

کی تشریح ،اسباب بُودول کامُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقه کے حوالوں کیسا تھر

محقق العصر و رفي ال مدها العالي العصر و المراق العالي العالم الع





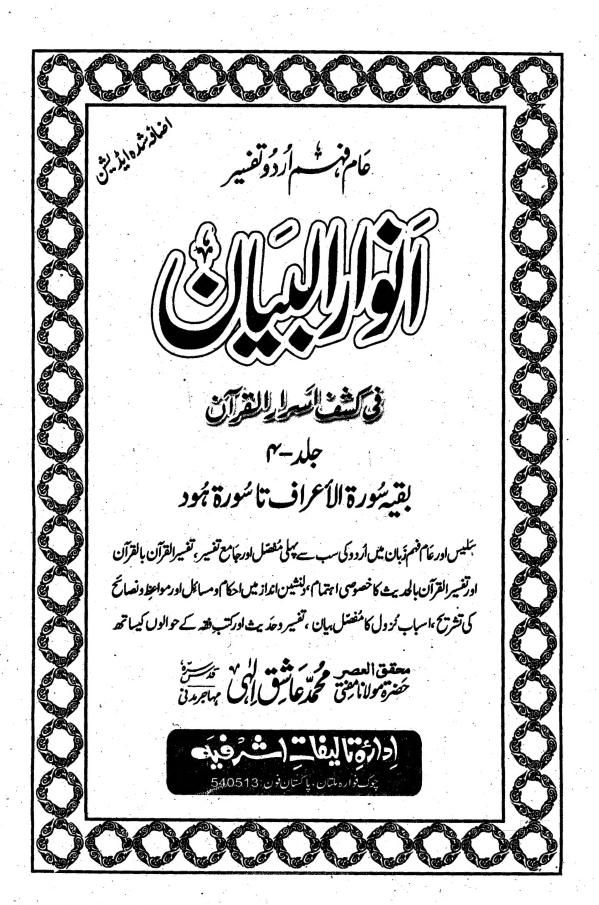

#### ضرورى وضاحت

ايك مسلمان جان بوجه كرقرآن مجيده احادیث رسول اور دیگر دین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح كيلي بهار اداره مين منتقل شعبہ قائم ہے اور سی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران اس کی اغلاط کا تھیج پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے

ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی

کرہ جانے کا امکان موجود ہے۔ البذا قارئين كرام سے كلوارش

ب كما كركوني غلطي نظراً ئے تو ادارہ كو مطلع فرما دیں تا که آئنده ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔

نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ كے لئے صدقہ جاريه موگا۔

(اداره)

نام كتاب .....انوارالبيان جلدك، ٨ نام مؤلف .....مولا ناعاش البي مدني رحمالله بامتمام.....عفى عنه تاريخ اشاعت .....محرم الحرام ١٠٢٠ ه مطيع ..... سلامت اقبال بريس ملتان



( ملے کے یتے

اداره اسلامیات انارکلی ، لاجور 🕁 كمتنه سيد احمر شهيد اردو بإزار

🖈 اداره تاليفات اشرفيه چوك فواره ملتان

🖈 مکتبهرشیدیی، سرکی رود، کوئٹه 🖈 کتب خاندرشیدیه راجه بازار راولپنڈی

🖈 یونیورشی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور 🖈 دارالاشاعت اردوبازار کراچی

الم مديق الرسك البيله الحوك كرا في نمبره

#### ين حرالله الرّخمان الرّحكية

#### عرض ناشر

تفسیرانوارالبیان جلد ۴ جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوصی طور پراس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلاروح المعانی اور قرطبی وغیرہ کا اُردو میں ترجمہ کردیا گیا ہے اس سے استفادہ میں مزید آسانی ہوگ۔ مزید جلدیں بھی ای طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑر ہاہے میہ جلدنگ ترتیب ونزئین کے ساتھ ایسے وقت منظرعام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ اللہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔انا للّٰہ و انا الیه و اجعون۔

حضرت مولا نامفتی عاش اللی بلندشهری فم مهاجرمدنی رحمه الله ان علائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خود نمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراس کی برکت ہے کہ آپ کی تصانف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تھنیف تفیر انوار البیان (کامل نوجلد) جو آپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشر فید ملتان سے چھپ کرمقبول عام ہوچکی ہے جس کو آپ نے مدیند منورہ کی مبارک فضا وُں میں رہ کر لکھا آپ کے صاحبر ادہ مولا تا عبد الرحمٰن کو ثر بتلاتے ہیں کہ جب تفییر کا کام ہورہا تھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفییر کا کام کمل ہوتا جارہا ہے ویسے ویسے مجد نبوی کی تقمیر کمل ہورہ تی ہے۔ آپ کی عربی اردوتھا نیف کی تعداد تقریبا سو جا ایک پرانے برزگ سے سنا ہے کہ مولا تاکا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولا تاکی بیسروسا مانی کا بیران کو بھا کر ان کے پاس سے خشک روٹیوں کے ٹکڑے اس جا کر ان کے پاس سے خشک روٹیوں کے ٹکڑے اکھے کر لاتے اور پھر ان کو بھا کر آئیں پر گزارہ کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقر اردکھا اور کی

کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور حضور علی کے ارشاد الفقر فحری کانمونہ بن کرد کھلایا۔
آپ نے اپنی زندگی کے آخری چبیس برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں فن ہونے کا
بہت ہی شوق تھا اسی لئے آپ جاز سے باہر نہیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو دہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر ملال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳۲۲ او کو ہواروزہ کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوت کے بعد مبد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اداکی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین علیہ کے ساتھ ہی مدفن ملارحمۃ اللہ علیہ دحمۃ واسعۃ ۔

یااللہ!اس نا کارہ کوبھی ایمان کے ساتھ جنت ابقیع کا مرفن نصیب فرماء آمین۔ اللّٰہ پاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے ،اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے ، آمین ثم آمین۔

> احقر محمد آخل عفی عنه محرم الحرام ۱۳۲۴ ه

## اجمالي فهرست

| 19       | سنورة الاعراف |
|----------|---------------|
| 110      | سورة الانفال  |
| 187      | سورة التوبه   |
| M14      | سورة يونس     |
| <u> </u> | سور ۴ هو د    |

## والمالية المالية المال

(بقيه سورة الأعراف سورة الانفال سورة التوبية سورة يونس سورة مود)

| <b> </b>   | ر بعید توره آن تراک شوره آلاهان شوره آلو به شوره یو ن شوره مود)                    |          |                                                                                                     |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحہ       | مضاجين                                                                             | صفحه     | مضاجن                                                                                               |  |  |
|            | قوم فرعون کی قحط سالی وغیرہ سے گرفت ہونا اور ان                                    |          | بقيه سورة الاعراف                                                                                   |  |  |
| 20         | كالني حال جلنا _                                                                   |          |                                                                                                     |  |  |
|            | قوم فرعون پر طرح طرح کے عذاب آنا اور ایمان<br>کے سریم                              |          | میں واپس آنے کی دعوت دینا اور تکذیب کی وجہ                                                          |  |  |
| PA         | کے دعدے کرکے بھر جانا۔<br>طہزاں سے کا دیا ہے ؟                                     | 4.       | سے ہلاک ہونا۔                                                                                       |  |  |
| PA PA      | طوفان سے کیامرادہ؟<br>ٹڈی اللہ کالشکر ہے۔                                          | ۲۱.      | فواكد-                                                                                              |  |  |
| ra         | مرن الله الرب-<br>فُمَّلُ كَ تَغْيِر-                                              | 71       | اصحاب مدین پرعذاب کیون آیا؟                                                                         |  |  |
| <b>m</b> 9 | مینڈ کوں کاعذاب۔                                                                   | 71<br>77 | ا ناپ تول میں کی کرنے کاوبال۔<br>میں مصر کس کی ہوتا                                                 |  |  |
| ٣9         | خون کاعذاب۔                                                                        |          | عبادت میں کمی اور کوتا ہی۔<br>قوم کی بربادی کے بعد حضرت شعیب علیے السلام کا خطاب                    |  |  |
| ۴.         | ىن اسرائيل پراللەتغالى كالغام مونا_                                                |          | و ہی بربادل سے بعد سرت سیب ملیا طلام کا طاب<br>جن بستیوں میں نبی بھیجے گئے ان کو خوشحا کی اور       |  |  |
| M          | يَعُوِشُون كَاتَفْيِر-                                                             |          | بدحالی کے ذریعہ آزمایا گیا۔                                                                         |  |  |
|            | سمندرے پارہوکر بی اسرائیل کابت پرست بننے کی ا                                      |          | الله كعذاب سے تأريد مول _                                                                           |  |  |
| ۳۲         | خوامش کرنااور حضرت موی الطیلا کاان کوچھڑ کنا۔<br>بینی سے نیا کی نیمی میں ایک تاریخ |          | زمین کے وارث ہونے والے سابقدامتوں سے                                                                |  |  |
|            | بنی اسرائیل کوفرعون سے نجات دینا اللہ تعالیٰ کا بڑا<br>از رو                       |          | عبرت عاصل کریں۔                                                                                     |  |  |
| 1'7        | انعام ہے۔<br>حضرت مویٰ علیہ السلام کا لحور پرتشریف لے جانا                         |          | حضرت موی التیلی کوفرعون کا جادوگر بتانا اور مقابلے کے لئے جادوگروں کو بلانا اور جادوگروں کا ہار مان |  |  |
| ۳۳         | رف ول مديد او ما مور پر مريف سے بال                                                | ۳.       | ے سے جادو سروں کو بلاما اور جادو سروں کا ہار مان<br>کراسلام قبول کر لینا۔                           |  |  |
|            | حفرت موی علیہ السلام کا دیداار اللی کے لئے                                         |          | قوم فرعون كرمر دارول كافرعون كوحفرت موى الطيعة                                                      |  |  |
| hh         | درخواست كرنااور بها زكاچوراچوراهوجانا_                                             | ۳۳       | اوران کی قوم کےخلاف بھڑ کانا۔                                                                       |  |  |
|            | بنی اسرائیل کا زبوروں سے پچھڑا بنا کراس کی عبادت                                   |          | حضرت مویٰ علیه السلام کااپنی قوم کوفصیحت فرمانااور                                                  |  |  |
| M          | كرنااور حفرت موى الطيخا كاغضبناك مونا                                              | 14       | صبرودُ عاء کی تلقین کرنا۔                                                                           |  |  |

| صفحه | مضامين                                                                     | صفحہ | مضامين                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|      | حضرت سلمان فاری کے اسلام قبول کرنے کا                                      | rq   | ظلم وزیادتی کی معانی مانگنا۔                                   |
| 4.   | عجيب واقعه-                                                                | 179  | ليس الخبر كا لمعاينه                                           |
|      | موجوده انجيل مين أتخضرت عليه كمتعلق                                        | ٩٩   | القامے الواح يرسوال وجواب                                      |
| 41   | پیشین گوئی۔                                                                | ۵۰   | بنى اسرائيل كانادم مونا اور توبه كرنا-                         |
|      | امر بالمعروف اور نهى عن المئكر آپ كے اوصاف                                 |      | بچرے کی رستش کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا                      |
| 40   | میں ہے ہیں۔                                                                | ۵۰   | غصهاورد نیامیں ان لوگوں کی ذلت۔                                |
| 40   | رسول الله الله الطبيات اور محرم الخبائث بين-                               | ۵۱   | الله تعالى توبة قبول فرمانے والا ہے۔                           |
| 77   | محرين حديث كي ترويد                                                        | ۵۱   | توريت شريف مدايت اور رحت تقى ـ                                 |
|      | رسول الشرفق کے دین میں بوجھ والے احکام                                     |      | حضرت موی الطفی کا ستر افراد کواین جمراه کے                     |
| 77   | میں ہیں۔                                                                   |      | جانا اور و ہاں ان لوگوں کی موت واقع ہوجانا۔<br>                |
| 72   | تین صحابیوں کا ایک واقعہ۔                                                  |      | الله تعالیٰ کی رحت وسیع ہے۔                                    |
| AV.  | نى ﷺ كى تو قيراورا تباع كرنيوالے كامياب بيں                                |      | ين أى كل كا ذكر يبود ونصاري توريت والجيل ميس                   |
|      | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                 | ۵۵   | ياتے ہیں۔                                                      |
| YA . | مظاہرے۔                                                                    |      |                                                                |
| .49  | د ثیاہے تشریف لے جانے کے بعد<br>میں موم بریں ہاں                           |      | حضرت عبدالله بن سلام کی حق شناسی۔                              |
| 79   | نَصَوُوهُ كامطلب.<br>بر مطالق من من مناسب                                  |      | قیصرروم کااقرار<br>ت شده بریشدگاری سماهه کوس                   |
|      | آپ علی کے ساتھ جونور نازل ہوااس کا اتباع                                   | .    | توریت شریف کی پیشینگوئی اور بائبل شائع کرنے<br>دالہ کہ تجان    |
|      | کرنالازم ہے۔<br>جاریہ ہندی جمع ویشرع                                       |      | والوں کی تحریف۔<br>ایک یہودی کا اپنے اڑے کو اسلام قبول کرنے کا |
| ۷٠   | حدیث نبوی جحت شرعیہ ہے۔<br>اگر حدیث کونہ مانیں تو دین اسلام پرنہیں چل سکتے |      | ایک یجودی ہ آپ رے واحدام ہوں رے ہ<br>مشورہ دینا۔               |
|      | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                 | ۵۸   | کوره دین<br>کعب بن احبار کابیان <sub>-</sub>                   |
| ۷٠   | بعث عامه کا اعلان -<br>بعث عامه کا اعلان -                                 |      | بعض یہود کا اقرار کہ آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن قل                |
|      | نی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے۔                                           |      | ے ڈرے اسلام نہیں لاتے۔                                         |
|      | بن اسرائيل پرالله تعالى في بادلون كاسايه كيا اور                           | ۵۹   | ایک یبودی کا آپ کوآ زمانا چرمسلمان مونا۔                       |

| صفحہ | مضامين                                                          | صفحه | مضاجن                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 99   | اولا دکوشرک کا ذریعه بنانے والوں کی تر دید۔                     | 25   | من وسلوى نازل فرمايا _                                                               |
| 100  | باطل معودنده كمصة بين ندسنة بين ندوكر سكته بين                  |      | ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم اور بنی اسرائیل                                        |
|      | اخلاق عالیہ کی تلقین اور شیطان کے وسوسے                         | 24   | کی نافرمانی۔                                                                         |
| 1•1  | آنے پراستعاذہ کا حکم۔                                           |      | سنيچر كيدن يهود يول كي زيادتي كرنااور بندر بناياجانا                                 |
| 1+1  | معاف کرنے کی ضرورت اور فضیلت۔                                   |      | بنی اسرائیل پردنیا میں عذاب آتار ہے گا۔                                              |
| 1+1  | حضرت يوسف العَلَيْنُ كَا بِهَا يُونَ كُومَا فَ كُرِنا _         | l .  | بنی اسرائیل کی آ زمائش اورانگی حب دنیا ہونیکا حال                                    |
| 1.10 | فتح مكه كدن رسول الله الله الله كمد عديرتاؤ                     |      | مصلحين كاجرضا كغنبين هوتا                                                            |
| 1014 | امر بالمعروف                                                    |      | بنی اسرائیل کے اُوپر پہاڑ کاتھبر نا اورا نکامیہ بھنا کہ                              |
| 1014 | جا الول ہے اعراض کرنا                                           | ۸٠   | میر کے والا ہے۔<br>عمد الا مسترفر کرائز کا                                           |
| 100  | شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ لینے کا حکم                     | ۸۱   | عهداست بربحم فالمرحرة                                                                |
| 1+1  | ایمانیات میں وسوسہ آنے پراستعادہ                                |      | ایک ایسے خص کا تذکرہ جواتباع هویٰ کی وجہ سے                                          |
| 1•0  | غصه كاعلاج                                                      |      | الله تعالیٰ کی آیت کوچھوڑ بیٹھا                                                      |
| 1+6  | شیطان ہے بچنے والوں کاطریقۂ کار                                 |      | انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ ہیں جو چوپایوں                                         |
| 104  | فرمائثی معجزات طلب کرنے والوں کوجواب<br>وقدیمہ ہو               | •    | ے زیادہ گراہ ہیں۔                                                                    |
| 1.4  | قرآن بھیرت ہدایت اور رحمت ہے<br>قرب میں مصرف                    | Y    | الله تعالى كيليئا بهاء حتى بين الشكة دريعه اس كو يكارو                               |
| 1+2  | قرآن مجيد پڙھناور سننے كا حكام اور آواب                         |      | مکذبین کوڈھیل دی جاتی ہے اللہ جسے گمراہ کرے<br>مریر ک                                |
| 1•Z  | •                                                               | ۸۹   | اُسے کوئی ہدایت دینے والانہیں                                                        |
| 1•/  | حفرات صحابه کے ارشادات                                          | 91   | قیامت آنے کاوقت اللہ کے سوائسی کومعلوم ٹیس<br>سے مذاب سے مدکشہ نفونہ سرابر نہد       |
| 111  | ا مام مالک اورامام احمد کاند ہب<br>ای دیا سرچکی اور اس سے میں ا | 41   | آ پ فر مادین که بین کشی نفع ضرر کاما لک نہیں ہوں<br>اید مطالق سط غرب کا مدار کے خیال |
| 1190 | ذکراللہ کا حکم اوراس کے آداب<br>ذکر خفی کی فضیلت                | 91   | رسول الله علي كالم علم غيب كلى ثابت كرنے والوں                                       |
| 1194 | وحرى كل مسيك صبح شام الله كاذ كركرنا                            | 94   | کی تر دید۔<br>بیوی قلبی سکون کے لئے ہے۔                                              |
| 1111 | عافلوں میں سے نہ ہوجاؤ<br>عافلوں میں سے نہ ہوجاؤ                | 94   | بیون بی معون کے سے ہے۔<br>میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزاریں۔                     |
| 110  | عاملون ین سے سہوجاد<br>فرشتوں کی شیبے اور عبادت                 | 92   | میان یون ا پلیل الرس اللی مراری -<br>جعلا لَهٔ شُو کاء فیما اللهٔ مَا کی تفیر ـ      |
|      | יל אינוס טינניקנים                                              | 12   | جعلا له شر کاء قیما انتهما کا پر                                                     |

| صفحه | مضاجن                                                                                  | صفحه       | مضامين                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177  | بدر میں مسلمانوں پراونگھ کا طاری ہونا۔                                                 | ilin       | سجدهٔ تلاوت کابیان                                                                                             |
|      | فرشتوں کا قال میں حصہ لینا اور اہل ایمان کے                                            | IIM        | سجدهٔ تلاوت کی دعاء                                                                                            |
| 11/2 | قلوب كوجمانا-                                                                          | 1          | سورة الانفال                                                                                                   |
|      | مشرکین کواللہ تعالی اوراس کے رسول کی مخالفت                                            | 1          |                                                                                                                |
| IIA  | کی سزامل۔                                                                              |            | انفال کابیان۔                                                                                                  |
| 119  | جب کافروں سے قال ہوتو جم کر قال کرو۔                                                   | <i>i</i> . | گزشته اُمتوں میں اموال غنیمت کا تھم۔                                                                           |
| 119  | صحابة كاليك واقعه                                                                      |            | ایک نبی کے جہاد کا واقعہ۔                                                                                      |
| 114  | باره ہزار کالشکر بھی مغلوب نہ ہوگا۔<br>مارد ترال میں مشکسہ متارا                       | Пω         | اموال غنیمت کاحلال ہونا اُمت محمد پیکی خصوصیت ہے                                                               |
| IMA  | اللەتغالى بى كى مەدىسے مشركيين مقتول ہوئے۔<br>مەكىرىيىن ئەتراكىيىن م                   | 117        | اموال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف اور اس کے بارے<br>میں اللہ تعالی کا فیصلہ۔                                     |
| 189  | مشرکین سےاللہ تعالی کا خطاب۔<br>اللہ تعالی اوراس کے رسول کی فرمانبر داری کا تھم        |            | میں اللہ تعالی کافیصلہ<br>اللہ سے ڈرنے اور آپس کے تعلقات درست رکھنے                                            |
| ira  | الدرى كا اوران كرسول كار ما مرواري و معمد الدري التي التي التي التي التي التي التي الت | רוו        | الله مع ورع اورا بين علقات در مت رع الله علقات در مت رع الله علقات در مت رع الله الله الله الله الله الله الله |
| 124  | ا ہے ہے ہے چو ہوما ک رسا ہماروں پرواقع ہے وہ<br>نہی عن المنکر چھوڑنے بروعیدیں          |            | ہ ہے۔<br>انفال کے دوسرے معنی۔                                                                                  |
| 1172 | ہیں ن مونوں پر سے پر سیوی<br>مسلمانوں کو ایک بڑے انعام کی یادد ہانی۔                   | 114        | الل ایمان کے اوصاف۔                                                                                            |
|      | الله تعالی اوراس کے رسول کی خیانت نہ کرواور                                            |            | الله كي آيات پڙهي جاتي بين تو الل ايمان كاايمان                                                                |
| IFA  | آپس میں بھی خیانت کرنے سے بازر ہو                                                      | 114        | بره جاتا ہے۔                                                                                                   |
| 100  | اموال اوراولا دفتنه بين_                                                               |            | وہ نماز قائم کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کے دیئے                                                                  |
| IM   | تقوم پرانعام                                                                           |            | ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں                                                                                       |
| IMI  | آپ کے سفر جمرت سے پہلے مشرکین مکہ کے مشورے                                             | IIA :      | فدكوره صفات واليسيح مومن بين                                                                                   |
| IM   | ابوجهل کامشوره اورشیطان کی تائید                                                       | 119        | جنت کے درجات کی وسعت۔                                                                                          |
|      | حفرت جرئيل الطّيفة كي آمداور آپ الله كالمحج و                                          | 119        | غروه بدر کا تذکره۔                                                                                             |
| ורד  | سالم سفر ہجرت کے لئے روانہ ہوجانا۔                                                     |            | غزوهٔ بدر کے موقعہ پررسول اللہ ﷺ کا دعاء میں مشغول                                                             |
| ורד  | مشرکین کی ناکای۔                                                                       | - 1        | ر ہنااور آپ کی دعاء قبول ہونا۔                                                                                 |
|      | مشر کین کاعناداور جھوٹا دعویٰ کہ ہم بھی قرآن جیسا                                      | 112        | فرشتوب كانازل بونااورمؤمن كيقلوب واطمينان بونا                                                                 |

| صفحہ | مضاجين                                                                                | صفحہ | مضامين                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| IYM  | سے ہلاک ہوئیں۔                                                                        | ١٣٣  | كلام كهد سكتة بين-                                                 |
| ואף  | الل كفرجانورول سے بدتر ہیں                                                            | ILL  | نضر بن حارث كاعذاب كے لئے دُعاء كرنا                               |
|      | كافرلوگ معاہدے كے بعد غاركرتے ميں انہيں                                               | ira  | حضرت ابن عباس كاارشادكه استغفار سبب امان ب                         |
| 170  | عبرت ناك سزادو                                                                        |      | مشرکین کی عبادت ریقی که بیت الله کے قریب                           |
| PFI  | الل ايمان كوغدراور خيات كي اجازت نبيس                                                 | 1    | سِیْماں بجاتے اور تالیاں پیٹیے تھے                                 |
|      | دشمنوں سے مقابلہ کے لئے سامان حرب تیار رکھو                                           |      | الله كى راه سے روكنے والے مغلوب ہوں گے اور                         |
| 172  | اورانہیں ڈراتے رہو۔<br>میں                                                            |      |                                                                    |
| IYA  | دورحاضرکے بم اورمیزائل وغیرہ۔<br>میشر صلہ                                             |      | كافرول كواسلام كى ترغيب اور كفر برجيد بينكى وعيد                   |
| 149  | وشمن صلح برآ مادہ ہول تو صلح کی جاستی ہے                                              | 1.   | کافروں سے اوتے رہو یہاں تک کہ سارادین ہی                           |
|      | الله تعالى نے مؤمنین کے قلوب میں الفت پیدا فرمادی                                     |      | الله ك لئے ہوجائے۔<br>اموال غنیمت كے متحق كون بين؟                 |
|      | دشمن کی دگی تعداد ہوتب بھی راو فرار اختیار کرنا                                       |      |                                                                    |
| 141  | جائز نہیں۔                                                                            |      | يوم الفرقان                                                        |
| 124  | بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پرعماب                                                     |      | بدر میں محافی جنگ کا نقشہ اور اللہ تعالی کی مدد                    |
| 120  | قید یوں کے احکام<br>تر مرین سے میں                                                    |      | دشمنوں سے مقابلہ ہوجائے تو جم کر مقابلہ کرواور<br>منت اس م         |
| 122  | هرقیدی کافد بیکتنا تها؟<br>مرابع                                                      |      | الله تعالیٰ کوکٹرت سے یاد کرو۔                                     |
| 122  | مساوات کا ایک نمونه<br>سند میرون در ایران                                             |      | آپس میں جھڑنے سے ہوا خیزی ہوجاتی ہے                                |
| 149  | بدر کے قید یوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ<br>مجاہدین مہاجرین اور انصار سے متعلق بعض احکام | 9 1  | ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اکڑتے کڑتے<br>ریا کاری کے لئے نکلے۔   |
| 127  | عام ن مهم بر ین اور انصار سے ک ک کا تھا ہ                                             | 104  | ریا کاری ہے ہے۔<br>مشرکین کوشیطان کا جنگ کے لئے بھسلا نا اور پھر   |
|      | سورة التوبة                                                                           | 100  | مرین وسیطان بابنت سے سے بار<br>میدان کارزار سے بھاگ جانا۔          |
| IAT  | سورة توبيس يهل بسم اللدن لكف كى وج                                                    | 14.  | منافقین کی بداعقادی اور بدزبانی<br>منافقین کی بداعقادی اور بدزبانی |
| IAT  | بسم الله نه لکھنے کی وجہ                                                              |      | معلومات ضرور بيه متعلقه غزوهٔ بدر                                  |
| IAM  | مورہ توبہ کے ابتداء میں بسم اللہ ندیر هی جائے                                         |      | موت کےونت کا فرول کی پٹائی                                         |
| 110  | الله تعالى اوراس كارسول مشركين سے برى بيں                                             |      | سابقة أمتول في آيات البيدوج الاياجس كى وجه                         |
|      |                                                                                       |      |                                                                    |

| صفحه | مضامین                                              | صف   | مضامين                                               |
|------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 25   |                                                     |      |                                                      |
| r.0  | طا ئف کامحاصرہ اور وہاں سے واپسی                    |      |                                                      |
| r+0  | هرانه من تقسيم غنائم                                |      | وه میں حضرت ابو بکر کی ذیر امارت مج کی               |
| r.a  | حنین میں فرشتوں کا نزول<br>بسرین                    |      | ادائیگی اور مشرکین سے براءت کا اعلان۔<br>ریر         |
| 1.4  | مشرکین نجس ہیں مجد حرام کے پاس نہ جائیں             | 14.9 | الحج الاكبرے كيام ادہے؟                              |
| 149  | اہل کتاب ہے قال کرنے کا حکم                         |      | مشرکین کوسی قرابت داری ادر معاہدہ کی پاسداری نہیں    |
| 110  | خَتَّى يُعُطُّوُا الْجِزْيَةَ كامطلب                |      | کفرے مرغنوں سے جنگ کروان کی قسموں کا کوئی<br>•       |
|      | مسلمان اصحاب ارتداد جزيد كا قانون نافذ              | 191  | اعتبارنہیں۔                                          |
| rII  | کرنے سے جان چراتے ہیں۔                              |      | مشرکین اس کے اہل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو    |
| rir  | کن لوگوں پر جزیز ہیں۔                               |      | آبادكرين_                                            |
|      | یبودونصاری کی تردید جنہوں نے حضرت عزیر              | 1    | مسجدوں کوآباد کرنااہل ایمان کا کام ہے                |
| 111  | اورحفزت مصح عليهاالسلام كواللد تعالى كابيثا بتايا _ |      | مساجد میں کیا کیا کام ممنوع ہیں                      |
| rim  | تحلیل وتریم میں غیراللہ کی فرمانبرداری شرک ہے       |      | مسجد کی صفائی کااجروثواب                             |
| YIY. | پھونکوں سے اللہ کا نور بچھایا نہ جائے گا۔           |      | جاج كو پانى بلانا اور مجدحرام كوآباد كرنا ايمان اور  |
| MA   | يبودونسارى دين حق سےرو كتے ہيں                      | 1    | جہاد کے برابر ہیں۔                                   |
|      | مهینوں کی حلت وحرمت میں تقدیم وتا خیر کفر میں       |      | مؤمنین اور مجامدین کو بشارت                          |
| 777  | رق کرنا ہے۔                                         | 1    |                                                      |
| 770  | خروج في سبيل الله كيليّ كهاجائة و نكل كفريه         | 144  | مكان د كان كى كوئى حقيقت نہيں ۔                      |
|      | الله تعالى نے اس وقت اسيے رسول كى مدوفر ماكى        | 141  | ایمان کی مضاس پانے والے                              |
| 774  | جب ده غارثور میں تھے۔                               | 101  | محبت کی دوشمیں ہیں عقلی اور طبعی                     |
| 112  | غارِثُور کے ساتھی حضرت ابو بکڑتھے۔                  |      | غزوهٔ حنین میں کثرت پر محمند ہوئی وجہ ہے مسلمانوں    |
| 774  | حضرت ابو بکر کی جانثاری                             | ,    | کا شکست کھا کر بھا گنا۔ پھراللہ تعالیٰ کامد دفر مانا |
| 779  | روافض کی گمراہی                                     |      |                                                      |
|      | غروهٔ تبوک میں مؤمنین مخلصین کی شرکت اور            | 4.1  | مقام اوطاس میں مشرکین سے مقابلہ اور انکی شکست        |

|             |                                                                                         | ++++ | *********                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| صفحہ        | مضامين                                                                                  | صفحه | مضاعين                                                  |
| <b>tr</b> 2 |                                                                                         | 1    |                                                         |
|             | منافقين نبي اكرم عليه كوتكليف دية بين اور                                               |      | منافقین جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک کی                |
| MA          | مؤمنین کوراضی کرنے کے لئے قسمیں کھاتے ہیں                                               |      | شرکت سے رہ گئے۔<br>منافقین کی بدباطنی کامزید تذکرہ      |
| 10.         | منافقین کی مزیدشرارتوں کا تذکرہ۔                                                        |      |                                                         |
|             | منافق مرداورعورت نيكيول سے روكتے ہيں بحيل                                               | ı    | منافقين كامال مقبول نبيس جھوٹی قسمیں كھاتے ہیں          |
| ror         | مِن الله تعالى كوبھول گئے میں۔                                                          | 1    |                                                         |
|             | منافقین کو دنیا سے محبت ہے اور ان کے لئے<br>:                                           | 1    | منافق کی نماز                                           |
| ror         |                                                                                         |      | منافقین کا صدقات کے بارے میں طعن کرنا اور<br>سرتہ       |
| rom         | 0 -): -0::0::0::0                                                                       |      |                                                         |
|             | مؤمنین کی خاص صفات اوران کے لئے رحمت                                                    |      | ز کو ة کے مصارف کا بیان<br>دور میں سر                   |
| rom         | اور جنت کاوعدہ۔                                                                         |      | فقیراورمسکین کون ہیں                                    |
|             | کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنے اور ان                                                  |      | الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا                                |
| 104         | کے ساتھ تختی کابرتاؤ کرنے کا حکم۔<br>نتیب سریر میں ڈیشر                                 | 4 4  | فِيُ الرِّقَابِ                                         |
| 102<br>101  | منافقوں کی مکاری اور جھوٹی قشمیں<br>بفقیہ : بدیر برا باز ب                              | 1    | الغَارِمِيْن                                            |
| IOA         | منافقین نے احسان کابدلہ برائی سے دیا<br>بعض ایسے منافقین کا تذکرہ جنہوں نے اللہ تعالی   |      | ابنُ السَبَيلِ                                          |
|             |                                                                                         |      | في سَبَيل اللهُ مؤلَّقَةِ قُلُوب                        |
| 144         | ے عہد کیا کہ میں مال دیاجائے گا توصد قد کریں<br>گے۔ چرانہوں نے اس عہد کی یاسداری نہ کی۔ | - 1  | سادات کوز کو ة دینے کامسئله<br>رشته داروں کوز کو ة دینا |
| 141         | ا بير من ا                                                                              | 444  | رشنددارول وزيو قدينا<br>نصاب زكوة                       |
|             | مالله                                                                                   | 466  | تصاب ربوہ<br>زکوۃ کے ضروری مسائل                        |
| 242         | ع ین ۱۰ می پر وق اور الدیت<br>کے ساتھ ندگئے۔                                            |      | ر تو ہ مے سروری مسال<br>وفی سبیل اللہ میں عموم نہیں ہے  |
|             |                                                                                         | rrz  | وی میں اللہ میں ہو ہمیں ہے<br>جج کے لئے چندہ مانگنا     |
| 240         | ک وی کاربارہ کر ہے اور ان                           |      | ن سے سے چیرہ ہو ہا<br>شادیوں کے لئے زکو ہ کی رقم لینا   |

| ت مضایمن<br>••••• | ر<br>نام عند المعادم | ٥    | فيرانوارالبيان جلد چهارم                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحه              | مضامين                                                                                                               | صفحہ | مضامین                                                                   |
| 11/19             | مشركين كے لئے استغفار كرنے كى ممانعت                                                                                 |      | وسعت ہوتے ہوئے منافقین کا اجازت طلب                                      |
|                   | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے                                                                         | '    | كرنا كەغز دەمىي نەجائىي -                                                |
| 190               | استغفار کرنا پھراس سے بیزار ہونا                                                                                     |      | رسول الله اورآپ کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو                               |
| 191               | سی قوم کوہدایت دینے کے بعداللہ تعالی مگراہ ہیں کرتا                                                                  | 777  | بثارت ـ                                                                  |
| •                 | الله تعالی نے مہاجرین وانصار پر مہربانی فرمائی                                                                       | 1    | جن حضرات کے پاس سواری نہھی وہ غزوہ تبوک                                  |
|                   | جبکہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں نبی                                                                                  |      | کی شرکت ہے محروی پردور ہے تھے۔                                           |
| 192               | اكرم عليه كاساتدديا_                                                                                                 | 1/21 |                                                                          |
| ].                | تين حضرات كامفصل واقعه جوغزوهٔ تبوك ميں                                                                              | 121  | ديهاتول ميس مخت نفاق والتيجمي بين اورخلصين بهي                           |
| 191               | جانے سے رہ گئے تھے۔                                                                                                  |      | سبقت لے جانے والے مہاجرین وانصار اور ان                                  |
| 192               | فوا <i>كدخرور بي</i> متعلقه واقعه غزوهٔ تبوك<br>                                                                     | 121  |                                                                          |
| 199               | الله تعالى سے ڈرنے اور پھوں کے ساتھ جانے کا تھم                                                                      | 121  | روافض کی گمراہی۔                                                         |
| <b>7.7</b>        | صادقین کی مصاحبت<br>مس                                                                                               | 1    | حضرات مهاجرین و انصار اور انکا اتباع کرنے                                |
| الما الما         | فی سبیل الله سفراورخرچ کرنے پراجروثو اب کا دعدہ                                                                      |      | والي جنتي ہيں۔                                                           |
|                   | جهاداور تفقه فی الدین میں مشغول رہنے کی اہمیت                                                                        |      | مدینه منوره اور آس پاس کے دیہات میں رہنے اور آس                          |
| P-4               | اور ضرورت<br>سر عبر                                                                                                  |      | والے منافقین کا تذکرہ۔                                                   |
| P+4               | جهاد کی قسمیں۔<br>تعدید میں ب                                                                                        | 1    | مونین مخلصین کی توبه کا تذکره جوغزوهٔ تبوک میں<br>نهد گرمیة              |
| P+4               | تفقیه اور تفقه کی ضرورت<br>در مردند منتهای منته سرورت                                                                | 722  | منہیں گئے تھے۔<br>مافقہ کی میں میں میں میں میں میں                       |
| <b>111</b>        | ان کا فروں سے قال کروجو تبہارے آس پاس ہیں<br>دوفق کے کرافی و باتعہ                                                   |      | منافقوں کی ایک بہت بڑی مکاری اورمجد ضرار<br>کی ما                        |
| MIM.              | منا فقول کی کا فرانه با تیں<br>رسول اللہ عظیم کی صفات عالیہ اور اخلاق حسنہ کا بیان                                   | 1/1* | کی بناء۔<br>اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کے عوض اٹکی                  |
|                   |                                                                                                                      | PAY  | اللد تعالی ہے اس ایمان سے بست سے و ن اس<br>جانوں اور مالوں کوخر پدلیا ہے |
|                   | سورهٔ يونس                                                                                                           | MA   | ب ون دره ون وريدي سے<br>مؤمنين کی صفات                                   |
| MIN               | توحيدورسالت اورمعاد كااثبات                                                                                          | 1119 | حدودالله کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے                                     |

| صفحه | مضايين                                                                                   | صفحه     | مضامين                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
|      | قرآن موعظت بسينول كے لئے شفاء ب                                                          |          | الله تعالى في سورج اور جاند كوروش بنايا مزليل   |
| rrz  | اور ہدایت ورحمت ہے                                                                       | 44.      | مقرر فرمائيس تاكتم برسول كالنتى اور حساب جان لو |
|      | ا بی طرف ہے کی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا                                             | ٣٢٢      | الل كفرى سز ااورابل ايمان كى جزا                |
| MA   | الله تعالى پرافتراء ہے۔                                                                  |          | انسان جلد باز بمصيبت مي اللدكو يكارتا بأور      |
|      | الله تعالى كاعلم مرچيز كومحيط بيكوئى ذره اوراس                                           | 444      | عافیت کے وقت بھول جاتا ہے۔                      |
|      | ہے چھوٹی بڑی چیز اور مخلوق کا کوئی حال اس                                                |          | مكرين كى اس بات كاجواب كددوسراقرآن ك            |
| ٩٣٣٩ | ہے پوشیدہ نہیں۔                                                                          |          | آية ياس كوبدل ديجة                              |
| 100  | اولياءاللدنه خوف زده مول كي نعملين-                                                      | 1        | مشر کین کی مرای اورائے قول ومل کی تر دید        |
|      | مشرکین صرف ممان کے پیچھے چلتے ہیں انہوں                                                  | ٣٣٣      | دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال                    |
|      | نے اللہ کے لئے اولا د تجویز کر کے اللہ تعالی پر                                          |          | الل جنت كي نعتين اورابل دوزخ كي برصورتي اور     |
| ror  |                                                                                          |          | عذاب دائی کا تذکره                              |
|      | حفرت نوح العلية كاجرأت كساتهوا في قوم                                                    |          | باطل معبودان پرستاروں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری   |
| rol  | خطاب فرمانا اورنا فرمانى كى وجهة قوم كاغرق بوجانا                                        | ٣٣٧      | عبادت سے عافل تھے۔                              |
|      | حفرت موى الطيعة كافرعون كي طرف مبعوث مونا                                                |          | مشركين سے سوال كهمهيں كون رزق ديتا ہے اور       |
| róa  | اوران کے مقابلہ میں جادوگروں کا شکست کھانا                                               |          | تهارے کا نوں اور آئھوں کا کون مالک ہے اور       |
|      | مصرمیں بی اسرائیل کا بےبس ہونا اور موکیٰ علیہ                                            |          | تمام کاموں کی تدبیر کون کرتاہے؟                 |
|      | السلام كانبيس توكل كى تلقين فرمانا اورگھروں ميں                                          | ٣٣٩      | مشر کین سے مزید سوالات اور توحید پرآنے کی دعوت  |
| m4+  | نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنے کا حکم دینا۔                                                 |          | قرآن عليم كي هانيت برواضح دليل ال جيسي ايك      |
|      | فرعون اورآ ل فرعون کے لئے موی علیہ السلام کی                                             | ٠٠١٠     | سورت بنانے کا <sup>چیلنج</sup>                  |
|      | بددعا ءُ فرعون کاغرق ہونااور عبرت کے لئے اس<br>پرین نہ میں تو یہ                         | الماماسة | قیامت کامنظر دنیا میں عذاب آنے کی وعید          |
| ۲۲۲  | کنعش کاباتی رکھاجانا۔                                                                    |          | ظالم لوگ جان چھڑانے کے لئے زمین بحر کرفد ب      |
| ۵۲۳  | نی اسرائیل کواچها ٹھکا نہ اور پا کیزہ رزق ملنا۔<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |          | دیے کو تیار ہوں گے اور اسکے درمیان انصاف        |
|      | عذاب د مكيه كرحضرف يوس الطيخ بكي قوم كاايمان                                             | ۲۳۲      | کے ماتھ فیصلہ ہوگا۔                             |

| صفحه        | مضامين                                                                                              | صفحه        | مضامين                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>TA</b> 2 | مؤمن اور کا فرکی مثال                                                                               | ۲۲۲         | لا نا اورعذاب سے فی جانا۔                               |
|             | حفرت نوح عليه السلام كالابني قوم كوتبليغ فرمانا اور                                                 |             | اگرالله جا ہتا توسب ایمان قبول کر کیتے۔                 |
| MAA         | قوم کاہد دھری کے ساتھ پیش آنا۔                                                                      |             | الله تعالى بى لائق عبادت ہے وہى خير اور ضرر كا          |
| 791         | د نیاوی مال و عبد و عنداللد مقبول جونے کی دلیل نہیں<br>                                             |             | مالک ہے اس کے فضل کوکوئی رونہیں کرسکتا۔                 |
|             | قوم کا مزید عناد اور عذاب کا مطالبه اور حضرت                                                        |             | مدایت کا نفع اور گمرای کا نقصان انسان کوذ اتی طور       |
| mar         | نوحالي کاجواب<br>تابيد                                                                              | 121         | پرخود پنچاہ۔                                            |
| rgr         | قر آن کو افتراء بنانے والوں کا جواب<br>دور نے جواب مان کے کشت میں جو کا                             |             | سورهٔ هود                                               |
|             | حضرت نوح عليه السلام كوئشتى بنائے كائكم اور                                                         |             | الله تعالی کی عبادت کرنے اور اس کے حضور توبہ            |
| mar.        | مردارانِ قوم کاتمسنجر۔<br>رزیران مران کوف کانچین مار ران کان                                        | 1           | الله عالى في جاوت رفع اوران عنه وروبها<br>كرفے برانعام- |
| #97<br>#97  | پانی کاطوفان کافروں کی غرقائی اوراہل ائیان کی نجات<br>حضرات نوح القلیعہ کا ایک بیٹا موج کی لییٹ میں |             | الدَّالِيَّهُ مُ يَضُنُونَ صُدُورَهُ مِن السَبِ رول     |
| ma_         | معرت و النسية ه ايك بينا مون ما بيت ين<br>طوفان كافتم مو نااور كشى كاجودى پياژ ير نشهر نا           |             | زمن پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے میں سب کا               |
| r99         | الل ايمان كاباسلامت شقى سے أترنا ـ                                                                  |             | رزق الله کے ذمہے۔                                       |
|             | حضرت نوح عليه السلام اور ان كي قوم كا واقعه                                                         | <b>72</b> 4 | مشقر وستودع كي تغيير                                    |
|             | عبرت اورنصیحت ہے اور خاتم الانبیاء علیہ کی                                                          | ٣٧          | رزق پورا کے بغیر کسی کوموت ندا کے گ                     |
| <b>799</b>  | نبوت کی دلیل ہے                                                                                     | <b>7</b> 21 | " أَيْكُهُ ٱخْسَنُ عَمَلًا"                             |
| ,~.·        | فاكم                                                                                                | ۳۷۸         | کشرت عمل سے زیادہ حسن عمل کی کوشش کی جائے               |
| r           | جوابل ایمان نبیس وه ہمارانہیں                                                                       |             | نا أميدي نا شكري نيخي بكهارنا انسان كا خاص              |
| 4.1         | جودی پہاڑ کہاں ہے؟                                                                                  |             | مراج_<br>مراج_                                          |
|             | قوم عاد كوحضرت بودعليه السلام كاتبليغ فرمانا قوم                                                    | <b>7</b> /1 | منکرین کویلئے کی قرآن جیسی دی سورتیں بنا کرلائیں        |
|             | عاد کامتنگبرانہ دعویٰ اوُر حضرت ہودعایہ السلام ہے                                                   | 7A7         | کافروں کے اعمال کا دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے      |
| j*•#,       |                                                                                                     | <b>"</b> A" | ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب                              |
| o,• b.      | قوم عاد کی بربادی                                                                                   | rao.        | ظالموں پراللہ کی لعنت اور اہل ایمان کے لئے جنت          |

| ****  | AND CONTROL OF THE PROPERTY OF |       |                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | بمضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحه  | مضامين                                                                                    |
| 1719  | قیامت کے دن سب جع ہوں گے۔ کسی کو بو لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | قوم شود اور حضرت صالح عليه السلام كاتبليغ فرمانا                                          |
|       | كى اجازت نه بوكى الاباذن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r.s   | اورقوم کانافرمانی کی وجدسے ملاک ہونا۔                                                     |
| ٠١٠   | قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دو تعمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | حفرت ابرائيم عليه السلام كي خدمت مين فرشتون                                               |
| ا۲۳   | مسادامست السموات والارض كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | كاحاضر مونا' بيني اور پوتے كى بشارت دينا۔                                                 |
| rrr   | الا ماشاء رَبُّكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کامتعجب ہونا اور                                        |
| rrr   | حضرت موی علیه السلام اور توریت شریف کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | فرشتول کاجواب دینا۔                                                                       |
|       | تذكره اورآ مخضرت عليه اورا پ كي تبعين كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا'                                                |
| ۳۲۳   | استقامت پرریخ کاهم ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | بدكارلوگول كالملاك مونا اورابل ايمان كانجات پانا                                          |
| rra   | حدے آگے بڑھنے گی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | uli   | بستیون کاالثنااور پھروں کی ہارش برسنا                                                     |
| rta   | ظالموں کی طرف جھکنے کی ممانعت<br>پر مرہ پیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سالها | مدين دالول كوحفرت شعيب عليه السلام كاتبليغ فرمانا                                         |
| 44    | نگیال برائیوں کوفتم کردیتی ہیں<br>سرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 11 | حفرت شعيب الطيعة كافرمانا كدميرى مخالفت تم ير                                             |
|       | گزشته امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | عذاب آنے کاسب نہیں جائے۔                                                                  |
| ١٢٩   | تھے جوزین میں فساد کرنے سے دوکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | ابل مدین کائری طرح جواب دینا اور ہلاک ہونا دھ ۔ مرین المال کی احد میں المال میں المال الم |
|       | قدرت ہوتے ہوئے گناہ گاروں کو ندرو کنا عام<br>عذاب آنے کا سب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | حضرت موی علیه السلام کی بعثت اور آل فرعون کی<br>بغاوت دونیاوآخرت میں آلِ فرعون پرلعنت ـ   |
| اسفها | حراب سے فاسب ہے۔<br>جمعہ کے دن سورہ ھود کی تلاوت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | بعادت دویادا کرت ین آن کرون پرست.<br>الله تعالی طالموں کی گرفت بخت ہے۔                    |
| 444   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | الله فال فالمول فالرقت رما المنها فالرفت فت ہے۔                                           |



[النَّذِينَ اسْتَكُنِّرُ وَامِنْ قَوْمِ لَنُغْرِجَنَّكَ لِشُعَيْبُ وَالَّذِينَ امْنُوْا ان كى قوم كرسردار جوتكبركرنے والے تھے كہنے كے كداے شعيب ضرور شم تھے اور أن لوگوں كو جو تيرے ساتھ ايمان اا۔ ہے ستی سے نابل ویں گے۔ یا یہ کی تم مدے دین میں واپس آ جاؤ انہوں نے جواب دیا کیا (بهم تبدارے دین میں واپس آ جا کیں گے )اگر چدول سے بُرا جائے :ول اور تم تبدارے دین میں عَلَى اللهِ كَنِيبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلْتِكُمُ يَعُكَ إِذْ فَعَلَىٰ اللهُ مِنْهَا ﴿ وَمَا كُوْنُ وایس موجا ئیں اوس کا مطلب یہ موگا کہ ہم اللہ پر جمونی تہمت لگانے والے بن جائیں اس کے بعد کداللہ نے اس سے ہم کونجات دلائی اور ہم سے میٹیس ہوسکتا لَيَا آنَ نَعُوْدَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وُسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِ کہ ہم تنہارے دین میں واپس آ جائیں الاً یہ کہ اللہ جاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبِّنَا افْتُحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ نے اللہ پرچروسر کیا اے ہمارے دب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمادے۔ اور تو فیصلہ کر ٹیوالول میں سب سے بہتر الْهَاتِعِيْنَ ﴿وَقَالَ الْهَكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنْ قَوْمِهِ لَينِ البَّعْتُمْ رَشُعَيْبًا إِنَّكُمُ فیصلہ کر نیوالا ہے اور کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو کفر پر تھے کہ اگر تم خُعیب کی راہ پر چلنے لگو گے تو بلاشبہ إِذَّا لَحْسِرُونَ ۞ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُحُوْا فِي دَارِهِمْ جَثْ نے نقصان میں پر جاؤ گے۔ سو پکڑلیا اُن کوزلزلہ نے سووہ صبح کے دقت اس حال میں ہو گئے کہ اپنے گھروں میں ادند ھے منہ کرے ہوئے تھے الَّذِينَ كُذَّ بُوا شُعَيْبًا كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ٱلَّذِينَ كُذَّ بُوَا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کہ وہ ان گھروں میں رہے ہی نہیں تھے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی الْخُسِرِينَ® فَتُولِي عَنْهُ مْرُوقَالَ لِقُوْمِ لَقُلْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسْلَتِ رَبِّي وَنَصَّحْتُ نقصان میں بڑنے والے بین سویشت چھیری انکی طرف سے اور کہا کہ اے میری قوم بے شک میں نے تم کوایے رب کے پیغام پہنچاد سے اور تمہاری خیر خواجی لَكُمْ فَكُيْفُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ كُفِرِيْنَ ﴿

کی سو پھر میں کفر اختیار کرنے والی قوم پر کیوں رنج کروں؟



# حضرت شعیب علیه السلام کی قوم کا اہل ایمان کو کفر میں واپس آنے کی دعوت دینا اور تکذیب کی وجہسے ہلاک ہونا

قضعمیں: جوقوم کے مردارہوتے ہیں دہ متکبرہی ہوتے ان متکبرمرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام ہے کہا کہ
اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہیں اپن سی سے نکال دیں گے یا یہ کہم ہمارے دین میں واپس آجا و انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے دین میں کیے آسے ہیں جبکہ ہم اسے بُراجانے ہیں۔ خدانخواست اگر ہم تمہارے دین میں کیے آسے ہیں جبکہ ہم اسے بُراجانے ہیں۔ خدانخواست اگر ہم تمہارے دین میں واپس آجا میں تو اس کامعنی ہوگا کہ ہم نے اس کے بعد اللہ تعالی پر جھوٹ با ندھا جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سے خبات دی یعنی اگر ہم پھر تمہارا دین اختیار کرلیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا پیاعت قاد غلط ہے کہ شعیب اللہ کے نبی ہیں اور جود ین اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں بیت ہے۔ اس طرح سے تو ہم اللہ تعالی پر بہتان با ندھنے والے ہوجا میں اور جود ین اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں بیت ہے۔ اس طرح سے تو ہم اللہ تعالی پر بہتان با ندھنے لی کو پہند ہے اور جود ین اللہ تعالی کو پہند ہے اس طرح سے تو ہم اللہ تعالی ہو چھوڑ دین اور نیا ورزیادہ العیاد باللہ داور جب اللہ تعالی نے ہم کواس سے نجات دے دی اور ہم نے سوچ سمجھ کر قبول کر لیا تو اس کو چھوڑ دین اور زیادہ تم کو چیز ہوگی۔

حضرت شعیب علیه السلام کے ساتھیوں نے بیٹھی کہا کہ ہمارے لئے بیکی طرح ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس ہوجا ئیں ہاں! اللہ تعالی کی مشیت ہوتو اور بات ہے (اس میں بیتایا کہ ہدایت پانا اور گر اہ ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور قضاو قدر سے ہوتا ہے اور ایمان پر جمنا ہماراکوئی کمال نہیں جواستقامت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطاء کی ہوئی ہے )۔

ہمارا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز کومحیط ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے (اللہ تعالیٰ سے ہمیں اُمید ہے کہ دہ تہمارے مکر وفریب سے ہمیں بچادے گا اور ہمیں اپنے محبوب دین پر استقامت سے رکھے گا )بتی والوں کو یہ جواب دے کر دہ حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی کہ اے ہمارے دب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجئے اور آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔

قوم كيمر داروں نے اپني عوام سے يہ جي كہا كہ اگرتم نے شعب كى پير دى كى تو تم ضرور ضاره أنها نے والوں ميں سے ہوجا ؤكر اس ميں انہوں نے ايمان قبول نہيں كيا ہوجا ؤكر اس ميں انہوں نے ايمان قبول نہيں كيا تقال ارائل ايمان پر بھی تعريض كى كمتم نقصان ميں پڑھے ہو) فَأَخَذُ نَهُ وُ الزّجُفَةُ فَاصُبُكُوْا فِي دَارِهِمْ جُرِيْنِيْنَ (سوان لوگوں كو تفاور اہل ايمان پر بھی تعريض كى كمتم نقصان ميں پڑھے ہو) فَأَخَذُ نَهُ وُ الزّجَفَةُ فَاصُبُكُوْا فِي دَارِهِمْ جُرِيْنِيْنَ الله كَانَ لَهُ وَلَمْ عَلَيْهِ الله الله كَانَ لَهُ وَلَمْ عَلَيْهِ الله الله كَانَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا وَلَيْهُ وَ الله كَانَ الله عَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْنَا وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الْكُونَ لَكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَو الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الْكُونَ لَكُونَ الله كَانَ لَمْ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَعُونَ كُمُ الله كَانَ كُونَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَهُ وَلَيْكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونُ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونُ الله كَانَ لَكُونُ الله كَانَ لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ الله كَانَ لَكُونُ الله كَانَ لَوْ الْهُ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَهُ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونُ الله كَانَ لَكُونَ الْكُونُ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونُ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونَ الله كَانَ لَكُونُ الله كَانَ لَكُونُ الله كَانَ لَكُونُ الله كَانَ لَكُونُ لَكُونُ الله كَانَ لَكُونُ لُو لَل

نہ سے ) اَلْکَینُنَ کُنَّ اُلْا اَلْمُعَنَهُ کَالُوْا اِلْمُوالْمُولِ اِلْمُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### فسوائسد

فا نکرہ تمبرا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحب زادہ کا نام مدین تھا۔ ان ہی کے نام پراس بتی کا بینام مشہور ہوگیا جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قیام تھا۔ سورہ اعراف سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اصحاب اللا یکہ کی اُمت کو اصحاب مدین بتایا ہے جنگی الحرف وہ مبعوث ہوئے اور سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اُصحاب اللا یکہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اللا یکہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ بعض کے بارے میں کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ دونوں ہی قوموں کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے۔ البتہ بعض مفسرین نے بیا حتیال ظاہر کیا ہے کہ مکن ہا صحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی تقوم ہولیکن قرآن کے سیاق سے میں علوم ہوتا ہے کہ مکن ہا صحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی تقوم ہولیکن قرآن کے سیاق سے میں علوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ مین بی کی قوم کے فرد تھے۔ اور اصحاب الا یکہ کے بارے میں لفظ آخے اہم استعال نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ مین بی کی قوم کے فرد تھے۔ اور اصحاب الا یکہ کے بارے میں لفظ آخے اہم استعال نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ مین بی کی قوم کے فرد تھے۔ اور اصحاب الا یکہ کے بارے میں لفظ آخے اہم استعال نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ مین بی کی قوم کے فرد تھے۔ اور اصحاب الا یکہ کے بارے میں لفظ آخے اہم استعال نہیں میں ناب تول میں کم کر کے دیے کارواج تھا۔
میں ناب تول میں کم کر کے دیے کارواج تھا۔

اصحاب مدین پرکون سما عذاب آیا؟ یہاں سورة اعراف میں الل مدین کے بارے میں بتایا کہ وہ رہے یعی زلولہ سے ہلاک ہوئے اور سورة عکبوت میں بھی ایسا ہی فرمایا ہے اور سورة حدید ہیں جی ایسا ہی فرمایا ہے اور سورة حکبوت میں بھی ایسا ہی فرمایا ہے اور اصحاب الآیکہ کے بارے میں سورة شعراء میں موسے اس میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ دونوں ہی طرح کا عذاب آیا تھا۔ اور اصحاب الآیکہ کے بارے میں سورة شعراء میں فرمایا گذر نکونگا نکونگا نکونگا نکونگا نکونگا نکونگا نکونگا کا اس کو سایہ والے دن کے عذاب نے پکولیا) اس مربادی اس طرح ہوئی کہ ان کی پوری ہتی میں خت گری پڑی جس سے سب بلبلا اُسٹے پھر قریب ہی میں انہیں گہرایا دل نظر کریا ہوئی کہ ان کی پوری ہتی میں سوخت گری پڑی جس سے سب بلبلا اُسٹے پھر قریب ہی میں انہیں گہرایا دل نظر آیا۔ گری سے محبرات میں موسکے جس سے موسکے ہوگئے۔ جب سب وہاں پہنچ گئے تو بادل سے آگ بری اور یہ لوگ بلاک ہو گئے ۔ آئی کہ جنگل کو کہتے ہیں ۔ چونکہ یہ لوگ جنگل نما بستیوں میں رہتے تھا س لئے ان کو اصف حاب الایک ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب فرمانا اور ان کا اُسلے اُسے جواب دیا ان پرعذاب آنائورہ شعراء (رکوع ۱۰) میں ہورے۔

#### ناپ تول میں کمی کرنے کا وبال

قَا كَدُهُ مُمِرًا ؛ حضرت شعيب عليه السلام في قوحيدى دعوت دية موسة ان سي يهى فرماياكه أو فسوا السكيسلَ وَالْسِعِينَ اللهُ الل

مت دو۔اس سے معلوم ہوا کہ مال بیچ وقت گا ہک کو مال کم دینا صرف یم منع نہیں ہے بلکہ کی بھی طرح سے کسی کا مال رکھ لینا عن مارنا حلال نہیں۔ جولوگ مور آئیس کرتے ہیں ان میں جولوگ بخواہ پوری لے لیتے ہیں کام پورانہیں کرتے یا وقت پورانہیں دیے ۔ آیت کاعمومی مضمون ان لوگوں کو بھی شامل ہے۔ ناپ تول کی کی کوسور مطفقین میں بیان کرتے ہوئ ارشاد فرمایا: وَیْنُ لِلْدُ مُلْفَقِفِیْنَ الْدَیْنُ اِذَا اَکْدَالُو اَ عَلَی النّاسِ مَتَتُوفُونَ وَاذَا کَالُوهُمُ اُوفَرَدُونُونَ اَ رَجُولُونَ وَاذَا کَالُوهُمُ اُوفَرَدُونُونُ اَ اِللّا مِلْ کِی کُلُولُونَ اِللّا مِلْ کِی کُلُولُونُ وَاذَا کَالُوهُمُ اُوفَرَدُونُونَ وَالْوَل کے لئے جب بیلوگوں سے ناپ کرلیس تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کوناپ کریا تول کر دیں تو گھٹا کردیے ہیں اور جب ان کوناپ کریا تول کردیں تو گھٹا کردیے ہیں )۔

آتخضرت سرورعالم علی ناپ ول کاکام کرنے والوں سے فر مایا کدایسے دوکام تمہارے سرد کئے گئے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلی اُمتیں ہلاک ہو چکی ہیں (رواہ الترندی کمافی اُمشکا قص ۲۵۰)

حضرت ابن عباس رضی الدعنهمانے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت کارواج پاگیا اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب وال دے گا اور جولوگ ناپ تول میں کی کریں دے گا اور جولوگ ناپ تول میں کی کریں گے اُن کارز ق کاف دیا جائے گا۔ اور جولوگ ناحق فیصلے کریں گے ان میں خوں ریزی پھیل جائے گا اور جولوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پردشن مسلط کرویا جائے گا۔ (رواہ مالک فی المؤ طا)

 قوم کی بربادی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب: فتونی عنه فروگان یعزولی النفائل رسلات منه بھرااور کہنے گئے کہ اے بمری قوم میں تم کوایے رسلات کی وقت کی فروگان اللہ علی قویم کی برخوائی کر چکا ۔ سواب کا فرول بر کیے افسوس کروں) جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بربادی ہوگئ تو انہوں نے اُن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بمری قوم میں نے تو تہ ہیں اپنی میں اپنی اسپنی اپنی میں برباوی کی ۔ لیکن تم نے سب می ان می کردی ۔ برابر کفر پر جے رہ تو اب میں کا فرادگوں پر کسے رفی کو ایس بربی یا اور تم بادی کے بعد بطور حسرت کسے رفی کروں تم نے خود ہی اپنی بربادی کا سامان کیا ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی بربادی کے بعد بطور حسرت فرضی خطاب فرمایا ۔ اور بیر بھی میکن ہے گئے جب عداب آنے کے تا تازمودار ہوئے ہوں اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے زوروں ہی کوخطاب فرمایا ہواور بیر خطاب فرمایا ہواور بیر خطاب فرمایا ہواور بیرخطاب فرمای سے دوانہ ہوگئے ہوں ۔

قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے الل ایمان کے ساتھ مکہ معظمہ میں قیام فرمایا اور وہیں وفات ہوئی حضرت این عباسِ سے این عسا کرنے نقل کیا ہے کہ مجد حرام میں صرف دوقبریں ہیں۔ایک قبر حضرت اساعیل علیہ السلام کی جو حظیم میں ہے اور ایک قبر شعیب علیہ السلام کی جو جراسود کے مقابل کسی جگہ پر ہے۔ واللہ اعلم بالصو اب۔ (روح المعانی ص ۸ج ۹)

#### يلْعَبُون ﴿ اَفَامِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَالَا يَامَنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُ وْنَ ﴿

کھیل رہے ہوں۔ کیا بیلوگ اللہ کی تدبیرے تار ہو گئے۔ سواللہ کی تدبیرے بے خوف نہیں ہوتے مگروہی لوگ جن کابر باد ہونا ہی طے پاچکا ہو

## جن بستیوں میں نبی بھیجے گئے ان کو خوشحالی اور بدحالی کے ذریعہ آ زمایا گیا

فيصم بير: گزشته چندركوع من متعدد قومول كى تكذيب اورتعذيب كاتذكره فرمايا ان بستيول كا حال بني اسرائيل كو معلوم تقااور قریش بھی تجارت کے لئے ملک شام کی طرف جاتے تھے وہ بھی ان میں سے بعض بستیوں پر گزرتے تھے۔اور ا گركى كوان كے حالات معلوم نه مول تو الله تعالى في اپنى كتاب من بيان فرماد يے جنہيں رسول الله عظافة في يرده كرنا دیا۔ان واقعات سےمعلوم ہوگیا کہ سابقہ اقوام کی بربادی کا سبب ان کا کفرتھا اوران کے اعمال بدیجے۔اس رکوع میں اول توبیفر مایا کہ جس کی بستی میں ہم نے نی بھیجاوہاں کے رہنے والوں کو تعبید کرنے کے لئے پکڑا۔ بیگرفت پختی اور دُ کھو تكيف كذر يعيمى بساساء سيخى اورعام مصائب اورضواء سيجهم وجان كالكيفيس مراديس ان كويررفت اس لیے تھی کہ بیلوگ کفرونا فرمانی کی زندگی کوچھوڑ دیں اور اپنے خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑا ئیں اور عاجزی کریں اور کفر سے اور نافر مانیوں سے توبہ کریں لیکن بیلوگ برابر طغیانی اور سرکشی پرتلے رہے۔ پھر اللہ تعالی نے انکی بدھالی کوا چھے حال سے بدل دیا نعتوں سے نوازا۔خوشحالی عطافر مائی۔تندرسی دی۔ مال دیا' یہاں تک کہ جان و مال میں کثرت ہوگئ' پہلے تو تنكدى وبدحالى كے ذريعه آزمائے كئے تصاب انبيل نعتيں دے كرآ زمايا كيا۔ پہلے امتحان ميں توفيل موسے ہى تھے دوسرے امتحان میں بھی فیل ہو گئے۔نہ بدحالی میں مبتلا ہوکرراہ راست پرآئے نہ خوشحالی سے عبرت حاصل کی بلکہ اُلٹا پید نتیجه نکالا کماجی ایدخوشحالی کچھامیان اور کفراورا چھے کامول اور کرے کاموں سے متعلق نہیں ہے۔ یدونیا کا اُلٹ چھیر ہے۔ تجمی خوشحالی بھی بدحالی مارے باپ دادوں پر بھی بید دنوں حالتیں گزری ہیں۔ لہذا ہم اپنادین کیوں چھوڑ دیں۔ ہمارے باب دادے بھی اپنے دین پر جھےرہے ہم بھی مضبوط ہیں۔خلاصہ میہ ہے کہ انہوں نے نہ نک دسی اور بختی سے عبرت لی اور نه خوشحالی اور نعتوں سے نوازے جانے پرشکر گزار ہوئے۔البذااللہ تعالی نے اچا تک اکلی گرفت فرمالی۔نزول عذاب کا پیت بھی نہ چلا اور مبتلائے عذاب ہو کر ہلاک ہو گئے

#### اگربستیوں کے دہنے والے ایمان لاتے تو ایکے لئے آسان وزمین کی برکات کھول دی جاتیں

اس کے بعد فرمایا: وَلَوْ آنَ آهُلَ الْقُرْبَى اللَّوْاقَةُ الْفَقَعُ اعْلَيْهِ مُرْدَكُ فِي الْعُمَامُ وَالْاَرْضِ (اور اگر ان بستیول والے ایمان لاتے اور پر بیز کرتے تو ہم ضروران پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیے ) وَلَکِنْ کُنْ بُوا فَالْفَذُ نُا کُورُونَ اِنْ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

النّ اللّه کے عذاب سے تلر رضہ ہول: اس کے بعدا تخضرت سرور عالم علی کے دانے کے کافروں کو تعبیہ فرمائی کہ جس طرح اللہ تعالی نے برائی قوموں پر عذاب بھیجا ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے کہ پاپیلوگ اس بات سے نفر ہیں سرا کے پاس ہماراعذاب رات کے وقت آ جائے جب کہ یہ و تے ہوں یا اس بات سے بے فوف ہیں کہ ہماراعذاب دن کے شروع حصہ بھی آ جائے جبکہ یہ لوگ کھیل رہے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے نفر رخہ ہوں۔ کہا ہم ہوں سے عزر رایا آگار فاللہ کی آمنوں سے جرت عاصل کریں اور نی اگرم علی کے مطلب یہ ہے کہ نفر رخہ نیں اللہ کاعذاب آ نے و رک اللہ کی تدبیر سے وہ کہ اللہ کا عذاب آ نے و رک اللہ کی تدبیر سے وہ کی اللہ کی اللہ کی تناز بر سے وہ کی اللہ کا خوب ہو جائے ہیں۔ کو وہ کہ تا ہم اللہ کی تعداد اجد ایا ہم تا اور عذاب سے نکی کہ اللہ کی کو نہ بھی کہ کہ اللہ کا مذاب آ سے کہ اللہ تعالی کی نافر مائی میں اللہ کا مذاب آ سے کہ اللہ تعالی کی نافر مائی میں اور زیادہ بھی اس کی طرف سے تا فیر ہوتی ہوتی ہوتی ہو کہ ہیں۔ وہ محد اللہ استعدد اجد ایا ہم بما انعم علیہ م فی دنیا ہم یعنی کر اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ) سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافر مائی میں اور زیادہ عذاب آ سے کہ اللہ تعالی کی نافر مائی میں اور زیادہ تعالی کی نافر مائی میں اور زیادہ تا ہو اس میں اس کی طرف سے تا فیر ہوتی ہوتی ہوتی ہوں ۔ اس وہ کی میں بر کر اللہ تعالی کی نافر مائی میں اور زیادہ تا ہوا جائے ہیں۔ عذاب جی خط جائے ہیں۔

ٱوكَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا أَنْ لَوْ لَثُنَّا أَوْ اَصْبَنْهُمْ

جو لوگ زمین کے وارث ہوتے ہیں کیا آئیں مذکورہ اقوام کے واقعات نے یہ نہیں بتایا کہ ہم جاہیں تو الح

## بِنُ نُوْبِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُرك يَسْمَعُون ﴿ وَلِكَ الْقُرى نَقُصُ

گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیں اور اُن کے دلوں پر ہم مہر لگائے ہوئے ہیں سووہ نہیں سُنے۔ یہ بستیاں ہیں انکی بعض

### عَلَيْكِ مِنْ اَنْبَالِهَا وَلَقَلْ جَاءَتُهُ مُرِيسُلُهُ مُرِيالْبِيِّنْتِ فَهَا كَانُوْ الْيُؤْمِنُوا

خریں ہم آپ کو ساتے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے پیغمبر مجزات لے کر آئے تو جس چیز کو وہ پہلے

### عِمَاكُذُ بُوْامِنْ قَبْلُ كُذَلِكَ يُطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِرِيْنَ وَمَاوَجُنْنَا

جھلا چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے اللہ ایسے ہی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے ولوں بر اور ہم نے ان میں سے

#### لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا آكُثُرُهُ مُرَلَفْسِقِينَ وَ

اکثر لوگوں میں عبد کاپورا کرنا نہ پایا اور ہم نے اُن میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا

#### زمین کے دارث ہونے دالے سابقہ اُمتوں سے عبرت حاصل کریں

قصصیبی: ہلاکہ ہونے والی چندامتوں کے جو واقعات گذشتہ چندرکوع میں بیان کئے گئان سے عبرت والا نے کے ارشاد فرمایا کہ جو اُمتیں ہلاک کی گئیں ان کی جگہ جو لوگ زمین پر آباد ہوئے کیا ان بعد میں آنے والوں کو ان واقعات سے عبرت حاصل نہ ہوئی اور کیا انہیں اس بات کاعلم ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کر یہ ۔ الہذا وہ سنتے ہی نہیں۔ کا توں سے من لیتے ہیں کی تو توں رہے رافعا وہ سنتے ہی نہیں۔ کا توں سے من لیتے ہیں کی تو توں کر نے کہ نہا کہ کر نے کی نہیت سے نہیں سنتے ۔ لہذا اُسٹا کے دلوں پر مہر لگا تا ہے۔ اور بیت میں جو جاتا ہے۔ اور ای ہور گا دی ہے ) اور ای کو سورہ ضافہ میں فرمایا۔

مر لیا خلکہ کا کا گفتہ کا کہ گفتہ کہ نہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہر لگا تا ایسا ہی ہے وہ ان اس کے مورہ وہ سے میں فرمایا۔

مر ایا فلکہ کا کا گفتہ کا گفتہ کہ ہم کے اور ای کہ اس کے دلوں کو اور شیر ہاکہ دویا ) جب انسان کفر کو اختیار کر لیتا ہے اور ای پر جمار ہتا ہے اور دلاکل واضحہ کے ہوتے ہوئے تو بول نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے بیر مراجم کا دیا ) جب انسان کفر کو اختیار کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے دور کو جس کی وجہ سے تی قبول کرنے کا موقعہ تم ہوجاتا ہے۔

مر دلیا ہے اور ای پر جمار ہتا ہے اور دلاکل واضحہ کے ہوتے ہوئے تو بول نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے بیر میاں ان کے بیش ہر واقعہ کی میں ہو تھا ہو کہ ہو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہو تھا کہ ہو اس کہ کہ دمی چیز کو انہوں نے پہلے جملا دیا تھا اس پر ایسان نہ کا ایس میں گانے کا سب او پر بیان کہ کہ کہ کی ہو اسے اس مہر کا بیان کے کا سب او پر بیان کو اسے اس مہر کے سب اور پر بیان کو اسے اس مہر کے سب اور پر بیان کو اسے دائیں میں کارائے کا سب او پر بیان کو اسے دائیں میں کا خواصلہ کو کو کو سب اور پر بیان کو اس کو دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ) اس مہر لگانے کا سب او پر بیان کو وہ سے جو پہلے کہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ) اس مہر لگانے کا سب او پر بیان کو اس کو دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ) اس مہر لگانے کا سب او پر بیان کو اس کو دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ) اس مہر لگانے کا سب اور پر بیان کو اس کو دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ) اس مہر لگانے کا سب اور پر بیان کو اس کو دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ) اس مہر لگانے کا سب اور پر بیان

کافراتوام کا بھی طریقہ ہے کہ جب بہلی بار مشر ہو گئے تو ضد عناداور ہٹ دھری کے باعث حق کو ہر گز قبول نہیں کرتے۔اگر چددلائل عقلیہ سعیہ آیات تکوید پر کسل منے آجائیں۔

پر فرمایا: وَمُاوَجُنُا لِا کُنُومِهُ وَنَ عَهُدِ (اورہم نے اُن میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پورا کرنا نہ پایا) انسان کا میجیب مزاج ہے کہ جب مصیبت میں جتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یا دکرتا ہے۔ اور بہت پکا مشرک بھی اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتا ہے۔ اور بہت پکا مشرک بھی اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ وعدے کرنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت دُور ہوگی تو ایمان قبول کرلوں گا اور شرک سے پر ہیز کروں گالیکن مصیبت دُور کرنے کے بعدوہ اپنے عہد کو بھول جاتا ہے اور پھر شرک اور کفر پر بھی جمار ہتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی یاسداری نہیں یائی۔

پھر فرمایا وَاِنْ وَجَدُنَا اَکْتُرُکُهُ فِلْفِیقِیْنَ (اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو فاس پایا) جو اطاعت و فرمانبرداری سے دور ہی رہے۔لفظ"اکٹسو" سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اورا سے عہد کو پورا کیا۔

عبد کو پورانہ کرنا اور بار بارتوڑ دینا' اس کا کچھ بیان فرعون اور اسکی قوم کی بدعهد یوں کے ذیل میں دورکوع کے بعد مُدُور ہے۔وَ هو قوله تعالیٰ لَئِنُ کَشَفْتَ عَنَّا الرِّ جُزَ اِلیٰ قوله إِذَا هُمُ يَنْكُثُونَ.

جولوگ مصیبتوں کواللہ کی طرف سے سجھتے ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دنیا ہیں اپیاہی ہوتار ہتا ہے ہمارے باپ دادا بھی تکلیفوں میں مبتلارہے ہیں۔ان کا بیان اس رکوع سے پہلے رکوع میں تھا۔ بیلوگ اللہ کی طرف سے مصائب کو سجھتے تو وعدے کرتے اس رکوع میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جومصائب کے وقت وَ عدے کرتے ہیں پھرمُصیبت ٹل جانے کے بعد وعد و فراموش ہوجاتے ہیں۔

تُرُّ بِعَثْنا مِن بَعْدِ هِمْ مُمُوسَى بِالْبِتِنَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَا بِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرُ ا عُرِيمَ نِهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿ وَنَزَعَ

اگر تو سي ہے۔ مویٰ نے اپنی لائمی ڈالی تو اجا تک وہ بالکل واضح طور پر ایک اثروها بن گئ اور اپنا ہاتھ

يكه فإذا هِي بَيْضا فِلِلنَّظِرِيْنَ ﴿

نکالا تو یکا یک وہ ویکھنے والوں کو سفید نظر آ رہا ہے۔

#### حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مات یاس تشریف لے جانا اور اسکو مجز ہے دکھانا

قضسيو: سيدنا حضرت موى عليه السلام كوالله تعالى في نبوت سي مرفراز فرما يا اوران كو مجزات دے كرفرعون اوراسكى قوم كى طرف بهيجاجن ميں اُس كى قوم كے سردار بھى تھے۔حضرت موى عليه السلام في ان سب كوتو حيدكى دعوت دى اور فرعون سے سي بھى فرمايا تو ميرے ساتھ بنى اسرائيل كو بھيج دے فرعون في حضرت موى عليه الصلوق والسلام سے بے تكى جا ہلانہ باتيں كيس اور مختلف قتم كے سوالات كئے اس مكالمه كاذكر سور ه طه علا اور سوره شعراء عليس ہے۔

معرف مین الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری الماری الفاری الفاری الفاری الفاری الفاری الفاری الفاری الفاری الماری الماری

حضرت موی علیه السلام نے اپناہاتھ پہلے کریان میں ڈالا پھر کریبان سے نکالاتو خوب روش اور چکدار ہوکر نکلا۔
روح المعانی (ص ۲۱ج ) میں لکھا ہے: أی بیضاء بیاضا نور انیا ، .... غلب شعاعه شعاع المشمس کر حضرت موی علیه السلام نے جوفرعون کو اپناہاتھ دکھایا وہ اس وقت اتنا زیادہ روش ہوگیا تھا کہ اسکی شعاعیں سورج کی شعاعوں پر عالب آگئیں۔ دونوں مجزے دیکھ کرفرعون اور اسکی توم کے سردار ایمان ندلائے اور سیدنا حضرت مولی علیه السلام کو جادوگر بتانے گئے اور جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرایا جس کے نتیجہ میں جادوگر ہار مان گئے اور مسلمان ہو گئے۔ جس کا تذکرہ ابھی آئندہ آیات میں آرہا ہے۔

قَالَ الْمَكُأُمِنُ قَنُومِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا اللَّهِ رُعَلِيْمٌ فَيُرِيْدُ أَنْ يُغْرِجَ سرداروں نے کہا جوفرعون کی قوم میں سے متھے کہ بلاشہ سیایک جادوگر ہے جو بوا ہا ہر ہے۔ بیرچا بتا ہے کہ تبہاری سرزین سے تہیں نکال د رُضِكُمُ فَهُاذَاتَامُوُونَ®قَالُوٓا اَرْجِهُ وَاَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَكَايِن خَشِرِيْنَ® سوتم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہتے گئے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دیدے اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دے تَنُوْكَ بِكُلِّ سِعِيرِ عَلِيْمِ ﴿ وَجَآءَ السَّعَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوَا إِنَّ لَنَا لَكُمْرًا إِنْ كُنَا مَسْنُ جو تیرے پان ہر تاہر بنالو کر کو لے آئل اور جادو گر فرعون کے پاس آئے کہنے لگے کہ اگر ہم عالب ہوئے تو کیا ہم کو لْغَلِينِينَ ﴿ قَالَ نَعُمُ وَإِنَّكُمُ لِمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُوْ إِيْمُوْلِينِي إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمّا کوئی بیزاصلہ مطے کا؟ فرعون نے کہاہاں اور پیشک تم لوگ مقر بین میں شائل ہوجاؤ کے۔ان جادوگروں نے کہا کہ اےمویٰ یا تو آپ ڈالیس یا إِنْ تُكُونَ مَعَنُ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ الْقُوا فَلَيّا الْقَوْاسَكُو وَالْعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُ وَهُمُ ہم ڈاکنےوالے ہوجائیں موکی نے کہا کہ تبی ڈالوسوجب انہوں نے ڈالا تولوکوں کی آتکھوں پر جادوکر دیا اوران پر ہیت غالب کردی أُوْ بِسِعْرِعَظِيْمِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ الْقِعْصَالَة ۚ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ اور بڑا جادو لے کر آیے اور ہم نے موکیٰ کی طرف وی جیجی کہ تم اپی لاتھی ڈالدؤ سو وہ اچا تک مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ فَوَقَّمُ الْحَقِّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا ان کی بنائی ہوئی جموثی چیزوں کو نگلنے گئی۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور وہ باطل ہو گیا جو انہوں نے بنایا تھا سو وہ اس جگ طغِرِنْنَ ﴿ وَالْقِي السَّكَرَةُ سَعِينُنَ ۗ قَالُوٓ الْمَتَابِرَبِ الْعَلَمِيْنَ ۗ رَبِّ مُوْلِى وَهُرُوْنَ ۗ مغلوب ہو محتے۔اور جادو گر مجدہ میں ڈالدیتے گئے کہ ہم ایمان لاسے رب العالمین پر جومویٰ کا اور ہارون کا رب ہے. قَالَ فِرْعُونُ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُمُ ۚ إِنَّ هٰذَالَكُ كُرُّهُ كُرُتُمُوهُ فِي فرحون نے کہاکیاتم اس سے پہلے اس پرایمان لے آئے کے میں تہمیں اجازت دول بلاشبہ بیا یک برا اکر ہے جوتم سب نے ملکراس شہریس کیا ہے الْهَارِيْنَةِ لِتُغْرِجُوامِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ®لِأُقَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ تا کتم اس کے ذرایے شہروالول کو نکال دوسوعنقریبتم جان لوگئ ضرور بالضرور میں تہرارے ایک طرف کے ہاتھاور دوسری طرف کے پاؤل کا ٹ دول مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّرَ لَاصُلِّبِكُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ قَالُوۤ النَّآ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَمَا گا پھرتم سب کو سُولی پر اٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوشنے والے ہیں ً

#### تَنْفِهُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّا بِالْيَتِ رَبِّنَا لَتَاجَاءَتُنَا مُرِّبِّنا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابُرًا وَّتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ٥٠

وقة جوم سانقام لعباب كاحب كاحب كروا كجفين كريم الخراب ك التفايل إليان ساتة يؤجب ووارب إلى في محكي ساسته مربع والد ساور مين مال من موسد رك يم ملام يرمول

# موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کا جادوگر بتانا اور مقابلہ کے لئے جادوگروں کو بلانا 'اور جادوگروں کا ہار مان کراسلام قبول کر لینا

قسف میں: جب فرعون اور اسکی جماعت نے یہ بیضاد یکھااور لاٹھی کودیکھا کہ دواڑ دھابن گئی تو انہوں نے ان دونوں معجزوں كو جادو يرمحمول كيا سورة الذاريات ميں فرمايا ہے۔ كَذَلِكَ مَا أَنَّ الّذِيْنَ مِنْ فَبَيْدِهمْ مِنْ رَسُوْلِ الْا قَالُواسَامِةُ اوَ مَجْنُونُ (اس طرح سے ان سے (یعنی امت محمریہ) پہلے جو بھی کوئی رسول آیالوگوں نے کہا بیجاد وگر ہے یا دیوانہ ہے) حضرات انبياء كرام كيهم الصلوة والسلام كمخالفين كاليطريقدر مائ كموه ان كمعجزات كود كيوكرا يمان لانے كى بجائے يه كه كرنال دیتے تھے کہ میخص جادوگرہے یادیوانہ ہے۔فرعون اوراس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ ابھی تو یہاں شاہی دربار میں بید دونوں باتیں سامنے آئی ہیں کہ یکا کیان کا ایک ہاتھ بہت زیادہ روش اور چیکدار ہو گیا اور ان کی لاٹھی اڑ دھا بن گئی اگر انہوں نے ای طرح کا کوئی مظاہرہ عوام کے سامنے کر دیا تو لوگ انبی کے معتقد ہوجا کیں گے اور ہماری ساری حکومت جاتی رہے گی اوراس سرزمین میں انہیں دونوں بھائیوں (موکی اور ہارون ) کاراج ہوجائے گا۔ (فرعون کا دعویٰ تو خدا کی کا بھی تھا۔لیکن دنیاوی حکومت ہی کے باقی رہنے کے لالے پڑ گئے خدائی تو بہت دور کی چیز ہے ) لہذااس سے پہلے کہ عوام بران كاكوئى اثر ہوان كاعلاج كردينا چاہئے للبذاآيس ميں مشوره كرنے لكے كہ كيا كيا جائے فرعون كے درباريوں نے كہا كہ جادو کا کاٹ جادو سے ہوگا۔ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اپنی صدود مملکت سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرا دیا جائے۔ جب لوگوں نے بیرائے دی تو یہ بات فرعون کی سمجھ میں آگئی کہ ہاں یہ برا اماہر جادوگر ہے جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے۔ قال المكركونكة إن هذاكليور عليق درباريوں نے كہا كما بھي اس مخص كواوراس كے بھائى كومہلت ديدى جائے اور جادوگروں کے فراہم کرنے کا تظام کیا جائے۔ چونکہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور انکوبھی نبوت دی گئی تھی اور فرعون کی طرف وہ بھی مبعوث تھے جیسا کہ سورہ طہ میں ہے اِذْ مَيْنَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْلَى اس لِيَّ مشوره مين ان كانام بهي شامل كرليا كيا (كدموي اوران ك بهائي كومهلت دو) چنانچه اول تو مقابلہ کا وقت مقرر کیا گیا جس کا ذکر سورہ طامیں ہے۔حضرت موی علیدالسلام سے ان لوگوں نے کہا قالجنگل بینتا وَيَنْكُ مَوْعِدًا الاَعْنِيفُ الْمُعْنِيفُ الْمُعْنِ وَلاَ أَنْتُ مَكَانًا اللَّهُ وَ ( كه جارے اور اپ درمیان آیک وقت مقرر کرلوجس کی خلاف ورزی ندہم كريں كے۔ ندتم كرنا كوئى ہموارميدان مقرركرلو) قال مَوْعِلْكُوْيُومُ الزيْنَا وَانْ يَعْنَدُ كَانْ الله الله السلام نے فر مایا تمہارے لئے میلہ کا دن مقرر ہے اور یہ بات بھی کہ جاشت کے وقت لوگ جمع کئے جائیں ) مقابلہ کے لئے دن اور وقت مقرر ہو گیا اور فرعون کے دربار بول نے فرعون سے کہا کہ اپنے اہلکاروں کوشہروں میں بھیج ہے جو بردے

بڑے ماہر جادوگروں کو لے کرآ کیں سورہ شعراء میں ہے۔ فَجَنِعَ النَّکْرَةُ لِینَقَاتِ یَوْمِ عَنْوُرَو وَقِیٰلَ لِلتَّاسِ هَـلُ اَنْتُو اَلْمُحَدُونَ مِن مِورہ اَنْ اللَّهِ النَّکَرَةُ النَّانُ اللَّهِ مِن الروہ عالب ہوجا کیں ای چنا نچہ شہروں میں اہل کار بھیجے گئے اور فرعون کی قلم رو سے جادوگر جنع کئے گئے اہل دنیا و نیا ہی کے لئے سوچا کرتے ہیں ان کوائِی حکومت کی فکر پڑگئی۔اور حضرت موکی اور ہارون علیما السلام کی دعوت تو حیداور اس کی محنت کو حکومت چھینے اور خودا پنی حکومت قائم کرنے پرمحول کیا۔ (کے ما فی سور ق یو نس اسلام کی دعوت تو حیداور اس کی محنت کو حکومت چھینے اور خودا پنی حکومت قائم کرنے پرمحول کیا۔ (کے ما فی سور ق یو نس و تَکُونُ لَکُمُ مَا الْکِبُولِیَا اُو کی اللّٰہِ ہوگئی اللّٰہ کی دیا جائے گا اور کیا ہمارے ممل پرکوئی صلہ طے گا؟ سوچی اور فرعون سے کہا کہ ہم عالب ہو گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا انعام دیا جائے گا اور کیا ہمارے ممل پرکوئی صلہ طے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور طے گا اور صرف انعام ہی نہیں طے گا بلکہ تم میرے مقربین میں ہوجاؤ گے !

مقابلہ کے لئے جادوگرمیدان میں آئے تو حضرت موئی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہما پی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیس نے بہائے آپ ڈالیس کے (کھا فی سورہ طلع کالڈایٹونسی المتآن ٹائی کواٹا آن ٹائی کواٹا آن ٹائی کون اور کی کا کا کھیے السلام نے فرمایا اَلْمَدُون کی عزت کی شم کھا کر کہنے نے فرمایا اَلْمَدُون اَلَّالِ ہُوں کی عزت کی شم کھا کر کہنے لگے کہ ہم ضرور عالب ہوں گے (کے حسا فی سُورہ الشعواء) ان کی لاٹھیاں اور رسیاں لوگوں کی نظروں کے سامنے سانپ بین کرووڑ نے لگیں 'پررسیاں کی رسیاں کی رسیاں کی رسیاں کی رسیاں کی رسیاں کی رسیاں کی رہوں گے اور سامن کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ معلوم ہورہ ی لاٹھی ڈالی تو اور دھا بن گئی۔ ان لوگوں نے نظر بندی کی تھی جس کی وجہ سے ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ معلوم ہورہ ی تھیں ۔ حضرت موکی علیہ السلام کا بیا اور دھا ان سب کو نگلے لگا۔ اور سامروں نے جو کھیل بنایا تھا جس کے ذریعہ لوگوں کو خوف زدہ کردیا تھا وہ سب کھیل بنا بنایا ختم ہو گیا۔ ای کوفر مایا فراک کی تلقی کا گؤا کو گھا کو گا کو گؤا کو

اب آ گے ہوا یہ کہ جادوگروں نے سی بھلیا کہ ہم نے جس سے مقابلہ کیا یہ جادوگر نہیں ہے یہ واقعی اللہ کارسول ہے اس کے ساتھ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب بن واضح ہو گیا تو ان سے ندر ہا گیا اور فررا سجدہ میں گر گئے اور یہ اعلان کردیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جوموی اور ہارون کارب ہے چونکہ ایمانیات کا تفصیلی علم نہ تھا اس لئے انہوں نے اجمالی ایمان کا اعلان کر دیا۔ قرآن مجید میں افظ سجدو ایا حرو اسجدہ کے بجائے و اُلِقی النہ کر آئے فر مایا جس میں یہ بتا دیا کہ استحدہ کرنے پر بجبور ہو گئے۔ وہ تو حضرت موئی علیہ بتا دیا کہ استخد کو کون سے انعام لینے کے متنی سے اور ہوا یہ حضرت موئی علیہ السلام کا مقابلہ کر کے فون سے انعام لینے کے متنی سے اور ہوا یہ کہ حضرت موئی علیہ السلام کی غلامی کے گن گائے گے۔ فال فرد عون امنی تھے ایمان کے آئے کی باوشا ہوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ عوام کے قلوب پر بھی حکومت کرنا چا ہے ہیں اور پختہ وفاداری اس کو بیجھے ہیں کہ عوام اس دین پر رہیں جو طریقہ ہے کہ وہ عوام کے قلوب پر بھی حکومت کرنا چا ہے ہیں اور پختہ وفاداری اس کو بیجھے ہیں کہ عوام اس دین پر رہیں جو شاہان مملکت ان کے لئے جو پر کریں۔ اسی بنیاد پر فرعون نے یہ ہما کہ میری اجازت کے بغیرتم کیے مسلمان ہو گئے۔ شاہان مملکت ان کے لئے جو بادوگروں نے دیکھا کہ وہ ان کو اور کون نے دیکھا کہ وہ ان کے لئے جو جادوگروں کے اور وہ کون نے دیکھا وہ اور موئی ہے دورر کھنے کے لئے جو جادوگروں

ے مقابلہ کا مظاہرہ کرایا تھااس کا بتیجہ برعکس لکلا۔اورجادوگر بی موی علیہ السلام پرایمان لے آ سے تو اُب تو لینے کے دیئے پڑ گئے اور عوام کواپی طرف کرنے کے لئے اس نے جادوگروں کو خطاب کیا کہتم میری اجازت سے پہلے اس محض پرایمان آ کیا کہ بھی مخص ہے جس نے تہمیں جادو سکھایا۔استاداورشا گردوں کی ملی بھگت ہے الفُرْمِخُوامِنَا اَمْلَهَا (تا کہم اس شہرے اسكےرہنے والوں كو نكال دو) فَسُوْقَ تَعَلَّمُوْنَ (سوتم سب عقریب جان لوگے) پھرائى سزا كا اعلان كرتے ہوئے فرعون نے کہا کا فکط عن آیٹ یکٹرو آزم لگؤین خلاف ثقر کا صلیب تکٹر آج عین (مس ضرور صرور تہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یاؤں کاٹ ڈالوں گا پھرتم سب کوسونی پراٹکا دوں گا) ظالموں کا بھی طریقدر ہاہے کہ جب دلیل ے عاجز ہوجاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماروں گا اور آل کر ڈالوں گا۔ گالْذَالِكَا إِلَى رَبِنَامُنْقَلِدُونَ (جادوگروں نے جواب دیا کہ بلاشبہ میں اپنے رب کی طرف لوٹ کرجانا ہے) مطلب بیضا کہ میں تیری دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں قتل کریا پچھ کراب تو ہم اینے رب کے ہو گئے اگر تو قتل کردے گا تو ہمارا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ہمارارب ہمیں ایمان لانے پر جوانعامات عطا فر مائے گاان کے مقابلہ میں بیدنیا کی ذراسی زندگی اور تیری رضامندی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب دلوں میں ایمان جگہ كرليتا بو دنيا كى برمصيب بيج بوجاتى باورظالمول سے مقابله كرنا اور دليرى كے ساتھ جواب دينا آسان بوجاتا ہے۔سورة لط ميں جادوگروں كا ايك اور جواب بھى ذكر فر مايا ہے۔ قالوائن تُؤثرك على مَاجَآءَتَاسَ الْبَيَنْ وَالذَى فَطَرْفَا فَاضِي مَالْتَ فَاضِ إِنَّا لَقُضِى هٰذِهِ الْمُنْوَ الْكُنْوَ إِنَّا لَمُكَارِمَةِ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُنَّا خَطْلِنًا وَمَا أَكُوهُ مُنَّا عَلَيْهِ مِنَ السِّيرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَآبُني (وه كَمْ عَلَي كَم بَم ال دلائل کے مقابلہ میں جو ہمارے یاں پہنچ گئے اور اس ذات کے مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا تختے ہرگز ترجی نہیں دیں گے سوتو فیصلہ کردے جوبھی تخفے فیصلہ کرنا ہے۔تواس دنیاوالی زندگی ہی میں تو فیصلہ کرے گا' بلاشبہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تا کہ دہ ہاری خطائیں معاف فرمادے اور جو کھوتونے جادوکروانے کے بارے میں ہم پرزبردی کی وہ بھی ممیں معاف فر مادے اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہے والاہے)۔

صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے قل کیا ہے کہ فرعون نے جو آل وغیرہ کی دھم کی دی تھی یہ اُس نے کر دیا اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہوسکا۔ تفییر درمنثور (ص ۷-اج ۳) ہیں حضرت قاده سفق کیا ہے کہ ذکر لنا انہم کانو اول النهار سحرة و آخره شهداء (کمجادوگردن کےاول حصدیں جادوگردن کےاول حصدیں جادوگردن کے اول حصدیں جادوگر میں شہید سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ان کوشہید کردیا تھا۔

### وَقَالَ الْهُلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنَا رُمُولِي وَقَوْمَ لا لِيُفْسِدُ وَالْ إِن الْرَضِ وَ

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موی اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رہے گا تا کہ وہ زمین میں فساد کریں اور تجھے اور

يَذُرُكُ وَالْهَتَكُ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءُهُمُ وَلَسْتَعَى نِسَاءُهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ وَاهِرُونَ ۞

تير \_معبودول كوچود مديس أس في كها كما بحى بم إيماكري كالمظيمين كولرد اليس كاورا كى محدين كوز عدم بندي كاور بمكوان بريورى طرح غلب عالى

قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون کو بھڑ کایا کہ تو موسیٰ اورانکی قوم کو کب تک بوں ہی چھوڑے رہے گا

قسفسيد: فرعون نے جو جادوگروں کو همکی دی تھی اس کاعلم تو درباریوں کوہوئی گیا تھا۔لیکن ان لوگوں نے بطور خوشامہ اور جا پلوی کے فرعون کو اُبھارااوراس ہے کہا کیا تو موکی اوراسکی قوم کو (جواس کے ماننے والے ہیں خواہ بنی اسرائیل میں سے ہوں خواہ جادوگر ہوں خواہ وہ لوگ ہوں جو تو م فرعون میں سے مسلمان ہو گئے تھے ) اس طرح چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں اور تجھ سے اور تیرے تجویز کئے ہوئے معبودوں سے علیحدہ رہیں؟ مطلب ان لوگوں کا پیھا کہ اس کا پچھ انظام كرنا جائية -ان لوگول كے ساتھى بۇھتەر بىل كے اورانكى جماعت ذور بكر جائے گى جب سرسے يانى اونچا ہوجائے گا' بغاوت کودبانا وُشوار موجائے گالبذا ابھی سے کھرنا جاہے۔فرعون کی سمجھ میں اورتو کچھ نہ آیااس نے وہی قتل کی سزاتجویز كرتے ہوئے كہا كہ ہم سردست بيكريں كے كما تلے بيٹوں وقل كرنا شروع كرديں كے اور اتلى بيٹيوں كوزندہ رہے دير ك تا كە جمارى خدمت ميں كى رېپ اورائے زنده رہنے سے پچھ بغاوت كاكوئى در نبيس بعض اسرائىلى روايات ميں ہے كہ جب جادوگرمسلمان ہو گئے تو انہیں دیکھ کرقوم قبط ہے بھی چھ لاکھ آ دمی مسلمان ہو گئے تھے جوفرعون کی قوم تھی۔اس سے فرعون کواور اس كے درباريوں كوفرعون كى حكومت كے بالكل ختم ہو جانے كا يورا اندازہ ہو چكا تھا۔اس لئے آپس ميں ندكورہ بالاسوال جواب موارا خير ميل فرعون كى يدجوبات ذكر فرمائي وإنَّ الْمُوقَقِهُمَ قَاهِرُونَ اسْكامطلب يديم كراكر چدان لوكول كى يجه بات آ کے برھی ہے کیکن ابھی ہم کوطافت اور قوت کی برتری حاصل ہے ہم نے جوائن کے بیٹوں کے آل کا فیصلہ کیا ہے واقعی مماس يمل كركت بين فرعون كدرباريون في جويها: وَيَلْرَكُ وَالْهَنك اس علوم بوتا ب كفرعون في اكرچه اناربكم الا على كادعوى كياتها وراوكول عالي في يكهاتهاك مَاعَلِنْتُ لَكُوْمِنْ الدَّعَيْرِي (كما في سورة القصص) ليكن خوداً س نے اپنے لئے معبور تجویز كرر كھے تھے جنگى عبادت كرتا تھا بعض علاء نے لكھا ہے كہ اسكايہ اعتقادتھا كہ ستار ب عالم سفلی کے مربی بیں اور وہ خودنوعِ انسانی کارب ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لئے بُت تجویز کئے تصاوران سے کہاتھا کران بتوں کی عبادت کرومکن ہے کہ بیاس کی اپنی ہی مورتیاں ہوں۔ رُوح المعانی میں ہے كماس فستارول كى ان مورتول كو الفه ك ستجيركيا كيونكه بياس كتبحويز كرده معبود تهيه قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ السَّعِينُوْ الْمَالِيوَ اصْدِرُوْ الْقِي الْوَرْضَ لِلْهِ يَوْرِنْهَا مَنَ مَنَ لِلَهِ يَوْرِنْهَا مَنَ مَنَ لِلَهِ يَوْرِنْهَا مَنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### حضرت مونى عليه السلام كاليني قوم كو نصيحت فرمانا اورصبر ودُعاء كي تلقين كرنا

انوار البيان جلاجارم

لگاؤ عنقریب الله تعالی تمهار کے وشمن کو ہلاک فرمادے گا اور تمہیں زمین کی خلافت عطا فرمادے گا۔لیکن خلافت ملنے کے بعدتم دوسرے امتحان میں پڑ جاؤ کے۔اب تو صبر گاامتحان ہے۔ اُس وقت شکر کا امتحان ہوگا۔اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ زمین پر تَسَلَطُ مَوْجاف يحديم كياطريقه اختياركرت مواوركي اعمال من لكت موسال خلافت ارضى وشكر كاذر بعد بنات مويا گناہوں میں یو کرنا شکری بیل بھلا ہوئے ہو۔ طاعت اور فرما نبرداری کی ترغیب دینے کیلئے اور گناہوں سے بچنے کے لئے حضرت موی علیه السلام نے ان لوگول کو پیفیگی آگا در او اگر در کی تم تنهیں اہمی افتد ارتبیں ملاجب افتد ارسلے گا توزین میں فساد شکرنا اور الله کے نیک بندے بن کررہنا سورہ یوس میں ہے: وَالْفِصَيْنَ الله مُوسَى وَاَحِيْرَانَ بَوَالْقَوْمِكُ المِيصْرَ بَيُوْتًا وَالْمُعْمُونَ الْمُعْوَالْمُ وَالْمُواالصَّلَةَ وَبَيْرِ الْمُوْمِدِينَ (اورجم في موى اوراس ك بمالى كى طرف وى بعيمى كمتم دونوس ا على الوكول ك المعام على المحرر قرار ركواورتم سباب كحرول كونماز يزهن كى جكه بنالواور نماز قائم ركواورابل ايمان كو بشارت دو) چوتکه بن اس ایک ببت زیاده مقبور تھے۔ کھے طور پرنماز نبیس پڑھ سکتے تھاس لیے تھم فر مایا کہ گھروں ہی میں نماز پڑھتے رہو۔اس کے بعدسورہ پولس میں حضریت موئی علیدالسلام کی دعا ندکور ہے جوفرعون اور فرعونیوں کے حق میں بد دعاتقی اوران کی دھ مقبول ہونے کا تذکرہ ہے۔اس سے تمام اہل ایمان کوسبق مل گیا کہ اگر کسی جگہ کا فروں کے ماحول میں مول اورمغلوبیت کے ساتھ رہنے پرمجبور بول اور دشمن کے سامنے عبادت کرنے میں مشکلات ہول تو اپنے گھروں میں عبادت كرت رين اوراللدتعالى سدد مانكترين-

وَ لَقَالُ أَخُذُنَّا الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ النَّمَرْتِ لَعَلَّهُمْ يَنَّ كُرُونَ® اور یہ بات واتی عے کہ ہم نے فرعون والوں کو قط سالی کے ذریعہ اور مجلوں میں کی کے ذریعہ پکڑ لیا تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتُهُ مُ الْحُسَّنَّةُ قَالُوْ النَّا هٰ فِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبُّهُ مُرسَيِّمَكُ يَطَّيِّرُوْا پھر جب آ جاتی ان کے پاس خوشحالی تو کہتے تھے کہ بیاتو ہمارے لئے ہونی ہی چاہے اور اگر انہیں کوئی بد حالی پہنی جاتی تو بِمُوْسِي وَمَنْ مَّعَهُ الْأَلْمُ الْمُؤْمُمُ عِنْكَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُ مُ لِا يَعْلَمُونَ @ موی اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔خبروار اُن کی نحوست اللہ کے علم میں ہے لیکن ان میں بہت سے لوگ نہیں جانے وْقَالُوْا مَهْمًا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ أَيَةٍ لِتَسْعُرُنَا بِهَا فَمَا نَعُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ @ اوردہ کہنے لگے کراتو جب بھی کوئی نشانی جارے سامنے لائے گاتا کرتو اس کے ذریعہ ہم پر جادو کرے سوہم تیری تقعدیق کرنے والے نیس ہیں۔

> قوم فرعون کی قحط سالی وغیرہ کے ذریعیہ گرفت ہونااوران کا اُلٹی جال چلنا

قصمين مصرين مين فرعونيول كى حكومت تقى خوب عيش وعشرت اورعم مين تق جب حضرت موى عليه الصلاة والسلام

نے آئیں ایمان کی دعوت دی تو آئہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور ساتھ ہی بنی اسرائیل پر مزیدظلم وسم ڈھانے کا فیصلہ کرلیا '
اور اللہ تعالیٰ کی بھر پو نعتیں ہوتے ہوئے شکر اداکر نے کے بجائے کفر ہی پر جے رہے۔ لہذا بطور سبیہ اللہ تعالیٰ شاخہ نے ان پر قبط سالی بھیج دی۔ اہل مصر کو دریائے نیل کے پانی پر بھر وسد رہا ہے وہ سجھتے رہے ہیں کہ ہمارے کھیتوں کی آب پاشی کے لئے یہ پیٹھا اور عمدہ پانی خوب زیادہ کافی اور وافی ہے۔ لیکن وہ لوگ بینیں سجھتے تھے کہ پیدا وارپانی سے نہیں اللہ تعالیٰ کے گئے یہ پیٹھا اور عمدہ پانی خوب زیادہ کافی اور وافی ہے۔ لیکن وہ لوگ بینیں سجھتے تھے کہ پیدا وارپانی سے نہیں اللہ تعالیٰ کر دی کے سے بہوتی ہے سارے کام کر لئے جا کیں 'زمین کو بی جائے اس میں آج ڈال دیا جائے اور خوب آبپاشی کر دی جائے لیکن ضروری نہیں کہ تھوظ دہ جا وردا نے بیدا ہونے جائے تو سے صوف ظر رہے۔ اور پھرا گر محفوظ دہ جائے اور غلہ بھی پیدا ہوجائے تو بیضروری نہیں کہ وہ غلہ ضائع ہونے سے محفوظ دہ جائے اللہ تعالیٰ اگر جائے واس غلہ کو کیڑ ہے کو ڈول کے ذریعے ختم فرمادے اور کاشت کرنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں۔

سورة واقعد مي فرمايا: آفَرَيْن مُعْمَا مَعْنُونُون مَانَ مُعُونَدُ آهُنَعُنُ الزَّالِعُونَ لَوَنَتَكَا بُكَعَنُ الْحُطَامًا فَطَلَلْمُ وَتَعَكَّمُونَ النَّالِ عُونَ لَوَنَتَكَا بُكُونُ الْحَلَمُ وَاللَّهِ مَعْنَ الْحَدُونُ وَاللَّهِ مَعْنَ الْحَدُونُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْنَ الْحَدُونُ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَعْنَ اللَّهُ مُعْنَ اللَّهُ مُعْنَ اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مُعْنَ المُعْنَ اللَّهُ مُعْنَ اللَّهُ مُعْنَا اللَّهُ مُعْنَا اللَّهُ مُعْنَا اللَّهُ مُعْنَا اللَّهُ مُعْنَا اللَّهُ مُعْنَ اللَّهُ مُعْنَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْنَا اللَّهُ مُعْمِنَا اللَّهُ مُعْمِنَا الْمُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمُ مُعْمُ اللَّهُ مُعْمَالِمُ الْمُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ الْمُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعُمْ اللْمُعُمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُونُ ال

حضرت ابو ہریرہ درض اللہ عندے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا۔ لیست السنة بان لا تمطروا ولک نالسنة ان تمطروا ولا تنبت الارض شینا۔ (قطرینیس ہے کہ بارش ندہولیکن قطریہ ہے کہ بارش خوب ہو اورزیمن کچھ بھی ندا گائے) (رواہ سلم ۲۳۹۳ میں)

اللہ جل شانہ نے مصریوں پر قط بھیج دَیا جو تھیتیاں نہ اُسٹے کی صورت بیں ظاہر ہوااور پھلوں بیں بھی کی فرما دی جے
وَنَ قُصِ مِنَ الشَّمَو اَتِ سے تبیر فرمایا۔ان کی تھیتیوں کی پیدوار بھی گی اور باغوں بیں جو پھل پیدا ہوتے سے ان بیل بھی خوب کی آئی۔ان کواس میں اس لئے مبتلا فرمایا کہ شیحت حاصل کر لیں اور عربت لیں بختی کی بجائے قلب فرم ہونے عاصل کر لیں اور عربت لیں بختی کی بجائے قلب فرم ہونے عاصل کر لیں اور عربت لیں کہ جب خوشحالی ہوتی تو کہتے تھے کہ ہم تو ای کے سخق ہیں۔ہم اس لائق ہیں کہ ہمارا بی حال ہونا چاہئے۔اللہ تعالیٰ کافضل وافعا م بچھ کرشکر گر ار ہونے کے بجائے اپناہی کمال بچھتے تھے اور جب کی طرح کوئی مصیبت پنچتی جیے قط میں بتلا ہوگئے یا اور کی طرح کی آفات و بلیات سے دوچار ہوئے تو کہتے تھے کہ ہم تو خوشحالی کے اور آرام وراحت کے سخق ہیں اور ای کے لائق ہیں۔اب بیہ جومصیبت آئی ہے بیموئی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی خوست ہے۔ان کی خوست کی وجہ ہے ہم بھی مصیبت میں چنس گئے اور زار کر دار اور ان کے افراور ناشکری کومصیبت ہیں گئے۔اللہ اور اس کے ساتھیوں کی خوست ہے۔ان کی خوست کی وجہ ہے ہم بھی مصیبت ہیں گئے۔اللہ کی طرف سے ہے۔اساب اور مسببات کاعلم ہے اور جو پھھلوق کو ان کی خوست کا سبب اللہ کے قضاء وقد رہے ہے اور ای کی طرف سے ہے۔اساب اور مسببات کاعلم ہے اور جو پھھلوق کو ہوئی کے۔اساب کے اعتبار سے بیٹوکست ان کواس لئے در پیش ہوئی کی کہ وی کہ دو کو کر ہوں کے میں والی کی کورٹ سے ہے۔اساب کے اعتبار سے بیٹوکست ان کواس لئے در پیش ہوئی کی کہ دو گئے کہ کورٹ کے اسباب کے اعتبار سے بیٹوکست ان کواس لئے در پیش ہوئی کورٹ کے اور کورٹ کے اور آرائی کی کورٹ سے بے اسباب کے اعتبار سے بیٹوکسیس جائے ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قوم فرعون کے بعض افراد سمجھتے تو تھے کہ ریم صیبت کفر کی وجہ سے ہے لیکن اکثریت سے مغلوب تھے۔ نہ حق بات کہہ سکتے تھے اور نہ حق قبول کرتے تھے۔

قوم فرعون کا پیطریقہ تھا کہ نہ صرف آیات اور مجزات کود کھے کرایمان قبول نہیں کرتے تھے بلکہ جو بھی کوئی مجز ہسائے آتا تھاموی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ یہ تبہارا دھندہ جادو ہے تبہارے جادو کے ذریعہ ایسی چیزیں ظاہر ہوجاتی ہیں تم پھے بھی کرلو ہم تبہاری تقمدیق کرنے والے نہیں ہیں۔اس کے بعد مزید عذابوں کا تذکر ہفر مایا جن کے ذریعہ قوم فرعون کی گرفت ہوئی۔

فَأَرْسَلْنَاعَكَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُتُكُ وَالصَّفَادِعُ وَالدَّمَ البِّ

سو ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون یہ نشانیاں تھیں

مُفَصَّلَتٍ فَاسْتَكُبُرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا تُجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَتَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ

کھلی ہوئی۔ سو اُنہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ان پر جو عذاب واقع ہوتا

قَالُوْا لِمُوْسَى ادْعُ لِنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِ نَعِنْكَ كَ الْإِنْ كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ

تو كتبة تع كبايموى اين رب ساس بات كي دُعاكر جس كاس في تحصي عبد كر ركعاب الرقوف بم ساعذاب كوبناديا

لَنُؤُونِكَ لِكَ وَلَنْرُسِلَتَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ ﴿ فَلَمَّا كَثَفْنَا عَنْهُمُ

تو ہم ضرور تیری تقدیق کریں کے اور تیرے ساتھ ضرور بنی اسرائیل کو بھیج دیں گئے گھر جب ہم ان سے

الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ إِذَا هُمْ يَنْكُنُوْنَ ۞ فَانْتَقَلَنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقُنْهُمْ

عذاب کوایک مُدت تک مِثاویتے جس مُدت تک ان کو پہنچنا تھا تو وہ اس وقت عہد فکنی کردیتے تھے۔ مجر ہم نے ان سے انقام لے لیا

فِي الْيَرِ بِأَنَّهُ مُ كُذَّبُوا بِالْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَأُورُ ثُنَا الْقَوْمَ

سوان کواس سبب سے کہ انہوں نے ہاری آیات کو جھٹایا سمندر میں غرق کردیا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے

الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّذِي بْرَكْنَا فِيهَا \*

ان لوگوں کو زمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جو ضعیف شار کئے جاتے تھے۔

وتكتف كلِمت ربيك الحسنى على بني إسراءيل له بماصكروا وكمرنا

اورآپ کے رب کی تیک بات نی اسرائیل پر پوری ہوگئ۔اس سبب سے کہانہوں نے مبرکیا۔اور ہم نے برباد کر دیا

مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُو ايَعْرِشُونَ ®

ان کارروائیوں کوجوفر عون اوراس کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے۔اور جو پھیدہ او نجی ممارتیں بنایا کرتے تھے

## قوم فرعون برطرح طرح کے عذاب آنا اورا بمان کے وعدے کرکے پھرجانا

قضسيو: فرعون اورقوم فرعون جب برابر بغاوت اورس في بهد بلاع اورطفياني من تق كرتے بلا علا اور الفياني من تق كرتے بلا كا اور ان پر قط بھتے كر جو تعبيہ كے اور سركتى كى سزاك طور پرائي چيزين في ويں جوان كے لئے وہال جان بن كئيں۔ الطوفان اور اَلْفَحَوْ اور اَلْفَعْ اور اَلْدُمْ فرما كران چيزوں كا تذكره فرمايا لفظ اَلْطُوفَانَ فَعلان ك وزن پر ب اور بي عام طورت بانى كے سلاب سے لئے ستعمل ہوتا ہے اگر يم معنی لئے جائيں تو يہ مطلب ہوگا كہ قوم فرعون كي ميتواب ميں جنال ہوگا كہ قوم فرعون كي ميتوں اور دينى جگہوں ميں سيلاب سے جس كى وجہ سے وہ اُلگ ہے تعقید اب ميں جنال ہوگا۔

طوفان سے کیا مراو ہے؟ : صاحب دوج المعانی (صسح ۸) کستے ہیں کہ لفظ طوفان پانی کے طوفان کے لئے مشہور ہاورجس طوفان کا بہاں ذکر ہاں گی تغییر متعدد دوایات میں جو جو شرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہیں پانی کے طوفان ہی سے گی گئی ہاور حضرت عطا اور مجاہد نے فر مایا کہ اس سے موت مراد ہے مفسر ابن جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً اسکی روایات کی ہے۔ اگر بھی روایت کی جائے تو معنی بیہ موگا کہ الن او گول ہیں وباء سے طور پرموت کی کھڑت ہوگی ۔ وهب بن مدید سے منقول ہے کہ اہل یمن کی لغت میں طوفان بمعنی طاعون آتا ہے۔ اور حضرت ابو قلابہ نے فرمایا کہ اس سے چیک مراد ہے۔ افہوں نے بیہ بھی فرمایا کہ چیک کا عذاب سب سے پہلے انہی لوگوں پر آیا تھا ، یردونوں قول کھی کھڑت موت ہی کی طرف راجع ہیں جے حضرت عطا اور مجاہد نے اختیار فرمایا۔

ملاً كى الله كالشركات كرية والمجواة بيجرادة كى جيم في إن ان من الأى كے لئے استعال ہوتا ہے۔ الاى كى الله كالى الا اكله و الا احرمه الينى يا الله كالى الله اكله و الا احرمه الينى يا الله كالى الله اكله و الا احرمه الينى يا الله كالكروں من تعداد كا اعتبار سب سن الده من الله كاتا ہول نظر الا اكله و الا احرجه ابو داؤد في كتاب الاطعمة (باب صيد المحيتان في كتاب الاطعمة (باب صيد المحيتان والمحيواد) و ابن ماجه في كتاب الصيد (باب صيد المحيتان والمحيواد) و ابن ماجه في كتاب الصيد (باب صيد المحيتان والمحرود) مطلب يہ كر (الله كافكروں) من تعداد كا النبار سن المحيان مال مطلب يہ كر (الله كافكروں) من تعداد كا المبار الله كافكروں) من تعداد كا الله الله الله كان والا الكر كم الله المحيان من الله والله كرام قراد ديا الله كالله كان الله كاله الله كاله الله كالله كالله كالله كان الله كالله ك

قمل كى تفسير: وَالْفَدَّ لَ عَلَيْهِ العَام طور سے جووں كمعنى ميں معروف ب( كماذكر المنجد في القاموں)ليكن

صاحب روح المعانی نے مفسرین سے اس کے مصداق میں چند قول کھے ہیں۔اول بیکداس سے چھوٹی چھوٹی ٹڈی مراد ہے جس کے ابھی پرند آئے ہوں۔ بید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبماسے مروی ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ چھوٹے کیڑے مراد ہیں جواُونٹ اور دیگر جانوروں کے جہم میں ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے فرعو نیوں کے جسموں میں ہوگئے تھے۔اورا کی قول یہ ہے کہ اس سے چھوٹی چھوٹی چوٹی ہو نئیاں مراد ہیں اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اس سے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مراد ہیں جو گیہوں کے دانوں میں پڑجاتے ہیں۔ (او برتر جمہ میں جو گھن کا کیڑ افذ کور ہے بیرتر جمہ اس قول کے موافق ہے)۔

مبینڈ کول کا عذاب: وَالصَّفَادِعَ - بیضدع کی جمع ہے۔ عربی میں ضِفدع مینڈک کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی سرا کے لئے کثیر تعداد میں مینڈک بھیج دیئے تھے۔ان کے برتنوں میں اور گھر وں کے سامانوں میں اور گھر کے باہر میدانوں میں مینڈک بھرگئے کے باہر میدانوں میں مینڈک بھرگئے تھے۔ ان کے باہر میدانوں میں مینڈک بھرگئے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے لگتے تو مینڈک موجود ہوجاتے۔ آٹا گوند صنے بیٹھتے تواس میں مینڈک بھر جاتے۔

خول كأعداب، والمدَّمَ ومعربى زبان من خون كوكهاجاتا جوّم فرعون پرخون كاعداب بعى آياتها فيل خون سه معرا بوادريا موكيا وادريا موكيا وادريا موكيا وادريا موكيا وادريا موكيا و المان كي بين كها في كان عن معرات موكى عليه السلام كانو كانون فرديا في ليتاتوياني مى نكار والمان كانون كانون فردياني ليتاتوياني مى نكار

ایات مُفَصَّلاتِ (یکھلی کھلی شانیاں شیس) جن سے صاف طاہر تھا کہ یہ سب بچھاللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جادونہیں ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فر مایا کہ یہ نونشا نیاں تھیں جونو سال میں طاہر ہوئیں ہر سال میں ایک نشانی ظاہر ہوئیں ہر سال میں ایک نشانی فاہر ہوئی تھی (آیت نہ کورہ بالا میں پاٹی عذاب نہ کور ہیں) بعض روایات میں ہے کہ جادوگروں کے واقعہ کے بعد حضرت موئی علیہ السلام قوم فرعون کے پاس ۲۰ سال رہے اور برابراس قسم کی چیزیں چیش آئی رہتی تھیں جوقوم فرعون کے لئے عذاب اور حضرت موئی علیہ السلام کے لئے مجڑ وہوتی تھیں۔

فَاسُنَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجُومِیْنَ (سواُن لوگوں نے تکبری راہ اختیاری اور ایمان قبول نہ کیا) ایمان قبول کرنے میں اپی خفت محسوس کی اور کفر پر جے رہے ۔ یہ لوگ جمر مین تھے۔ ان کو ایمان قبول کرنا ہی نہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمَا وَقَعُمُواْ لِخِنْوَ الْوَالْمُوْسَى اَدْعُوْلَا اِلْمَا وَلَا اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

لَین کَشَفْتَ عَنَاالیِّ خِزَلَنُوْفِنَ کَكَ وَلَنْسِلَ مَعَكَ بَنِیْ إِسْرَاءِیْلَ (اگر تونے ہم سے بیدعذاب دور کر دیا تو ہم تیری تقد بق کریں گےاور تیرے ساتھ بن اسرائیل کو بھیج دیں گے )۔

صاحب روح المعانى في حضرت حسن قاده اور حضرت مجامد فقل كيا ہے كماس ميں انبى عذابوں كا تذكره ہے جن كاذكر بہلے ہو چكا ہے۔ اور مطلب يہ ہے كہ ذكوره بالا عذابوں ميں سے جو بھى عذاب ان پر آتا تو وہ حضرت موكى عليه السلام

ے کہتے تھے کہ آپ دب ہے وُعاکرے اے ہٹا دواگر آم نے ایبا کردیا تو ہم تمہاری تقد این کریں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھتے وہ ہے ہم تو ایمان نہیں لاتے اور ہر عذاب کو جادو بتاد ہے اور جفل حضرات نے فرمایا ہے کہ الوجز ہے متنقل عذاب مراد ہے جو طاعوں کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ بہر حال تو م فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام سے اس شرط پر اسلام لانے کا وعدہ کیا کہ عذاب رفع ہوجائے لیکن رفع ہوجائے لیکن کھٹے نے اور جو اس مندت تک منادیا تعالیٰ فَلْکَا کُشُفْنا عُنْهُ مُو النّہ جَنِ اللّٰ مَا مَا اللّٰهُ مُو اللّٰہُ مُو اللّٰہُ مُن کَاللّٰهُ مُن کَاللّٰهُ مُو اللّٰہ ہُمَ اللّٰہُ مُو اللّٰہ ہُمَ اللّٰہ مُن مُن اللّٰہ ہُمُ اللّٰہ ہُم اللّٰہ ہُمُ اللّٰہ ہُمُ اللّٰہ ہُمُ اللّٰہ ہُمُ اللّٰہ ہُمُ اللّٰہ ہُمُ مُن اللّٰہ ہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہ ہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہ ہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہ ہُمُ اللّٰ

فَالْتَقَنْنَافِئُمُ فَالْفُرُونِ الْدَيْوَ - ( پُرَمَ مِ نِ أَن سِ انقام لياسومَم نِ ان كِسمندر مِل وُبوديا) - بِاللَّهُمُ كُذَّبُوُ الْمَاتِ اللَّهِ الْمَاتِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلِي الللللِّهُ الللللِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ ال

بنى اسرائيل براللدتعالى كا انعام مونا: قوم فرعون كى بلاكت كا تذكره فرمانے كے بعدار شاد فرمايا: وَاوَدَهُمَا الْقَوْمُ الْهُوْمُ الْهُوْمُ الْهُوْمُ اللّهُ الْهُوْمُ اللّهُ اللّ

صاحب روح المعانى فرماتے ہیں کداس سے بیمعلوم ہوا کہ جو خص بصبری کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے اللہ

تعالیٰ اسے بے صبری ہی کی طرف سپر دفر مادیتا ہے اور جو مخص صبر کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اُسے چھٹکارہ دینے کا ضامن بن جاتا ہے۔)

يَعُو مَشُونَ كَلَّفْسِير: وَدَعُرُنَاهَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْنُهُ وَهَا كَانَ يَصْنَعُ اور وَهَا كَانُوا يَعُوشُونَ وَوَرَعُون اوراسَى قوم كياكرت تصاور جواو في عارتي بنات تنظم) هَا كَانَ يَصْنَعُ اور وَهَا كَانُوا يَعُوشُونَ سے عمارات اور حملات وقصور مُر اد بيں اور يہ كها جاسكا ہے كہ هَا كَانَ يَصْنَعُ سے فرعون اوراسَى قوم كے اعمال بدم اوموں جو معزمت موك عليه السلام اوران كى قوم بنى اسرائيل وزك دينے كے لئے اختيار كرتے تھے اور وَهَا كَانُوا يَعُوشُونَ سے بلند عمارات مراوموں \_ بلند عمارات ميں وہ قصر بھى شامل ہے جس كے بنانے كافرعون نے اپنے وزير بامان كوتم ويا تھا اور كها تھا كہ ميں اس يرچ هرموك كے خدا كا پية چلاؤ نگا۔ (كماذ كرتوالى شائة من قول فرعون)

يهامن ابن لي صرَحًا لَعَلِي آبُلُهُ الْكَنْبَابِ اللية (سورة غافر)

قَا كُده: الَّتِي بَارَكُنَا فِيُهَا مِرز مِن شَام كے لئے فرمایا اس مرزمین کوبرکوں سے نوازنے کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں مجدانصی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الَّلَٰ بَارَکُنَا حَوْلَهُ ۔ اور سُورہ الاَّمِياء مِی فرمایا۔ وَ بَجَيْنَا اُورُ اللَّالِ الْدَرْضِ الَّتِي اَبْرَالْنَا فِيْهَا لِلْعَلِيمُنَ -

و جاؤزنا بِبنِي اِسْرَاءِيلُ الْبَحْرُ فَاتَوْاعَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى اَصْنَامِ لَهُ مُعْ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى اَصْنَامِ لَهُ مُعْ قَوْمُ يَعْكُونَ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ الْبُحُلُونُ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ اللهِ الْبُحُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# سمندرسے بارہوکر بنی اسرائیل کائٹ پرست بننے کی خواہش کرنااور حضرت موسیٰ علیہ السلام کاان کوچھڑ کنا

فرعون سے نجات وینا بنی اسرائیل بر الله تعالی کا برداانعام ہے: وَإِذَ اَنْهَیْنَکُوْوْنَ اِنْ وَعُونَ یَکُونُونَکُو سُوْءَ الْعُکَابُ یُقِیّنَوْنَ اَنِکَا َکُووَیَهُ مَیْنُونَ نِسَاءِ کُوْدُونَ الله کُونَالِیْ الله کُونَالِی ان بدترین تکیفوں کو یا دو ہائی فرمائی جوفرعو نیوں کی طرف سے بنی اسرائیل کو پیچا کرتی تھیں۔ یہ آیت تھوڑے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ (رکوع) میں گررچی ہے۔ (انوارالبیان ج) وہاں اسکی تفصیل اور تفییر ملاحظ کرلی جائے۔ وہاں یَدُبَهُ حُونَ فرمایا اور بیال یَقْتِلُونَ فرمایا ہے بیلفظ کرت قبل پردلالت کرتا ہے اس کے ترجمہ یوں کھا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو کرت کے ساتھ فل کرتے تھے۔

و وعن المؤسى تلفين كيلة واتبهنها بعث وفته ميقات رتبة اربعين اور من راتون عدريد ان كالمحيل اور من راتون عدريد ان كالمحيل الدر من راتون عدريد ان كالمحيل المؤلفة وقائم في قوري والمولي والمؤيد المؤيد ا

#### المُفْسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ

مفسدين كى راه كااتباع ندكرنا

## حضرت موسیٰ علیہالسلام کاطور پرتشریف لے جانااور وہاں جالیس راتیں گزار نا

قضمه يو; مصرمين بني اسرائيل بهت بي زياده مقهوراور مجبور تصوبال انكوتكم تفاكه ايمان لائبي اورگھروں ميں نمازيڑھ لیا کریں۔ جب فرعونیوں سے نجات پا گئے تو ابعمل کرنے اور احکام خداوندیہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے شریعت کی ضرورت بھی اللہ تعالی شاخہ نے حضرت مولی علیہ السلام کوتوریت شریف دینے کے لئے طور پہاڑ پر بکا یا اوروہاں تمیں دن اعتکاف کرنے اور روز ہے رکھنے کا تھم دیالیکن تمیں راتیں گزارنے کے بعد حفزت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کرلی جس سے وہ خاص قتم کی مبک جاتی رہی جوروز ہ دار کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مزید دس راتیں وہیں گزارنے کا حکم دیا۔ جب جالیس راتیں پوری ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تو ریت شریف عطا فر ما دی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے لئے روانہ ہونے لگے تواپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کممبرے پیچھے بنی اسرائیل کی دیکی بھال کرنا اور انکی اصلاح کرتے رہنا اور ان میں جومفسد ہیں ان کا اتباع نہ کرنا یعنی انکی رائے پرمت چلنا \_حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے ۔موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پراللّٰدتعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ خود بھی اپنی پیغیبرانہ ذمہ داری کو پورا کرنے والے تھے لیکن قوم کے مزاج اور طبیعت کی مجروی کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیه السلام نے ان کومزید تا کید فرمائی۔ جب دریا یار ہوئے تھے تو بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کود مکھ كركها تھا كە جارے لئے بھى ايسامعبود بنا دو۔ابخطرہ تھا كەاس طرح كى كوئى اور حركت نەكر جيٹھيں اس لئے انكى مگرانى کے لئے تاکید فرمائی۔ آخروہی ہواجس کا خطرہ تھا۔ان میں ایک شخص سامری تھااس نے زیورات کا ایک بچھڑا بنایا اور بی امرائیل نے اُسے معبود بنالیا' جبیہا کہ چند آیات کے بعدیہاں سورہُ اعراف میں آرہا ہے۔اور سورہُ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔(انوارالبیانج ۱) نیزسورہ طامیں بھی ندکورہے۔

جَعْلَكُ دَكَّا وَخَرَّمُولِي صَعِقًا فَكُمَّا آفَاقَ قَالَ سُبُعِنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ پہاڑ پر جلی فرمائی تو پہاڑکوچوں کردیا۔اورموی بے ہوش ہوکر کر پڑنے چرجب ان کوہوش آیا تھ کہنے گئے آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور میں آو بہ کرتا ہوں۔ وَ أَنَا أَوَّكُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ يُمُوْلَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِيْ اور میں ایمان لانے والوں میں پہلا شخص ہوں۔فرمایا اے موی بلاشبہ میں نے اپنی پیغیزی اور اپنی ہمکا می کے ساتھ لوگوں کے مقابلہ میں شہیں چن الیا وَبِكَلَامِنْ ﴿ فَكُنْ مَا الْتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَتَبُنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاجِ سو میں نے تہیں جو کچھ دیا ہے وہ لے لواور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے مویٰ کے لئے تختیوں پر ہرتتم کی تھیجت مِنُ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظُةً وَتَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَنُنْ هَا بِقُوَّةٍ وَ أَمْرُ قَوْمِكَ يَأْخُذُوْا اور ہر چیز کی تنصیل ککھ دی سو آپ قوت کے ساتھ اسے پکڑیں اور اپنی قوم کو تھم دیں کہ اس کے أَحْسَنِهَا اللهُ مِنْكُمُودَا رَالْفَسِقِيْنَ @سَأَصْرِفُ عَنْ الْيِقِى الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي ا چھے اعمال کو پکڑے رہیں۔ میں عنقریب تمہیں نافر مانوں کا گھر دکھا دونگا۔ میں عنقریب اپنی آبتوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گاجو الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحُقِّ وَ إِنْ تِكُواْ كُلَّ إِيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَإِنْ تِكُواسَبِيْلَ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ سارمی نشانیاں دیکھ لیں تو اُن پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ الرُّشُولَا يَتَّخِذُونُهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُونُهُ سَبِيْلًا ﴿ ذَٰلِكَ ویکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ بِأَنَّهُ مُ كَذَّبُوْا بِالْتِنَا وَكَانُوْاعَنُهَا غَفِلِيْنَ ﴿ وَالْـَذِيْنَ كُنَّبُوْا بِالْتِينَا وَلِقَآءِ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہاری آیات کو جمثلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جن لوگوں نے ہاری آیات کو اور الْاخِرَةِ حَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ هُلُ يُجْزُونَ إِلَّامَا كَانُوْ إِيعُمَلُونَ الْأَمَا كَانُوْ إِيعُمَلُونَ ا آخرت كى ملاقات كوچىلامان كاعمال اكارت بوكف ان كوانيس اعمال كى مزادى جائ كى جوده كياكرتے تق

حضرت موسی النظی کا دیدارالہی کے لئے درخواست کرنااور بہاڑ کا چوراچوراہوجانا

قضسين: حضرت موی عليه السلام كے ليے طور پرجائے كاجودت مقرر مواتفاوہ اس كے مطابق وہاں پنچ حضرت ابن عباس رضى اللہ عنبما كے قول كے مطابق ان را توں كى ابتداء ذيقعده كى پہلى تاريخ سے تقى پھر مزيد دس را تيس ماه ذى الحجہ كے شروع

کی بوھا دی گئیں اور دس ذی الحجر کوتوریت شریف عطا کی گئی۔ جب حضرت موئی علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ تو اللہ رب العزت جل مجدۂ سے ہمکلا می ہوئی اور اس کے بعد ان کواشتیاق ہوا کہ اپنے رب کواپی ان آ کھوں سے دیکھیں البذا درخواست پیش کر دی کہ اے رب جھے اپنا دیدار کرا دیجے 'میں آپ کی ڈات پر یقین بھی رکھتا ہوں اور ہمکلام بھی ہوا ہوں اب بیچا ہتا ہوں کہ دیدار بھی کرلوں اللہ تعالی شانۂ کواہل جنت دیکھیں گے۔ جن میں حضرات انبیاء کرام ملیہم السلام ہوں کے اور انجی امتیں بھی ہوں گی لیکن دنیا میں اللہ تعالی کا دیدار نہیں ہوسکتا۔ جنت میں جوقوت اور طاقت برداشت دی جائے گی۔وہ دنیا میں نہیں دی گئی۔ اس لئے سورۂ انعام میں فرمایا کوئٹ بھی کے الاکٹن کھی کے دود دنیا میں نہیں دی گئی۔ اس کے سورہ کا کے سورہ انعام میں فرمایا

حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی ایک دن پانچ باتیں بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔

ا- بیشک الله نبین سوتا اوراسکی شایان شان نبین کرده سوئے۔

۲ - وہ تراز دکو بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے ( بعنی اعمال کاوزن فرما تا ہے۔ جن کاوزن کمال اور تقص اور اخلاص کے اعتبار سے کم وہیش ہوتا ہے )

٣- اس كى طرف دن كاعمال سے يہلے دات كاعمال أشاع جاتے ہيں۔

٣- اوررات كاعمال سے يہلے دن كاعمال أشائے جاتے ہيں۔

۵- اس کا مجاب نورہے اگر وہ اس مجاب کو ہٹا دیتو اسکی ذات گرامی کے انوار اس سب کوجلا دیں۔ جہاں تک محلوق پر اسکی نظر پہنچتی ہے (یعنی ساری مخلوق جل کرختم ہوجائے ) (رواہ سلم ص ۹۹ ج1)

مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے چھپنے چھپانے کے لئے مادی پردے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی کا ایسا پردہ نہیں اس کا پردہ عزت دورا عزت وجلال کا پردہ ہے اگراس ذات عالی کی مجل ہوجائے توساری مخلوق جل کررہ جائے (قبال المنووی و التقديو لو اذال المسانع من رؤیته و هو الحجاب المسمی نورا او نارا و تبحلی لخلقه لا حرق جلال ذاته جمیع مخلوقاته و اللہ تعالی اعلم. اهر) (علام نووی فرماتے ہیں اوراگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے رکاوٹ سٹ جائے اوروہ

وکہ پہاڑی طرف دیکھواگر پہاڑا پی جگہ تھہرار ہے تو تم مجھے دیکھ سکو گئانہوں نے پہاڑی طرف دیکھا۔ جب پہاڑ پراللہ جل شانہ کی بخلی ہوئی جواسکی شایان شان تھی تو پہاڑ چورا چورا ہوگیا اور موٹی علیہ السلام بیہوش ہوکر گر پڑے۔ جب ہوش آیا (بیہوشی میں کتنا وقت گزرا اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے) تو موٹی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے واقعی تو اس دُنیا میں دیکھے جانے سے منز واور برتر و بالا ہے۔ میں نے جو دیدار کی درخواست کی تھی اس سے تو ہرکرتا ہوں اور سب

ے پہلے اس بات کا یقین کرنے والا ہوں کہ واقعی آپ کا دیدار نہیں ہوسکتا۔

الد جل شانهٔ نے فرمایا کہ اے مویٰ میں نے تمہیں لوگوں کے مقابلہ میں پیغیری اور ہمکلا می کے ساتھ چُن لیا ( لیعنی جولوگ تمہارے زمانہ میں موجود ہیں ان کے مقابلہ میں تمہیں بیشرف عطا فرمایا ) لہٰڈا جو پچھ میں نے تمہیں عطا کیا اس کو لے لواور شکرگز اروں میں سے ہوجاؤ۔ سَاُرِیْکُمُ دَارَ الْفَاسِقِیْنَ (می عنقریب تهمین نافرمانوں کا گھر دکھادوں گا) نافرمانوں کے گھرے کیامرادہ؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اس سے مصر مراد ہے جہاں بنی اسرائیل کو (ایک قول کی بناء پر) فرعو نیوں کی ہلاکت کے بعد جانا نصیب ہوا تھا۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے جہابرہ عمالقہ کی سرز مین مراد ہے جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا: یفو و ادْ اللّٰ کَا اللّٰ مَا کُسُلَةُ الْکِیْکُتُ اللّٰهُ لَکُنْدُ (الله)

حضرت یوشع علیالسلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل عمالقہ کی سرز مین میں داخل ہوگے اور دہاں انہیں اقد ارحاصل ہوا۔ یہ
علاقہ فلسطین کا تھا جوشام میں ہے۔ صاحب روح المعانی نے دار المفاسقین کی فییر میں ایک تیسرا قول بھی لکھا ہے اور وہ یہ کہ
اس سے عاد وشمود کے منازل اور ان قو موں کے مساکن مراد ہیں جو اُن سے پہلے ہلاک ہو بچکے شے ۔ اور چوتھا قول حضرت حسن
اور حضرت عطاسے یوں فقل کیا ہے کہ دار المفاسقین سے جہنم مراد ہے۔ اگریہ میں ایا جائو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ
توریت کے احکام پڑمل کرو خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جہنم کے عذاب میں جتلا ہوگے۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب)
جب توریت شریف تختیوں پر کھی ہوئی کیجا حضرت مولی علیہ السلام کوئل گئ تو آیان تختیوں کو لے کرائی قوم میں
تشریف لائے۔ قوم کا مزاج عجیب تھا۔ اطاعت اور فر ما نبر داری ہے دور سے اس لئے سناری کئم دار الفاسیقی تو کے بعد
مزید یوں فر مایا کہ سنا خرف عن المبنی الذین بینکی کرفٹ فی الاکن نے بندر ایکی تو رہیں اپنی آیات سے ایے لوگوں کو برگشتہ
رکھوں گا جود نیا میں شری احکام پر عمل کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور ان کا بینکر ناحق ہے)۔

وَانْ يَرُوْاسَمِيْلَ الزُنْ لِا لِيَتَغِذُوهُ سَمِيْلًا - (اوراگر ہدایت کاراستدد کھتے ہیں قواس رائے کواختیار نہیں کرتے) وَ اِنْ يَرُوْاسَمِيْلَ الْغَيْ يَتَعِدُوهُ سَمِيْلًا اورا گر گمرائی کاراستدد کھتے ہیں قواسے اختیار کر لیتے ہیں اوراس پر پلتے ہیں۔ اس میں متکبرین کونفیحت ہے کہ وہ تکبر پر رہتے ہوئے آیات الہیہ سے منتفع نہ ہوسکیں گے اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی میں گے رہیں گے۔

پھر فرمایا ذلی با بھائی آئی کی کی بھائی کا نواع نے کی کا کا کی کا تکبر کرنا اور آیات پر ایمان نہ لانا اور را و ہدایت سے اعراض کرنا اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان آیات کی طرف سے غافل رہے) لا پرواہی اختیار کی اور ان آیات میں تفکر نہ کیا اور تربر سے کام نہ لیا۔

آ خریس فرمایا و الکنین کر بنا بالیتنا و القاء الدخر و حبطت انتاله است کواور آخرت کے دن کی ملاقات کو جمال یا الدی این از الدین کرت کے دن کی ملاقات کو جمالایا لیعنی آخرت برایمان ندلائے ان کے اعمال آکارت ہوگئے )۔

دنیا میں جوکام کئے آخرت میں بالکل کام نہ آئیں گے اگر چہ بظاہر نیک کام تھے۔اور یہ معن بھی ہوسکتے ہیں کہ اپنی دنیا بنانے اور دنیاوی ترقی کرنے کے لئے جو پھی کیا وہ سب بربادہوگیا کیونکہ آخرت میں بید چیزیں بالکل کام نہ آئیں گی۔ مک کیفون الا مناکا نوایٹ کی لئے اس کا بدلہ دیا جائے گا) کفر پر جو آڑے رہے اس کا بدلہ دائی عذاب کی صورت میں مل جائے گا۔

### وَاتَّخَنَا فَوْمُمُولِي مِنْ بَعْدِم مِنْ خُلِيِّهِ مْ خُلِيِّهِ مُ خُلِيِّهِ مُ عَلَّم بَكُالًا خُوارٌ "المُيروا

اورمویٰ کی قوم نے ان کے بعداپنے زیوروں سے ایک بچیڑے کومعبود بنالیا جوایک ایساجیم تھا کہاس میں سے گائے کی آ واز آ رہی تھی۔ کیانہوں نے بیندد یکھا

اَتَهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلَا يَهُدِيهِ مُسَبِيْلًا مِ اِتَّخَانُوهُ وَكَانُوْ اظْلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا

کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتلاتا ہے۔ انہوں نے اس کومعبود بنالیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب

سُقِطَ فِي آيُدِيهِ هُ وَرَاوْا أَنَّهُ مُ قَلْ صَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَكُمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا

وہ پچھتائے اور اُنہوں نے مجھ لیا کہ بلاشہ وہ گراہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہمیں بخش نہ دے

كَنَّكُوْنَتَ مِنَ الْغُسِرِينَ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسَى إِلَّى قَوْمِهُ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ

تو ہم تباہ کاروں میں سے ہوجا کیں گے۔اور جب موکی اپنی قوم کی طرف اس حال میں واپس ہوئے کہ وہ غصہ میں اور رنج میں تصوّ انہوں نے کہا

بِئْسَمَا خَلَفَنْ مُونِ نِعْدِي أَعِيلُتُ مُ أَمُر رَبِيكُمْ وَالْقَى الْأَلُواحَ وَ آخَـٰ فَ

کتم لوگوں نے میرے بعدمیری بری نیابت کی۔ کیااپنے رب کا عکم آنے سے پہلےتم نے جلدی کرلی؟ اور مویٰ نے تختیوں کوڈال دیا اور بھائی کے

بِرَاْسِ آخِيْهِ يَجُرُّهُ إِلَيْرِقَالَ إِنْ أَمْرِانَ الْقَوْمُ الْسَتَضْعَفُوْنِي وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ

فَلَاثُشْمِتْ إِنَ الْكَعْدَاءُ وَلَا تَجْعُلُنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ®قَالَ رَبِّ اغْفِرْ إِي

لبذا مجھ پر وشمنوں کو مت بنسواؤ اور مجھے ظالموں میں شار نہ کرو۔ مویٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے

#### وَلِاَخِيْ وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَانْتَ أَرْحُمُ الرَّحِويْنَ ﴿

اور میرے بھائی کو بخش وے اور جمیں اپنی رصت میں داخل فرما اور آپ ارحم الر اجمین ہیں

### بنی اسرائیل کازبوروں سے بچھرا بنا کراسکی عبادت کرنا اور حضرت موسیٰ القلیجای کاغضبنا ک ہونا

قصم المريل عمر المريل معرض بت يرسى اورگاؤيرسى و يكھتے آئے تھاى لئے جب مندر ياركر كے معرك علاوہ دوسرے علاقه میں آئے تو حضرت موی علیه السلام سے کہنے گئے کہ ہمارے لئے بھی اس طرح کامعبود بنادیجئے جوجسم ہوصورت و شکل ہمارے سامنے ہو۔ پھر جب حضرت موی علیہ السلام جالیس دن کے لئے طور تشریف لے گئے تو ان کے پیچے گؤ سالہ پرسی شروع کردی جس کاواتعہ یہ ہوا کہ جب بنی اسرائیل مصرے نکلنے والے تصاس وقت انہوں نے بطی توم سے (جومصر کےاصلی باشدہ سے )زیور ما مگ لئے سے ۔ بدزیورات ان اوگوں کے یاس سے ۔ ان میں ایک آ دی سامری تھا جوسُنا رکا کام کرتا تھا۔اس نے اُن زیوروں کوجمع کر کے چھڑے کی شکر بنالی اوراس کے منہ میں مٹی ڈال دی (پیمٹی وہٹی تھی جواس نے حضرت جرائیل علیه السلام کے گھورے کے پاؤں کے نیچے سے نکالی تھی ) اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا ار ڈالا کہ اُس مجمدے گائے کے بیج کی آواز آنے گی۔ بیلوگ شرک سے مانوس تو تھے ہی۔ کہنے لگے هلدا إلله مُوسى فَنسِى (كريتمهارامعبود ساورمول كابحى معبود سوده بحول كئے جوطور پرمعبود سے بم كلام بونے ك لئے گئے ہیں ) حضرت ہارون علیہ السلام جن كوحضرت موى علیہ السلام خلیفہ بنا كرتشريف لے گئے تھے۔ انہوں نے ان كوسمجها يا كرتم فتنع ميں ير كئے مؤتمهارارب رحمٰن ہےتم ميرااتباع كرواور ميراتكم مانو۔اس يربني اسرائيل نے كہا كہم برابراس بچٹرے کے آگے پیچے لگے رہیں گے یہاں تک کہ موٹی علیہ السلام تشریف لائیں۔حضرت موٹی علیہ السلام کابی اسرائیل سے اورسامری سے سوال وجواب فرمانا سورہ طررکوع مم ۵۰ میں فدکور ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کواللہ جل شاخهٔ سے بہلے ہی مطلع فر ادیا تھا تمہاری قوم تمہارے بعد گراہی میں بڑگئی ہوادان کوسامری نے گمراہ کردیا تھا۔ جب مویٰ علیہ السلام توریت شریف کی تختیال لے کرتشریف لائے اور گاؤ سالہ پرسی کا منظرد یکھا تو بہت بخت غضبناک اور بجیدہ ہوئے اورفر مايا: بِسُسَمَا خَلَفَتُمُونِي مِنُ المَعْدِي (كرير بعدتم في مرى يُري نابت كى) أَعَجِلتُمُ أَمُو رَبِّكُمُ كياتم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے جلد بازی کی۔

وَالْفَقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِوَاْسِ اَخِيْهِ يَجُونُهُ اللّهِ مَصْرَت مُوكُ عليه السلام في الحين بِها في حفرت إرون عليه السلام كا بھى مواخذه فرمايا تو حيد كے خلاف جومنظرد يكھا تو غيرت دينى كے جوش ميں توريت شريف كى تختياں ايك طرف كو الله كا الله كا

كاۋالنااور بھائى كے سركے بالول كو پكرناشدت غضب كى وجدسے پيش آيا۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے میرے ماں جائے آپ میرے سراور ڈاڑھی کے بالوں کونہ
کیڑیں۔بات بیہ کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے آل کر ڈالیں۔لہذا آپ مجھ پرتخی کر کے دشمنوں کو
ہننے کا موقع نددیں اور مجھے فالموں میں شارنہ کریں۔ (میں انکے کام میں انکے ساتھ نہیں ہوں لہذا میرے ساتھ برتاؤ بھی
وہ نہ ہونا جا جو فالموں کے ساتھ کیا جاتا ہے )

حضرت موی علیہ السلام کو احساس ہوا کہ واقعی مجھ سے خطا ہوئی (اگر چہ خطا اجتہادی تھی) البذابارگاہ خداد ندی میں عرض کیا کہ اے میرے دب میری مغفرت فرما دے اور میں کیا کہ اے میرے دب میری مغفرت فرما دے اور میں کیا کہ اے میرے دب میں واخل فرما دے اور آپ الرام کا دُسالہ ہوتا د کیوکرد بی حست کے جوش میں اور غضب دتا سف میں تھے اس لئے اپنے بھائی سے دارد گیر کرتے ہوئے اکئی ڈاڑھی اور سرکے بال پکڑ لئے تھے پھر جب احساس ہوا تو اپنے لئے اور بھائی کے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دُھا کرنے گئے۔

ظلم اور زیادتی کی معافی ما مگنا: اس معلوم ہوا کہ اگر کی پرزیادتی ہوجائے تو جہاں اس کی تلائی کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا کی جائے۔ لیکن ہر حال طریقہ ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا کی جائے۔ لیکن ہر حال میں اس کوراضی کرنا ضروری ہے بعض مرتبہ اس سے معافی ما تکنے کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ پہلے ہی دل سے معاف کر چکا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ تعلقات کی وجہ سے نا گواری ہوتی ہی نہیں کیکن جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس کے لئے دُعائے مغفرت کردینی جائے۔

لیس النخبر کا لمعاینة: الم احمد نابی مندش (صایحاج) حضرت این عباس رض الدیم الد

القاءالواح برسوال وجواب: يهال ايك اشكال پيدا موتائي كالله تعالى كى تتاب كابھى احر ام كرنا چاہے تھا۔ توریت شریف کی تختیوں كو دال دینا ایک طرح كی سوماد بی ہے۔ اس كے جواب میں مفسرین كرام نے دوباتیں كھیں ہیں۔ اوّل: يہ كمان تختیوں كوجلدى میں اس طرح سے ركھ دیا تھا كہ جیسے كوئی شخص كى چیز كو دالدے۔

دوم: بدكدد بن حميت افرشدت غضب سے حضرت مولی عليه السلام ايے بے اختيار ہوئے كدوة تختيال اسكے ہاتھ سے گر پڑیں۔ اگر چدگری تھیں بلاا فتيار ليكن بے احتياطی كی وجہ سے اس كو القاءِ اختيار كى كا درجہ دے ديا گيا۔ اس لئے القى الالواح سے تجير فرمايا۔ فان حسنات الاہواد سينات المقوبين۔ (كيونكه نيك لوگول كى نيكيال مقربين كے لئے برائيال ہيں) (من دوح المعانى ص ٢٤- ٩٥)

بن اسرائیل کا نادم ہونا اور تو بہ کرنا: وَلَقَالُ قِطَ فَى اَيْنِ يَفِهُ وَرُاوَاالَهُ وَ فَى حَدُولَ اللهِ اللهُ اللهُ

اِن الزين المختف والعجل سيناله في غضب من تبهم و ذلة في الحيوق الدنيا العبر المناول العبر العبر

### بچھڑے کی پرستش کر نیوالوں پر اللہ تعالی کاغصہ اور دنیا میں ان لوگوں کی ذِلت

قضسيو: جب حضرت موی عليه السلام نے اپنج بھائی ہارون عليه السلام کو چھوڑ ديا اور بارگاہ اللي سے اپنے اور اپنے بھائی ہارون عليه السلام کو چھوڑ ديا اور بارگاہ اللي سے ابنے اور اپنے بھائی کے لئے مغفرت کا سوال چیش کر ديا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے ميں ارشاد فرمايا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی کہ انہيں عنقريب ان کے رب کی طرف سے خصہ پنچے گا اور دنيا والی زندگی ميں ذلت پنچے گا اس غضب اور ذلت سے کیا مراد ہے اس کے بارے ميں مفسرين کے گئی قول جیں ۔ حضرت ابوالعاليہ نے فرمايا کہ غضب سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ تھم ہے جس میں تبولیت تو بہ کے لئے ان لوگوں کے تل کا تھم ہوا اور ذلت سے مراد ہے ان لوگوں کا ميا قرار کرلينا کہ واقعی ہم نے گرائی کا کام کيا اور پھرا نی جانوں کوئل کے لئے چیش کرد يا ادرا کي قول ہے تھی ہے کہ ذلت سے وہ

حالت اور کیفیت مراد ہے جواُن لوگوں کواس وقت پیش آئی جبکہ اس چھڑے کو جلایا گیا اور سمندر بیں پھینک دیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے عبادت کی تھی اور ایک قول میہ ہے کہ ذلت سے دہ مسکنت مراد ہے جوانہیں اور انکی اولا دکو دنیا میں پیش آتی رہی اور بحالت سفر پرسوں زمین میں گھومتے رہے۔

اورعطیہ عوفی نے فرمایا کدرسول اللہ علی ہے کے زمانہ میں جو یہودی تصاور آیت کریمہ میں ان کا ذکر ہے۔غضب اور ذکت ہے بین نظیم کا جا اور کی خصب اور ذکت ہے بین نظیم کا جلاوطن کروینا اور بی قریظہ کا قبل کیا جا تا یہود یوں پر جزیہ مقرر کرنا مرادہ جا در بیات اس بنیاد پر کہی جا سکتی ہے کہ عہد رسالت میں جو یہودی تنے وہ اپنے آباء و اجداد کے اعمال سے بیزاری ظاہر نہیں کرتے تنے وکن کہ بنیزی البغتین (اور جم ای طرح افتر اء کر نیوالوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں)

اس سے افتر اعلی الله مراد ہے۔ سامری ادراس کے ساتھوں نے پھڑے کے بارے میں جو یہ کہا تھا کہ ھندہ آللہ کھکہ وَ الله مُکُوسُی (یہ تبہارا معبود ہے اور موی کا بھی معبود ہے) یہ بہت براافتر اء ہے اس کی سزاسامری کو بھی دی گئی اوران او گوں کو بھی دی گئی جواس کے ساتھی تھے۔ حضرت سفیان بن عیدنہ نے فرمایا کہ ہرصا حب بدعت ذکیل ہے۔ یہ فرما کر اُنہوں نے بھی دی گئی جواس کے ساتھی تھے۔ حضرت سفیان بن عیدنہ فرمایا کہ ہرصا حب بدعت ذکیل ہے کہ دین خداد تدی میں جو شخص بدعت نکالے گاوہ در سویر ذکیل ہوگا۔ و نیا میں اس کا ظہور نہ ہواتو آخرت میں ضرور ہی ذکیل ہوگا )۔

الله تعالى توبة بول فرمانے والا ہے: وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِنَاتِ (الايه) (اورجن لوگوں فِي مُنَاهِكِ كَام كام ك (جن مِن مُوساله پرى بھى ہے) چرائن مُناہوں كے بعد قوبه كرلى اور كفركو چھوڈ كرايمان لے آئے تو آپكارب اس قوبہ كے بعدان كومعاف فرمانے والا اوران پرجم فرمانے والا ہے)

واقعی پخت توبر نے کے بعدان کی مغفرت ہوگئی۔ کفروشرک کے بعداسلام قبول کرنے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ معدیث شریف میں ہے۔ ان الاسلام یہ ممان قبلہ (بشک اسلام لا تا پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کردیتا ہے) (رواہ سلم عن عمروین العاص اُوپر سے گوئی اسرائیل کا ذکر ہور ہا ہے۔ لیکن آیت کے عموی الفاظ میں ہمیشہ کے لئے توبر کی قبولیت کا علمان فریادیا اور بہتا دیا کہ اللہ غفوراور دیم ہے۔

توریت شریف مدایت اور رحمت می : پر فرمایا و که اسکا عن مُوسی العَصَار آخذ الآلوائي (جب مول علیه السلام کا عصه فرو بوگیا تو انهول نے توریت شریف کی تختول کو لے لیا) جنہیں عصه میں ڈال دیا تھا۔ کیول که مقعود تو آئیں پڑمل کرنا اور ممل کرانا تھا درمیان میں مشرکین کی حالت دیکھ کرجوعصة گیا تھا اس کی وجہ سے تختول کو ڈال دیا تھا پھران کو اُٹھا ایا تا کہ تعلیم و تبلیغ کا کام شروع کیا جائے۔

وَفِيْ نُسُخَتِهَا هُدَّى وَرَحْهَا لِلَّذِينَ هُنْ لِرَبِيهِ مِيْهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ رحمت تقی ان لوگوں کے لئے جوابے رب ہے ڈرتے ہیں)

اور دُرنے والے وہی ہیں جوتقو کا اضار کرتے ہیں۔ و ذلک مشل قول ، تعالیٰ فی التنزیل العزیز مُلکی لِلَّمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْغَیْبِ (الآیة)

# حضرت موسیٰ العَلَیٰ کاسترافرادکواہیے ہمراہ لے جانااور وہاں ان لوگوں کی موت کا واقع ہوجانا

اگرآپ چاہتے تواس سے پہلے ہی ان کواور مجھے ہلاک فرمادیتے جب آپ نے اییانہیں کیا (اور میں سجھتا ہوں کہ ان کا اس وفت ہلاک کرنا آپ کومنظورنہیں کیونکہ اس میں میری بدنا می ہے ) تو آپ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما ئیں تا کہ میں بنی اسرائیل میں مطعون اور بدنا م نہ ہوجاؤں۔

"المُعْلِكُنْ الْمُعْلَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<u>قَالَ عَدَّانِیَ آوسیْبُ په مَنْ اَمْدَآ</u>۔اللہ تعالی شانۂ نے فر مایا کہ میراعذاب ہے جے جا ہوں پہنچادوں۔وَرُحْمَیِیْ وَسِعَفَ کُلُّتُ تَدَیٰی اور میری رحمت ہر چیز کوشامل ہے۔

فَسُكُنْ الْمُكَنِّ الْمُكَنِّ الْكُوْنَ وَالْمُؤُونَ الْكُوْقَ - موعنقريب ميں اپنی رحمت کو ان الوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو تقوی اختيار کرتے ہيں اور زکو قد ديے ہيں اور جو ہماری آيات پر ايمان رکھتے ہيں الله کی رحمت اگر چہ ہم چيز کوشامل ہے جس کا معنی سيے کہ الله تعالی سب پر رحمت فر ماسکتے ہيں اور رحمت فر ماتے ہيں ۔ ليکن سب سے بڑی رحمت جو آخرت کی نجات ہے اور عذاب دائی سے بچادیتا ہے وہ ان بی لوگوں کے لئے ہے جو تقوی اختيار کرتے ہيں ليخی کفروشرک اور ہر تم کے گناہ سے بچتے ہيں (اس ميں احراح محلقہ اموال داخل ہيں) اور جو زکو قادا کرتے ہيں (اس ميں احراح محلقہ اموال داخل ہوں)

صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں کہ اوائے زکو ہ کا ذکر خصوصت کے ساتھ اس لئے فر مایا کہ بی اسرائیل پرزکو ہ کی اوائیگی بہت شاق تھی بیاف کے نفوں کے اوائیگی بہت رُشوار تھا۔ لئے بہت دُشوار تھا۔ لئے بہت دُشوار تھا۔

آخر میں فرمایا و النّه بن مُن بالنّه بناؤه و اس میں به بنا دیا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معترفین اور رحمت دائمہ الله ایمان بی کے لئے مخصوص ہے اور اس میں بنی اسرائیل پرتعریض بھی ہے جورسول الله علیہ کے زمانہ میں متے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور جانتے بچانتے ہوئے آخر الانبیاء سیدنا محمد رسول الله علیہ کے رسالت کے

منگر ہوئے۔اس کئے مصلا ہی والکونین فرن المیتنائی ویون کرمایا تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بیبودی جواپنے کومون سجھتے جی اور نبی اُسی علی کا تباع نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک مؤمن نہیں ہیں اور رصت دائمہ کے ستی نہیں جوآخرت میں مونیوں کونصیب ہوگی۔

فا كده: حضرت موى عليه السلام جوائي قوم كوالله تعالى كاكلام سنوانے كے لئے ساتھ لے گئے۔ يہ تنى مرتبہ بوا؟ على يتن مرتبہ جانا كھا ہے۔

الله تعالی کی رحمت و سیع ہے: آیت بالا میں الله کی رحمت کے وسیع ہونے کا ذکر ہے اسکی رحمت سب کوشال ہے۔ دنیا میں جو تلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہے یہ بھی الله تعالی شاخ کی عطا فرمودہ رحمت کا اثر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے نہ ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ الله کی رحمت سوھے ہے۔ اس میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے جوجن وانس اور جو پایوں میں اور زہر ملے جانوروں میں تقسیم فرمادی۔ اس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے پر مہر پان ہوتے ہیں اور الله نے نتا نوے رحمتوں کو قیامت کے دن کے لئے مؤ خرفر ما دیا ہے۔ اس ون وہ اپنی ان رحمتوں کو قیامت کے دن کے لئے مؤ خرفر ما دیا ہے۔ اس ون وہ اپنی ان رحمتوں کو قیامت کے دن کے لئے مؤ خرفر ما دیا ہے۔ اس ون وہ اپنی ان رحمتوں کو قیامت کے دن کے لئے مؤ خرفر ما دیا ہے۔ اس ون وہ اپنی ان

الله کی رحت بردی ہے دنیا میں ہرنیک وبدکوشال ہے باللہ بی کی رحمت ہے کہ وکمن اور کافر نیک اور بدبلکہ خدائے تعالی کے منکر اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کی شانِ اقدس میں گتا ٹی کرتے ہیں آ رام کی زندگی گزارتے ہیں کھاتے چیتے ہیں اور پہنتے ہیں اور پہنتے ہیں اور بھن ڈو بے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی جس پر جا ہے رحم کرے اور جس کو چاہے عذاب دے بیا کی مشیت سے متعلق ہے۔ وہ کسی پر رحم کرنے یا کسی کو عذاب دیتے پر مجبور نہیں ہے یعنی اسکی رحمت مال باپ کی مامتا کی طرح نہیں ہے کہ وہ بھی طور پر اولا د پر رحم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

صاحب روح العائى (ص٧٦ ع ٩) كصة بين اى شانها انها واسعة كل شنى ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص الاوهو منقلب في الدنيا بنعمتي .....والمشية معتبرة في جانب الرحمة ايضا و

نبی اُتی علی کا ذکر بہود ونصاری توریت وانجیل میں پاتے ہیں

قضعه و بدل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دائی رحمت میں این کا کو این کا کا کا ایمان جی ان لوگوں کے لئے اللہ تعالی رحمت دائر کھورے گا اب اہل ایمان وہ لوگ جی جو نبی اتنی آخر الا نبیا عظیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اُن کی رسالت اور نبوت کے مکر جی وہ کیسائی ایمان کا دعوی کریں اللہ کے نزدیک ان کا ایمان معترفیس ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ عظامت بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک بیہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبی جی اور بہمی فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبی جی اور یہ میں اور یہ میں اور یہ جی اور یہ میں۔

 ۔ اس سب تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ اُمی ہونا آپ کی ذات گرامی کے لئے عیب کی بات نہیں بلکہ سرا پا مدح اور خیرو خو بی کی چیز ہے۔

سيدنامحدرسول الله عليه كي مزيد صفات بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا۔ الّذِي يَعِدُونَهُ مَكُنُو بُاعِنْدَهُ فَي التَّكُولِيةَ وَالْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

توربیت شریف میں آئی جائے گئے۔ کی صفات: حضرت عطابن بیار تابعی نے بیان فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عندے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ توریت میں جورسول اللہ علیہ کے صفت بیان کی گئی میں ان عمر میں اللہ عندے فرمایا کہ قراآن مجید میں جوآپ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض صفات توریت شریف میں بھی ہیں۔ یعنی بید کہ ان محر آئی مجید میں جوآپ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض صفات توریت شریف میں بھی ہیں۔ یعنی بید کہ اے تی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اورخوشخری دینے والا اور فررانے والا اور اُم میں اور بوئی ان کی بید لہ کہ کہ گواہ بنا کر بھی ان کی اور ایس کے دور اور بیان اور جوئی ان کا بدلہ کہ ان کی بید لہ کہ کہ اس نے تیرانا موسول کی محدوث موان کی اللہ الا اللہ کہ کہیں گیا ہے کہ در سے سے کہ وہ لوگ لا اللہ الا اللہ کہیں گے اور اس کے در یعنے ان کی اندھی آئی کھوں کو کھول دے گا اور بہرے کا نوں کو اور غلاف چڑھے ہوئے قلوب کو کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن ممال کیا ہے سنن داری ص ۱۲ ایس مجمی میں مضمون ہے۔ اس میں بن عرض کا یہ بیان مجمع بناری سے مشکلو قالمصابح ص ۱۲ میں مشل کیا ہے سنن داری ص ۱۲ ایس ایس میں میں مضمون ہے۔ اس میں بین مرضون ہوں ہوں کے حضرت عطاء بن بیار نے حضرت عبداللہ بن ممالام سے نہ کورہ بالامضمون کی روایت کی۔

حضرت عبداللد بن سلام كى حق شناسى: حضرت عبدالله بن سلام بہلے يهودى تصاوران كے علاء ميں سے تصد آخشہ كو د يكھتے بى انہوں نے بجھ ليا كہ يہ چرہ جمونانيس موسكا اور آپ كى نبوت كى وہ علامات د كھر جو

انہیں پہلے ہے معلوم تھیں آپ کو پہچان لیا اور اسلام قبول کرلیا۔ ان کے علاوہ عمو ما یہود یوں نے آپ کو پہچان کراور آپ کی نبوت کوئل جہالت و ضلالت نے نبوت کوئل جہالت و ضلالت نبوت کوئل جہالت و ضلالت نے حضرت عبداللہ بن سلام کا ساتھ نہ دیا۔ یہ جوفر مایا کہ اللہ تعالی اس نبی کے ذریعہ کجی والی ملت کوسید ها فر مائے گا۔ اس سے ملت ابرا جبی مراد ہے جے مشرکین عرب نے بگاڑ دیا تھا۔

نصاری بھی انجیل شریف میں آنخضرت علیہ کی طلامات پڑھتے چلے آرہے تھانہوں نے آپ کو پیچان لیا۔ لیکن عام طور سے وہ بھی منکر ہوگئے۔ نصاری نجران کے ساتھ جو مکالہ ہوااور آپ نے جوانہیں مبللہ کی دعوت دی اور وہ مبللہ سے منحرف ہوئے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ یہ تنایم کرنے کے بعد کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں ایمان نہ لائے۔ قبصر روم کا افر ار: ہول (قیصر روم کا افر ار: ہول (قیصر روم کا افر ار: ہول (قیصر روم کا افر ار) نہیں یہ اس کا ذکر سے بھی ہوئے آنخضرت علیہ کی نبوت کا انکار یہود ونصاری دونوں اور ص می جا) باب بدّ الوحی میں موجود ہے۔ جانتے بہجانتے ہوئے آنخضرت علیہ کی نبوت کا انکار یہود ونصاری دونوں قوموں نے کیا۔ دور حاضر کے نصاری کی ڈھٹائی دیکھوکہ موجودہ بائبل میں (جو پہلے سے بھی محرف ہے) بھی انہوں نے تخضرت علیہ کی بارے میں پیشین گوئی یا لی قواسمی کے رائے گئے کینے کے بارے میں پیشین گوئی یا لی قواسمی کے رائے گئے کے بارے میں پیشین گوئی یا لی قواسمی کے رائے گئے۔

توریت شریف کی پیشین گوئی اوراس میں بائمبل شاکع کرنے والوں کی تحریف کتاب اشتناء باب ۱۳ میں اس طرح پیشین گوئی موجود ہے۔ خداوند سیناء ہے آیا اور شعیر سے اُن پر آشکارا ہوا وہ کو و فاران سے جلوہ گر ہوا اور دی ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا اس کے داہے ہاتھ پران کے لئے آتشیں شریعت تھی۔ وہ اپنے لوگوں سے بری محبت رکھتا ہے۔ اوراس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں بین اور وہ تیری باتوں کو مانیں گے۔

چونکہ اس پیشین گوئی میں لفظ فاران موجود ہے جو مکہ مرمہ کے پہاڑ کا نام ہے اور دس بزار قدسیوں کے ساتھ فاران رجلوہ گرجو کے کہاڑ کا نام ہے اور دس بزار وہ صحابہ تھے جو حضرت خاتم انتہین علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے موقع پر گئے تھے۔ لہذا تحریف کے مجرمین کو یہ دونوں باتیں بھاری پڑیں۔ اس لئے انہوں نے سابقہ تحریفات میں اضافہ کردیا (جب تحریف پری دین اور دیانت کی بنیا در کھلی تو اب آ گئے بف کرنے میں خوف خدالائ نہ ہوا تو اس میں تعجب کی کیا

لے خداوند تعالی کے بینا ہے آنے کا مطلب بیہ کہ اس نے مولی علیہ السلام کوتوریت شریف عطافر مائی اور کو و شعیر سے طلوع ہونے کا مطلب بیہ کہ کا کہ علیہ السلام علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے ) اور کو و فاران بیہ کے بیٹ کی علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے ) اور کو و فاران سے جلوہ گرہونے کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے سیدنا محدرسول اللہ علیہ پرقر آن مجیدنازل فرمایا۔ (فاران مکم معظمہ کے پہاڑ کا نام ہے )

بات ہے) اوّل تو فاران کا مصداق بدلنے کی کوشش کی اور یہ کہددیا کہ یہ بیت المقدس کا نام ہے۔ حالا تکہ قدیم وجدید جغرافیہ نویسوں بیس سے کس نے بھی ینہیں کہا کہ بیت المقدس کا نام فاران ہے۔ خود تو ریت سامری کے بہر بہر ترجمہ بیل لفظ فاران کے سامنے بریک میں لفظ الحجاز موجود ہے (بیر جمہ آرکو کیشن نے اہما یہ بیل شائع کیا تھا) دوسری تحریف ان مجرموں نے کہ دس بزار کی جگہ کسی ترجمہ بیل بزاروں کھودیا اور کی بیل لاکھوں کھودیا اور بھن ترجم ور سے بیل پوراجملہ بی ختم کردیا۔ بائیل کا اگریز بی ترجمہ جوکگ جیس ورجن نے 1904 ہیل شائع کیا تھا اس بیل بھی دس بزار قد سیوں کے ساتھ آئے کا ذکر ہے۔ کیا اللہ بیل جمہ بیل کے دلیروں نے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ تفصیلات کے لئے اظہار الحق عربی اور اس کے تراجم اور سیرت النبی ( علیق کے انسیدسلیمان ندوئی کا مطالعہ کیا جائے۔ یہود و نصار کی کا عجیب طرز فکر ہے وہ بچھتے ہیں کہ تر فیف کر کے جو لفظ اور مین ہم اپنی طرف سے مقرر کردیں گے۔ وہی روز قیامت ہمارے لئے جست بن جائے گا اور نبی آخر الزماں علیق کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے کے لئے انکار کرنے ہوئے کی بوت و رسالت کا انکار کرنے کے لئے وقد بیریں سوچی جائمیں گو خواجوں کی بیا کہ میں کام دے دیں گی اور دوز نے سے بچادیں گے۔ رسالت کا انکار کرنے کے لئے دست کے انسیانوں کو جواب دینے کا نہیں ہے۔ آخرت میں نجات پانے کا ہے۔ یہود نے یہیں کر جو نے نیون کر میں کا ترب کا ہے۔ یہود نے یہین کر دسول اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی اللہ تعالی کی رسول ہیں۔

توریت شریف میں آپ کا تذکرہ پڑھتے تھے۔ آپس میں اس کاذکر بھی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے کو کی شخص مسلمانوں کے سامنے اقراری ہوجاتا تو اسے بُرا کہتے اور یوں کہتے تھے آگئے ہوئئ کا اللہ علیٰ کا فرائی کا بھوگ کے اور یوں کہتے تھے آگئے ہوئی کا کہ میلوگ تمہارے دب کے پاس تم پر کول دیں تاکہ میلوگ تمہارے دب کے پاس تم پر جبت قائم کرلیں)

ایک بیبودی کا اپنے لڑ کے کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ دینا: صحیح بخاری ۱۸۱ج ایس ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ ایک بیبودی لڑکار سول اللہ علیات کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیار ہوگیا تو آپ اسکی عیادت کے لئے تشریف فر ماہوئے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اُس نے عیادت کے لئے تشریف لے گاور اس کے سرکے پاس تشریف فر ماہوئے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اُس نے اپنی کی طرف دیکھا (جو وہیں موجود تھا اس کا مقصد مشورہ لینا تھا) اس کے باپ نے کہا کہ ابوا تقاسم علیہ کی بات مان کو لہذا اُس نے اسلام قبول کرلیا۔ رسول اللہ علیہ ہوں فر ماتے ہوئے باہرتشریف لائے۔ المحمد اللہ اللہ ی انقادہ من الناد (سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اُسے آتش دوز خ سے بچالیا) (مشکلو ق المصابح ص سے اُس

جو یہودی عہد نبوت میں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے وہ تو تو ریت شریف سے
آئے خضرت علیہ کی علامات اور صفات بیان کیا ہی کرتے تھے ان کے بعد علاء یہود میں سے جولوگ مسلمان ہوئے جن کو
تابعیت کا شرف نصیب ہواوہ بھی تو ریت سے آئخضرت سرور عالم علیہ کے علامات اور صفات بیان کیا کرتے تھے۔
کعب احبار کا بہان: کعب احبار پہلے یہودی تھے۔ پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانہ میں اسلام قبول
کیا وہ بیان کرتے تھے کہ ہم تو ریت میں بیلکھا ہوا پاتے ہیں کہ جھرا للہ کے رسول ہیں میرے برگزیدہ بندے ہیں نہ درشت
خو ہیں نہ خت مزاج ہیں وہ بازاروں میں شور بچانے والے نہیں ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیے لیکن معاف کرتے

ہیں اور بخش دیتے ہیں ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور انکی ہجرت کی جگہ طیبہ (مدینہ منورہ) ہے۔ اور ان کا ملک شام میں ہوگا (ملک شام اولین وہ سرز مین ہوگی جہاں ان کے اصحاب کی حکومت ہوگی) اور انکی امت کے لوگ خوب زیادہ حمد بیان کرنے والے ہوں گے بیلوگ اللہ کی حمد بیان کریں گے خوشحالی میں بھی اور تختی میں بھی۔ وہ ہر منزل میں اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور ہر بلندی پر اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ بیلوگ آفناب کی گھرانی کریں گے۔ جب نماز کا وقت ہوجائے گانماز اداکریں گے آدھی پنڈلیوں پر تہبند ہا تدھیں گے۔ وہ وضویش اپنے اطراف لیعنی ہاتھ یاؤں دھو تیں گے۔

ان کامؤ ذن فضاء آسانی میں اذان دے گا اوران کی ایک صف قال میں اور ایک صف نماز میں ہوگ۔ دونوں صفیں (اخلاص اور عزیمت میں) برابر ہوں گی۔ رات کو ان (کے ذکر) کی آواز ایسی ہوگی جیسے شہد کی تھیوں کی سجنبھنا ہے ہوتی ہے۔ صاحب مشکلو آنے بیروایت بحوالہ مصابح النہ قال کی ہے بھر لکھا ہے کہ داری نے بھی تھوڑی میں تعبیر کے ساتھ دوایت کی ہے۔

مصانع میں بیردوایت ص ۱۵ پر اورسنن داری میں (ص ۱۵ ق) پر موجود ہے اس کے بعد صاحب مصانع نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے قبل کیا ہے کہ توریت میں محمد اور عیسیٰ علیجا السلام کی صفت بیان کی ہے۔ (اس میں بیجی ہے) کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ علیقہ کے ساتھ دفن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سنن ترفی میں بھی ہے۔

لبحض مہود کا افر ارکہ آپ علی اللہ کے نبی ہیں گئی گئی کے ڈرسے اسلام ہیں لاتے اللہ کے خرص میں ہود کا افر ارکہ آپ علی اللہ کے نبی ہیں اسلام ہیں لاتے اسلام ہیں لاتے کا مخضرت علی ہی کے خدرت علی اسلام ہیں ہود عاضر ہوتے رہے تھے اور بہت ی با تیں پوچھا کرتے تھے (جن کے بارے میں جانے تھے کہ یہ نبی کے سوالوں کا تھے جواب پاتے اور بار باران کے بیتین میں پھٹگی آئی جائی تھی اور آپ علی کہ کا ہر جواب ان کوچیئی کرتا تھا لیکن حق جانے ہوئے مانے نبیں تھے اور تجول نبیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آباد بینات کے بارے میں سوال کیا آپ نے جواب دے دیا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آباد کرتے ہیں کہ آپ علی ہیں ہیں۔ آپ نے فرایا کہ مہیں ہودی آل کر دیں تھی یہودی آل کردیں تہمیں میر اا جان کر کے سے کیا چیز رہ تی ہے کہ کہ کہ میں خوف ہے کہ اگر آپ کا اجان کر کیں تو ہمیں یہودی آل کردیں کے رہمیں اسلام قبول کرنے سے باز رکھتا تھا) جن یہودیوں نے آپ کو رہمیا اور آپ کی نشانعوں کو دیکھیا اور دینوی مفاد کو ٹھو کر ماری انہوں نے اسلام قبول کرنے سے باز رکھتا تھا) جن یہودیوں نے آپ کو زیایا اور آپ کی نشانعوں کو دیکھیا اور دینوی مفاد کو ٹھو کر ماری انہوں نے اسلام قبول کر لیا گیکن یہ معدود سے چند ہی تھے۔

ایک بہودی کا آپ علی کے آرمانا پھر مسلمان ہونا: حضرت علی رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ
ایک بہودی عالم کے چند دینارآ مخضرت علیہ پر قرض تھے وہ نقاضے کے لئے آیا آپ نے فرمایا کہا ہے بہودی میرے
پاس اس وقت انظام نہیں ہے جو تیراقرض اواکروں اس پراس بہودی نے کہا کہا ہے تھے میں آپ علیہ سے جدانہ ہوں گا
جب تک آپ میراقر ضدادانہ کریں آپ تا تھے نے فرمایا تو میں بھی تیرے ساتھ بیٹھارہوں گا۔ آپ تا تھے اس کے ساتھ بیٹھے
رہے اورای دوران آپ علیہ نے ظہرے لے کرسب نمازیں اواکر لیں۔ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنم اے وہم کی ویے

انواد البيان جلاجارم

تصاور ڈراتے تھے آپ نے اس کومسوں فرمالیا اوراستفہام انکاری کے طریقہ پر فرمایا کہتم کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض كيايا رسول الله (عليلة ) أيك يهودي ني آپ عليلة كوروك ركها ب (جوہم سنبين ديكھا جاتا) آپ عليلة ني فرمايا کہ میرے رب نے مجھے اس بات سے منع فر مایا کہ کسی معاهد ( ذمی یا متامن ) پڑھلم کروں۔ دوسرے دن جب دن چڑھ كيا قاس يبودى في كما أشْهَدُ أَنْ لا آللهُ وَاللهُ وَاشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ اورساته يمي كما كريس ايناآ دهامال الله كى راه من دينا مول اور من في يرجو كي كيا الله كيا كمين آپ الله كوان اوصاف كموافق و كيولول جوتوريت میں بیان کئے گئے ہیں۔ توریت میں ہے کہ جمد بن عبداللہ (علیہ ) کی پیدائش کمہیں ہوگی اور انکی بجرت کی جگہ طیبہ ہے اوران کا ملک شام میں ہوگا۔وہ درشت خواور سخت مزاج نہیں ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مجانے والے ہوں گےوہ فحش کلامی اختیار نہ کریں گے اور بُرے الفاظ ہے بھی بچیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیر کہ بيشك آپ عليه الله كرسول بين - يدميرا مال بآب عليه اس مين جس طرح جا بين تحم فر ما كين -(رواه البيه عنى في دلائل المنهوة كما في المشكلة وص٥١٠)

حضرت سلمان فارسیؓ کے اسلام قبول کرنے کا عجیب واقعہ: حضرت سلمان فاریؓ بھی جانچ یر تال کے بعدمسلمان ہوئے بیفارس کے رہنے والے تھان کا گھراندمشرک کا تھا اُن کا باپ انہیں کھیت کیاری و کھنے کے لئے بھیجا کرتا تھا۔مشغلہ کا شت کاری اور زمینداری تھا۔اس کا نام بودخشان بن مورسلان تھا اور اپنے گاؤں کا چودهری تھا۔حضرت سلمان اس کوسب سے زیادہ بیارے تھے تی کدان کولئر کیوں کی طرح گھر میں رکھتا تھا اور قدم باہر نہ نکالنے دیتا تھا۔حضرت سلمان کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام مابدر کھااور ہوش سنجالنے پران کوبھی آتش پرسی میں لگا دیا۔ يهال تك كه حفرت سلمان آتش كده كي خدمت مين اس انهاك سے لكے كه ہروفت آگروش ركھتے تھے اور آتش كده كے بجارى اور مندر كے تكرال بن كئے تھے۔

حفرت سلمان رضى الله تعالى عنداي مسلمان مون كاواقعداس طرح بيان كرتے مح كدايك روز ميراباب مكان بنوانے میں مشغول ہو گیا اور فرصت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کاشت کی خرخر لینے کے لئے بھیج دیا اور ساتھ ہی جلد آنے کی بھی وصیت کردی اور بیجھی کہا کہ اگر تونے واپس ہونے میں دیر کی تو تیرے جدائی کی فکر میرے لئے سارے فکروں سے بڑھ جائے گی۔والد کے کہنے پر میں گھرے لکا راستہ میں عیسائیوں کے گرجا پر میراگز رہوا اور اس کود کیھنے کے لئے اندر چلا گیا۔وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نماز پیندآ گئی اوردل میں کہا کہ ان کادین ہمارے دین سے بہتر ہے میں ن ان سے دریافت کیا کرتہارے دین کامرکز کہال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک شام میں ہے میں شام تک وہیں ر ہا اور سورج چھنے پر کھرواپس آیا توباپ نے سوال کیا اب تک کہاں تھا؟ میں نے باپ کواپنا پورا حال سنادیا۔اوربہ بتادیا كه مجھے نصاري كادين پند ہے اور ان كادين مارے دين سے بہتر ہے۔ باپ نے كہا بينا! يتم نے غلط مجما ان كادين ٹھیکٹیس ہے۔ سچادین وبی ہے و تیرااور تیرے باپ دادول کادین ہے۔ میں نے کہا خدا کی مسم ایسا ہر گزنیس ہوسکا۔ بلا شبان کادین ہارے دین سے بہتر ہے۔

جب باپ نے میری گفتگوئ تواہے کھٹکا ہوااوراس ڈرسے کہ کہیں میں اُن سے نہ جاملوں مجھے گھر میں بند کر دیا اور یاؤں میں بیڑی ڈال دی۔ میں نے اس قیدوبند کی حالت میں عیسائیوں کوخبر بھیجے دی کہ جب شام سے سوداگر آئیں تو مجھے خر کردینامیں ان کے ساتھ تمہار بدین کے مرکز میں پہنچ جاؤں گانچنا نچہ کچھدن کے بعد کچھٹامی تاجرآ گئے انہوں نے مجھے خرکردی جب وہ تا جروابس جانے گئے تو میں نے بیڑیاں کاٹ ڈالیں اور ان کے ساتھ ہوگیا۔ جب میں ان کے ساتھ شام پہنچ گیا تو وہاں کےلوگوں سے کہا کہ بٹاؤتمہارے یہاں عیسائیوں میںسب سےافضل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گرجا میں جاؤوہاں کا جوپایائے اعظم ہے وہی سب سے افضل ہے۔ میں گرجامیں جا پہنچااوراس سے کہا کہ میں تمہارے دین کو پند کر چکا ہوں اور جا ہتا ہوں کہ تمہاری خدمت میں رہوں اور تعلیم حاصل کروں۔ اُس نے کہا بہتر ہے رہنے لگو۔ میں اس كے ساتھ رہنے لگا اور رہتے رہتے اس كے كي چھے سے خوب واقف ہو گيا۔ يول تو ہزابررگ بنا ہوا تھا۔ مرتھا براخراب آ دی لوگوں کوصدقہ خیرات کا حکم دیتااور جب اس کے کہنے سے لوگ صدقات وخیرات لے کرآتے تو ان سب کواپنے پاس جمع کر لیتا اورمسکینوں کو کچھ بھی نہ دیتا جب وہ مرگیا تو اس کے معتقد دفن کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ میں نے ان سے کہا كد (اسے دفن ندكرو) بيتو براخراب آ دمى تقاتمهيں صدقه كرنے كا حكم ديتا تقااور جبتم اس كے پاس صدقات وخيرات كى رقم جح كردية تصفوندكس فقيركوديتا تقاندكس مكين كؤبلكه اينه بي خزانه مين بعرديتا تقالوكون نے كہاتمهيں كيا پنة؟ ميں نے کہا آ و تمہیں اس کا خزانہ بتادوں! بین کروہ میرے ساتھ ہو لئے میں نے ان کواس کا خزانہ دکھایا تو انہوں نے سونے اور جاندی سے بھرے ہوئے سات ملکے رکھے ہوئے دیکھے۔ ملکے دیکھ کران کومیری بات کا یقین آ گیا تو برے برہم ہوئے اوران کے دلوں میں اس یا دری کی ذرابھی وقعت ندرہی اور کہنے گئے کہ خدا کی قتم ہم اسے ہرگز دفن ندکریں گے۔ چنانچیان لوگوں نے اس کی فغش کوسولی پرچڑھا کر پھر مارتے مارتے چورا بنادیا۔

اس کے بعد وہ لوگ اس کی جگہ دو مر شخص کو لائے جے انہوں نے گرجا کا پادری بنادیا یہ دو مراشخص اس پہلے مخص

سے بہت افضل تھا اور دنیا ہے بہت ہے رغبت تھا مجھے اس سے مجت ہوگئ اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا ہیں رہا۔
جب اسکی موت کا وقت قریب آیا تو ہیں نے اس سے کہا کہ اب آب مجھے کیا تھم دیتے ہیں اور کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے علم میں تو اب کوئی شخص اصل دین میچی پڑہیں ہے سوائے فلاں صاحب
کے جوشہر موصل ہیں دہتے ہیں تم ان ہی کے پاس چلے جاؤ' چنا نچہ ہیں موصل پہنچا اور اس شخص کو تلاش کیا جس کا نام اور پہت مجھے بتایا گیا تھا' جب اس سے ملاقات ہوگئ تو ہیں نے اس کو اپنا قصد سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی اس نے درخواست منظور کر لی اور ہیں اس کے ساتھ رہنے گا۔ یہ بھی اچھا آ دئی تھا۔ جب اس کی موت آ پیچی تو ہیں نے کہا کہ شہر تصیمین کا سرکیا اور اس محض کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر تصیمین کا سرکیا اور اس محض کو ڈھونڈ لیا جس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر تصیمین کا سرکیا اور اس محض کو ڈھونڈ لیا جس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر تصیمین کا سرکیا اور اس محض کو ڈھونڈ لیا جس کے پاس بھیجا گیا تھا اس کو ہیں نے اپنا قصد سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی اس نے جھے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آ دئی تھا گیا قال کو ہیں نے اپنا قصد سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی اس نے جھے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آ دئی تھا گر دنیا والی ذکہ گی ہمیشہ کے لئے کسی کو بھی تہیں ملی ۔ وہ شخص کی درخواست کی اس نے جواب دیا کہ اب ہم عمر نے لگا تو ہیں نے کہا اب میرے لئے کیا ارشاد ہے؟ بتا ہے اب کہاں جاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ اب ہم عموریا

میں فلان محض کے پاس جاؤ ، چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور ساتھ رہنے کی درخواست کی اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا ، میجی اچھا مخص تھا۔ غموریا کے دوران قیام میں نے کمانے کا دھندہ کرلیا اور میرے یاس گائے اور بکریال بھی جمع ہوگئیں۔ جب اس عموریا والے یا دری کوموت نے آ گھیرا تو میں نے اس سے کہا کہ بتائیے میں اب کہاں جاؤں؟ اس پراس نے جواب دیا کہ اے بیٹا!اللہ کی تم اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسانہیں ہے جو ہمارے دین پر پوری طرح یا بند ہوا ابتہیں کس کے پاس جیجوں؟ بس اب تو تم نبی آخرالز ماں (علیہ) کا انظار کروان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب ہے۔ وہ دین ابراہیم لے کرآئیں گے۔عرب سے ظاہر ہوں گے وہ ایسے شہر کو بجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنکریلی زمین ہوگی اور جہال مجوروں کے باغ ہول گے۔ان کی ایک نشانی میر بھی ہے کہ ہدید کھائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے اور بید نشانی بھی ہے کدان کے دونوں موندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اب اگرتم سے ہوسکے تو عرب طلے جاو ' یہ کہد کرید یادری بھی دنیا سے سدھارا۔ میں عرب چہنے کی تدبیرسو چنے میں لگار ہا حتی کے قبیلہ نی کلب کے پچھ لوگ غوریا پہنچ گئے جو عرب سے تجارت کے لئے آئے تھے ان سے میں نے کہا کیاتم ایسا کرسکتے ہوکہ جھے اپنے ساتھ عرب لے چلواوراس احسان کے بدلہ میں میری پیر کمریاں اور گائیں لے لؤاس بات کوانہوں نے منظور کیا اور مجھے ساتھ لے کرچل دیے۔ میں نے اپنی بکریاں اور گائیں ان کودے دیں وہ مجھے وادی القریٰ لے گئے (جوعرب بی کاعلاقہ ہے) مگرانہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور جھے اپناغلام ظاہر کر کے فروخت کردیا ، جس خص کے ہاتھ جھے بیچا تھا اس نے مجھے دینے کا کی بہودی کے ہاتھ فروخت کردیا جوقبیلہ بی قریظہ میں سے تھا'وہ مجھے مدینہ لے گیا' مدینہ کود کھتے ہی میں سجھ گیا کہ بس یہی وہ شہر ہے جہاں میری مرادحاصل ہوگی۔ کیونکہ یہاں مجوروں کے باغ بھی ہیں۔اورشبر کے دونوں طرف کنگریلی زمین بھی ہے۔ میں مدینہ میں اپنے آ قاکے کام میں لگار مااورای اثناء میں سیدعالم علیہ کہ سے جمرت فرما کرمدین تشریف کے

یں مدینہ بین ایپ اور کھے اور اس اور اور ای اناء یں سید عام اللہ اور کہا گا کہ خدائی قبلہ اسکا پچازاد بھائی آیا اور کہنے گا کہ خدائی قبلہ کوغارت کرے (بی قبلہ سے انسار مراد ہیں ) ابھی ابھی ہیں ان کے پاس سے گزراتو دیکھا کہ ایک خض کے اردگردجی ہیں جو مکہ سے آیا ہوار ہوئی اور بہوئی کا ساعالم ہوگیا۔ جی ہیں جو مکہ سے آیا ہوارا ہے کو نبی بتا تا ہے۔ یہ سنتے ہی جھ پر عجیب کیفیت طاری ہوگی اور بے ہوئی کا ساعالم ہوگیا۔ جی کہ میں درخت سے گرنے کے قریب ہوگیا۔ جی کہ میں درخت سے اُر کرانچ آتا کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے اس نے میرے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہنے لگا چل تو اپن کا م کر تجھے اس نے میرے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہنے لگا چل تو اپن کا م کر تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ چنانچہ میں واپس ہوا اور اپ کام میں لگ گیا۔ میرے دل میں بے چینی اور بے قراری تھی جس نے جھے مجبور کردیا کہنے جو بات کی تھی اس کی حقیقت معلوم کروں اور جس محض کو میرے آتا کے بچپازاد بھائی نے مُدی نبوت بتایا ہے اس کو چھے کام سے فرصت میں واپ نبوت کوان نشانیوں کے ذریعہ جانچوں جو غور یا والے پاوری نے بتائی تھیں چنانچہ جب شام ہوگئی والی میں منازہ مجبور کرسیدعالم سیاتے کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ قبایس تشریف ریف ریف تھے۔ میں نے عرض کیا بیصد قد ہے جو آپ کے اور آپ کے ماتھیوں کے لئے لایا ہوں۔ بین کر قبایس کی ماتھیوں کے لئے لایا ہوں۔ بین کر قبایس کی ماتھیوں کے لئے لایا ہوں۔ بین کر قبایس کے نبویہ میں اصلوق والسلام ) صد قربیس کھاتے۔ بیفر ماکر آپ آپ نبیس کھاتے۔ بیفر ماکر آپ

نے اپنے محابہ ہے فرمایا (جن کے لئے صدقہ طال تھا) کہم کھالو۔ چنا نچے محابہ نے کھالیا اور آپ ہاتھ روکے ہوئے بیٹے رہے۔ یہ اجراد کھ کر بیل نے اپ دل بیں کہا کہ یہ ایک نشانی تو بیل نے دکھی کی اس کے بعد بیل کیا اور پھر موقعہ پاکر کچھ مجودیں جع کرکے لایاس وقت آپ قبار دانہ ہو کر مدید شہر بیل آشریف لے جاچے تھے بیل کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب جو آپ کی خدمت بیش کرتا ہوں نہیں کرآپ نے اس بیل سے کھالیا ہیں نے اپنے دل بیل کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب بیل فدمت بیش کرتا ہوں نہیں کرآپ نے اس بیل سے کھالیا ہیں نے اپنے دل بیل کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب بیل نے فاتم المدی ہے کا ادادہ کیا تو تیسری بار پھر حاضر خدمت ہوا اس وقت آپ تھیے بی تھے بی گئی گیا۔ جب آپ نے کے ساتھ صحابہ بھی تھے بیل نے آپ کوسلام کیا۔ اور خاتم المدی ہو کھیے خاتم المدی ہو کھلا دی بیل اس پر جھک گیا مجھے اپ یہ بیکھی کھڑ ابواد یکھا تو میر امقصد بجھ لیا اور خود بخو دائی مبارک جا درا تھا کر جھے خاتم المدی ہو کھلا دی بیل اس پر جھک گیا اور اسے چومنا شروع کر دیا اور (چونکہ تیوں نشانیاں دیکھر آپ کی نبوت کا یقین ہوگیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوشی میں) اور اسے نے منا شروع کر دیا اور (چونکہ تیوں نشانیاں دیکھر آپ کی نبوت کا یقین ہوگیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوشی میں) اور اسے نے منا شروع کر دیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوشی میں)

اس کے بعد میں غلامی کے مضاوں میں پھنارہا جی کہ جنگ بریش بھی شریک نہورکا۔ (اس دوران میں ہارگاہ اس کے بعد میں غلامی کے مضاوں میں پھنارہا جی کہ جنگ بریش بھی شریک نہورکا۔ (اس دوران میں ہارگاہ درمالت میں آ جا تارہا) ایک روز آ مخضرت اللہ نے فرمایا کرتم اپنے آ قاسے بیمعاملہ کرلیا کہ جب میں گجور کے ۲۰۰۰ درخت لگا دوں اورائی پرورش کر دوں تی کہ ان میں مجوری آ جا کیں جو کھانے کے قائل ہوجا کیں اوراس کے ساتھ چالیس اوقیہ نفت میں کر دوں تی کہ آن میں مجوری آ جا کیں جو کھانے کے قائل ہوجا کیں اوراس کے ساتھ چالیت کی خدمت میں کر دوں تو میں آ زادہوجاؤں گا۔ (ایک اوقیہ چالیس درہم کے بربادہوتا تھا) معاملہ کر کے سیدعالم علیت کی خدمت میں حاضر ہوا آ پ نے اپنے صحابہ نے دورائی کی مدد کرو۔ چنا نچر صحابہ نے دورائی میں اور آ ب نے اپنے صحابہ نے دورائی کی مدد کرو۔ چنا نچر صحابہ نے دورائی کی مت لگا تا کہ دورائی کے اورائی کیا رہوں میں کردیے جب پورے جم آ ہو گو دے دیتے جاتے تھے اور آ پ اپنے دست مبارک سے کیا رہوں میں رکھ رکھ کر کمی کر اس میں رکھ رکھ کر کمی کر اس میں رکھ رکھ کر کمی کر اس کیا رہوں میں رکھ رکھ کر کمی خواب نہ ہوا اور من یہ بھر نے جاتے ہی کہ درخت لگائے دورائی میں رکھ رکھ کر کمی خواب نہ ہوا اور من یہ بھر نے جاتے ہی کا دیرائی میں اس سب درخت کھل لے آئے گر ایک ورخت نہ کھلا جے حضرت عرضی بھل ہے آ ہے کا دورائی جن ویہ ہوا کہ دورائی کی درخت کھل لے آئے گا گر ایک ورخت نہ کھلا جے حضرت عرضی اللہ تعنہ نے لگا دیا تھا۔ آ پ نے اُس اللہ کھل لے آ ہے کہ کو اورائی کھل کے آ ہے کہ کو اورائی کھل کے آ ہے کہ کو اورائی کھل کے آ ہے درخت بھی ای سال کھل لے آ ہے۔

یہ ورخوں کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سونے کی ادائیگی کی مشکل اس طرح حل ہوئی کہ رسول اللہ علی ہے خدمت میں ایک کان میں سے تھوڑا ساسونا لایا گیا۔ جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ اسے لے کرآپ نے فرمایا کہ وہ فاری غلام کہاں ہے جس نے اپنے آتا سے کتابت کی ہے؟ بلاؤ اُسے۔ چنا نچے میں بلایا گیا 'جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ خلام کہاں ہے جس نے اپنے آتا سونا مجھ پر واجب ہے اس کے سامنے اس ڈلی کی کیا حقیقت ہے۔ اس میں اتنا وزن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یقین رکھو۔ اللہ اس سے جہیں سبکدوش کردے گا'چنا نچے میں اسے لے کراپے آتا کے دنن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یقین رکھو۔ اللہ اس سے جہیں سبکدوش کردے گا'چنا نچے میں اسے لے کراپے آتا کے دنن کہاں ہے؟ آپ نے درمایا یقین رکھو۔ اللہ اس سے جہیں سبکدوش کردے گا'چنا نچے میں اسے لے کراپے آتا کے دنن کہاں ہے؟ آپ نے درمایا یقین رکھو۔ اللہ اس سے جہیں سبکدوش کردے گا'چنا نچے میں اسے لیکراپے آتا ہے کہا

پاس پہنچا اور اس ڈلی کوتلوایا تو اس سے چالیس اوقیہ سونا ادا ہو گیا اور جھے آزادی مل گئ أب میں آزاد ہو گیا تو اسلام کے کاموں میں حصہ لینے لگا۔ اور آزادی کے بعد سب سے پہلے جومعر کہ پیش آیا یعنی غزوہ خند ق اس میں شریک ہوا اور اس کے بعد رسول خدا علیقے کے ساتھ برابر ہرغزوہ میں شریک رہا۔ غزوہ خند ق میں خند ق بھی انہیں کے مشورہ سے کھودی گئ تھی۔ (ازجمع الفوائد و شائل التر ندی و طبقات ابن سعد ۱۲)

الله رب العزت جس کو ہدایت سے نوازتے ہیں قوہر حال اور فضا میں نواز دیتے ہیں خدا کی شان حضرت سلمان کیا تو آگ کے بجاری متے اور کیا بچے موحد اور نبی آخر الزمال علیہ کے اُو بیت کے درجہ کے صحابی بن گئے۔ ٹھوکریں تو بہت کھا کیں گراللہ کے بیارے بن گئے۔ اور صحابہ میں ان کومتاز درجہ نصیب ہوا۔ آج تک ان کوامت کی طرف سے کروڑوں مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دُعا کیں بہنچ چکی ہیں اور خدا ہی جانے کہ قیامت تک اور کتنی پنچیں گی۔

صیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ غلامی کے زمانہ میں دس سے پھواو پر آقاؤں کے مملوک بن کر رہے اور ہدایت کی طلب اور حلاش میں بیسب مصیبت اور تکلیف برداشت کرتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی آخرالز مان علیہ کی طل عاطفت میں پہنیا ہی دیا۔

مجموع طور پران سب واقعات وحالات سے معلوم ہوا کہ یبود ونصاری دونوں تو میں نبی آخرالز مال علیہ کی آید کی منتظر تھیں اور آیکی علامات اورنشانیاں ان لوگوں میں معروف ومشہور تھیں۔

موجودہ انجیل میں آ تخضرت علی کے متعلق پیشین گوئی: برت ی تریفات وتغیرات کے باوجود ابھی انجیل میں آ تخضرت علی کے بارے میں بعض بشارتیں موجود ہیں۔ باب نمبر سما میں ہے کہ '' میں نے یہ باتیں تنہارے ساتھرہ کرتم ہے کہیں لیکن وہ مددگار یعنی روح القدس جے باپ میرے نام سے بینجے گاوہی تنہیں سب باتیں سکھائے گاور جو کھی میں نے تم ہے کہاوہ سبتہیں یا دولائے گا'۔

پھر چندسطر کے بعد دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے اس کے الفاظ بیر ہیں۔''میں نے تم سے بیر با تیں اس لئے کہیں کہتم مجھ میں اطمینان پاؤ' دنیا میں مصیبتیں اُٹھاتے ہولیکن خاطر جمع رکھؤ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ لے

لے ہم نے بیرحوالے تصرانیوں ہی کی مرتب کردہ اور شائع کردہ انجیل سے نقل کتے ہیں جو "عبد نامہ جدید" کے نام سے مشہور ہے۔اس کا پبلشر بائیلس فوردی ورلڈ ۱۳۱۵ اعل ابو نیووائی ٹن (امریکہ) ہے بیا ٹیریش ۱۹۷۵ء میں شائع کیا گیا ہے چونکہ عبدقد می اورعبد جدید سب انہیں لوگوں کے مرتب کئے ہوئے ہیں۔اس لئے تحریف کرتے رہتے ہیں اور ترجموں میں بھی اختلاف ہوتار ہتا ہے۔اوراصل کتاب پاس نہیں جس سے میلان کیا جائے۔اس لئے تحریف کرنے میں آزاد ہیں سیدناعیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو بیمنسوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کواپنا باپ کہ کر پکار ااوراسی عنوان سے ذکر کیا۔ بیسب باتیں ان کی اپنی تراشیدہ عقیدہ سٹلیٹ اور تکفیر کا نتیجہ ہیں۔

سیدنا حضرت عیسیٰ علیه السلام نے منہیں فر ہایا کہ میں اللّٰد کا بیٹا ہوں تم مجھے دوسرامعبود مانو (العیا ذباللہ) انہوں نتیف بیت

اِنَّ اللهُ رَبِّـيُ وَرَبُّـكُمُ فَاعُبُدُوهُ هِذَا صِرَاطٌ مُّسُتَقِيْمٌ ۔ (بلاشباللہ میرارب ہے اورتمہارارب ہے سوتم اس کی عبادت کرویہ سیدھاراستہ ہے) ہم نے جو بائبل سے عبارتیں لفل کی بیں ان پر جمت قائم کرنے کے لئے لکھ دی بین کوئی مختص بین سمجھے کہ ہم نے انگی تحریف کردہ کتاب کی قعد ایق کردی۔ ہاں ہم اسکی تصدیق کرتے بیں کہ ان کے پاس جو کتاب ہے۔ تیج بیفات سے پر ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر آپ علیہ کے اوصاف میں سے ہیں

نی اُم علی اَلیّن کی میکی کے کا دور ری صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: یَامُورُمُنُ بِالْبَعْرُونِ وَیَنْفُ کَهُوعُ بِالْهُنْکَوَ (وہ اچھا ئیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں) رسول اللہ علیہ نے اس فریضہ کو بھی پوری طرح انجام دیا اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء علاء صلحاء مُلِّغ 'وداعی حضرات نے تحریروتقریر سے اور بڑی بڑی تحنین کر کے اسفار کی مشقتیں اُٹھا کراس فریضہ کی ادائیگی میں آپ کی نیابت کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ احادیث شریفہ کا مطالعہ کیا جائے تو معروف اور منکر کی تفصیلات پوری طرح معلوم ہوجا ئیں گی معروفات پر عمل کرنے کے فضائل اور اجروثو اب اور منکر ات کی وعیدیں اور برے کا موں کی براؤں کی تفصیل معلوم ہوجائے گی۔

منکرات کی تفصیل کی قدرہم نے آیت کریمہ ان تَجَنَیّبُوْا کَبَیْرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ کے ذیل میں لکھ دی ہے۔ (انوارالبیان ۲۶)

 شریعت محمد یملی صافیہا الصلوۃ والتحیہ اختیار کرنے کی وجہ سے ان پاکیزہ چیز وں کو بھی استعال کرلیں گے جوا کی شریعت میں حرام قرار دے دی گئی تھیں۔ نبی آئی علیا تھا کا تباع کرنے ہے جہاں راہ ہدایت پر آنافسیب ہوگاہ ہاں پاکیزہ چیز ول کے استعال ہے بھی بہرہ ور بول گے۔ شریعت اسلامیہ میں جن جانوروں کا کھانا حلال بتلایا ہے سب جانتے ہیں کہ وہ پاکیزہ پیزیں ہیں بھران میں بھی بیشر طالگا دی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذرئے کئے گئے ہوں۔خون کل گیا ہو جانورا پی موت نہ مرا ہو۔ یہ سب شرطیں ای لئے لگائی گئی ہیں کہ پاکیزہ چیز کھا کیں۔خزیز مردہ جانور خون شراب اور ان جانوروں کو حرام قرار دیا گیا جو غیر اللہ کا نام لے کر ذرئے کئے گئے ہوں کیونکہ یہ سب خبیث اور ناپاک ہیں نیز وہ جانور جو درندے ہیں ان کے کھانے سے انسانوں میں درندگی کی صفات پیدا ہوجاتی ہیں۔

یادر ہے کہ یہاں اُن کا ذکر نہیں جن کی طبیعتیں اصل انسانی فطری طبائع کوچھوڑ چکی ہیں۔اوروہ الا ہلا ہر چیز کھاتے
ہیں اور کوئی بھی چیز ان کے نزدیک خبیث نہیں ہے۔ جیسے چائنا کے لوگ کہ وہ کی بھی چیز کوچھوڑ نے کے لئے تیار نہیں۔
مشکر میں حدیث کی تر و بید: دورِ حاضر میں انکار حدیث کا فتنہ بھی اُٹھا ہوا ہے بیلوگ نبی اکرم علیقے کی وہ حیثیت
مانے کو تیار نہیں جواللہ تعالی نے آپ علیقے کو دی ہے اس آبت میں آئے ضرت علیقے کو حلال قرار دینے والا اور حرام قرار دینے والا اور حرام قرار اور جن والا بتایا ہے اللہ تعالی نے تو آپ کو یہ عہدہ دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے جس چیز کی حلت کا اعلان ہوگیا وہ حلال اور جس کو آپ نے حرام فرمایا وہ حرام ہے کین منگرین حدیث کو یہ گوار آئیں۔ ان کو خداو ندقد وس پر بیاعتراض ہے کہ رسول اور جس کو آپ نے حرام فرمایا وہ حرام ہے کین نہیں دیا؟ اس سے بڑھ کر اسکی حیثیت کیوں بڑھائی؟ آپ کے ذمہ قرآن کی اختیار کیوں دیا گیا؟ یہ ہیں اپنے خیال میں قرآن کے مانے اور جانے والے اللہ تعالی ان محدوں کے شرسے مسلمانوں کو مخوط فرمائے۔
اللہ تعالی ان محدوں کے شرسے مسلمانوں کو مخوط فرمائے۔

# رسول الله عليلية كے دين ميں وہ احكام نہيں جو بوجھ ہول

سيدنا محررسول الله خاتم النبيين علي على عند الله عند الله عندا على الله عنده المنافر الله عنده المنظم الكنافي الكنافي الله عنده الله الله الله عنده الله الله الله الله الله عنده الله الله الله عنده الله عنده الله الله الله عنده الله عن

الله تعالی شانهٔ نے دعا قبول فرمائی اور آسان شریعت عطافر مادی میہود یوں کے لئے جو بخت احکام مقرر فرمائے گئے تھے وہ اس شریعت میں نہیں ہیں اور نصاری نے رہبانیت اختیار کرلی تھی جنگلوں میں رہتے تھے اپنانسوں کو تکلیف دیتے

تے۔ کھانے پہنے میں عمرہ چیزوں سے بچتے تھے۔ وہ سب ہماری شریعت میں ہیں۔

اورایک اور حدیث میں ارشادہ کہ اللیدیٹ یُسُوّ (کردین آسان ہے) اس کے احکام پر ہرخض چل سکتا ہے اوراس میں معذور وں کی رعایت رکھی گئے ہے اور کوئی تھم اییانہیں جوطاقت سے باہر ہوائی آسانی کی وجہ سے عبادت میں مشقت اٹھانا جو ہرداشت نہ ہومشلا را توں رات عبادت کرنایاروز اندروز ہرکھنا اس سے منع فرمایا۔

تین صحابیوں کا ایک واقعہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ تین مخص رسول اللہ علیہ ہے کہ یویوں کے پاس حاضر ہوئے دورات ہے کہ تابی ہے انہیں بتادیا گیا کے پاس حاضر ہوئے یہ وگئی آئے خضرت سرور عالم علیہ کے عبادت کا خاتی حال دریافت کررہے تھے جب انہیں بتادیا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے گئے کہ ہم کہاں اور رسول اللہ علیہ کہاں؟ آپ کوتو اللہ نے سب کھے بخش دیا (ہمیں تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے)

لہذاان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ داتوں دات نماز پڑھوں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں روز اندروزہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا بھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ با تیں ہورہی تھیں کہ رسول اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہتم لوگ ہوجنہوں نے ایسا ایسا کہا، خبردار! اللہ کی تم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ علیہ تشریف اور بے دوزہ سے زیادہ اللہ علیہ اور اور بے دوزہ بھی رہتا ہوں اور سب سے بڑھ کر پر ہیزگار ہوں۔ لیکن میں (نفلی) روزے رکھتا ہوں اور بے دوزہ بھی رہتا ہوں اور (رات کو) نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور تورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں سوجس شخص نے میرے طریقہ سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ (رواہ البخاری)

حضرت عثان بن مظعون رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہمیں نصبی ہونے کی اجازت دے دیجے۔ رسول اللہ عظی نے نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی نوصتی کرے یا خوذصتی ہوئیری اُمت کا نصبی ہونا (یعنی نکاح نہ کر سکنے کی مجبوری میں شہوت کود بانا) ہے ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ عرض کیا ہمیں سیر وسیاحت کی اجازت دیجے 'فرمایا میری اُمت کی سیاحت فی سیل اللہ جہاد کرنا ہے۔ عرض کیا ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دیجے نے فرمایا میری اُمت کی رہبانیت ہے کہ نماز کے انظار میں سجد میں بیٹھے رہیں۔ (مشکلو قالمصابح ص ۲۹)

عَالَذِينَ الْمُوْالِهِ وَعَرُرُو وَنَصُرُوهُ وَالْبُعُواالَّوْرَالَذِي أَنْزِلَ مَعَدِّ أُولِيكَ هُمُ الْمُوْلِدُونَ فَالْبُعُواالَّوْرَالَذِي أَنْزِلَ مَعَدُّ أُولِيكَ هُمُ الْمُولِدُونَ

موجولوگ اس نی پرایمان لائے اوران کی تحریم کی اوران کی مدد کی اوراس فور کا اتباع کیا جوان کے ساتھ اتارا گیا یہی لوگ فلاح یانے والے ہیں

# نبى اكرم عليلية كى تو قيراورا تباع كرنيوالے كامياب ہيں

قسفسد، پہلے تو بی اور میں اور خیسے کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ نیک کا موں کا تھم دیتے ہیں اور مکرات سے روکتے ہیں اور پہلے لوگوں پرجو بوجھا ورطوق سے ان کو جوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور پہلے لوگوں پرجو بوجھا ورطوق سے ان کو دور کرتے ہیں اس کے بعد بی فرمایا کہ جولوگ نبی عربی علی ہے تھے پر ایمان لائے اور ان کی تکریم کی اور انگی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا بیلوگ پوری طرح فلاح پانیوالے ہیں۔ جب شرائع سابقہ منسوخ ہو گئیں اور سیرنامحمدرسول علی پہنوت ورسالت ختم کردی گئی تو اب فلاح اور نجاح اور ہر طرف کی کامیا بی کا واسطہ آپ علی ہو تھی کی سیرنامحمدرسول علی ہو کہ کی اور انگی ہو بارگا واللہ نوالی ہو کی کامیا بی کا واسطہ آپ علی ہو بارگا واللہ ذات گرامی کا واسطہ آپ علی ہو بارگا واللہ فرائی ہو کہ کوئی شخص میں مقبول بندہ نہیں ہوسکتا جب تک کہ حضرت خاتم انہین سیدنامحمدرسول اللہ علی ہو ایک نہین نہ لائے۔ اگر کوئی شخص بی خوات کا دام من تھا ہے بغیر اللہ تعالی کا مقرب بندہ بین جائے اور آخرت کی تعتین مل جا کیں تو اس کا بی قواس کا بیال باطل ہے۔ ایس شخص دوزخی ہوگا۔

آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بُعِفُ اِلَی الاَحْمَوِ وَالاَسُودِ (رواہ احمد فی مندہ ۱۵ ۱۵ ۱۵ کے کئی بر کورے اور ہرکالے کی طرف بھیجا گیا ہوں) پس جب خالق کا نئات جل مجدہ نے آپ کوتما م انسانوں کے لئے پینجبر بنادیا اور آپ پر ایمان لانے کو خجات کی شرط قرار دے دیا تو تمام انسانوں پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں۔ جب کوئی شخص آپ پر ایمان لے آئے آپ کواللہ کارسول مان لے تو عقلاً و تقلاً اس کے ذمہ یہ بات فرض ہوگئ کہ آپ کی تعظیم و تکریم بھی کرے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کا اتباع بھی کرے۔ جو شخص ان اوصاف سے متصف ہوگا وہ پوری طرح کا میاب ہوگا۔

#### رسول الله علي سيمحبت اورآب ك تعظيم وتكريم ك مظاهر ب

عقلی اورطبعی طور پرآ مخضرت سرورعالم علی است کی پروجت کرنا آپ کااسم گرامی ادب سے لینا "آپ کا دکام کوخوش دلی سے قبول کر کے عمل پیرا ہونا اور آپ کے ساتھ بات کرنے میں ادب کے ساتھ پیش آ نابیسب تعزیر وقو قیر اور تعظیم و تکریم میں داخل ہے۔ بہت سے لوگ بید و کی گو گر کے میں کہ آپ علی ایک مورت میں ہے لیکن انہیں آپ کی صورت مبارک اور آپ کے لباس سے عملاً نفرت ہے۔ نصر انبوں کی صورت اور ان کالباس اختیار کرتے ہیں اور دعو کی بیہ ہم مبارک اور آپ کے لباس سے عملاً نفرت ہے۔ نصر انبوں کی صورت اور ان کالباس اختیار کرتے ہیں اور دعو کی بیہ ہم رسول اللہ علی ہے کہ ہم رسول اللہ علی کے ختی اکوئن آخ ہیں ان لوگوں کا دعو کی سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ علی ہے کہ ہم کے ختی آگوئن آخ ہو الیہ مِن والمِن ہو والمِن ہو والمی اور میں ہو کہ وجوب نہ ہوجاوں)

کا کی مُون نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے زد کہ اس کے والد اور اسکی اولا داور سب لوگوں سے بڑھ کر مجوب نہ ہوجاوں)

(رواہ البخاری وسلم)

حفرات صحابہ رضی اللہ عنہم آنخضرت سرور عالم علیہ کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس طرح بیٹے تھے کہ جیسے ان کے سرول پر پرندے ہیں۔ آپ علیہ کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولتے تھے اور آپ سے کچھ دریافت کرتے تو ادب کے ساتھ معلوم کرتے تھے۔ آپ وضوفر ماتے تھے تو صحابہ کرام پانی نیچ نہیں گرنے دیے تھے جلدی سے جھپٹ کراپے اعضاء پرلے لیتے تھے اور بہت زیادہ ادب سے پیش آتے تھے۔

صلح حدیدیہ کے موقعہ پر جب قریش نے عردہ بن مسعود کو بطور نمائندہ گفتگو کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے قریش کو داپس جا کر بتایا کہ دیکھو میں شاہ فارس کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں اور شاہ روم قیصر کے پاس بھی گیا ہوں اور شاہ وجشہ نباتی کی اور شاہ کو اپنے کو گوں میں ایسامعظم دکر منہیں دیکھا جیسا کہ جمہ علیہ کہ کو اپنے اصحاب میں معظم دکر منہیں دیکھا جیسا کہ جمہ علیہ کو اپنے اصحاب میں معظم دکر مرد دیکھا ہے۔ اگر جنگ کا موقعہ آگیا تو بیلوگ بھی بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ (البدایہ وانھا بہلائن کیریا) و نیل سے تشریف لیے جانے کے بعد و نیل سے تشریف لیے جانے کے بعد اسم تعظیم و تکریم کا برتا و واجب ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی حدیث کو ادب سے سے آپ کے طریقہ کا اتباع کرے آپ کا اسم گرای ادب سے لئے آپ کا ذکر خود کرے یا دوسرے سے سے تو درود پڑھے۔ آپ کے اہل بیت اولا دواز واج اور مصرات میں اللہ عنہ کی دعا سے یا دکرے۔ آپ علیہ نے جو احکام دیے ہیں ان پر دضا ورغبت کے ماتھ کل ویرا ہو۔

فَ صَورُ وُ فَ كَامطلب : آیت شریفه میں وَعَزَّدُوهُ كَ بعد وَنَصَدُوهُ فرمایا جس میں اہل ایمان كى ایک یہ صفت بیان فرمائى كده الله كرسول الله كى مدكرتے ہیں۔ جس كامعنی یہ ہے كہ يدلوگ آپ كے دشمنوں سے جنگ كرتے ہیں اور آپ كوششوں سے ابقاء وین واحیاء دین میں گےرہتے ہیں۔ یہ صفت بھی صفات ایمانیہ میں سے ہے جو بھی كوئى مومن ہو جہاں كہیں بھی ہودہ دین اسلام كو بڑھانے اور بھیلانے اور زندہ ركھنے كے لئے فكر مندر ہے اور عملی طور پراس كام میں گے۔

#### آپ علی کے ساتھ جونورنازل ہوااس کا اتباع کرنالازم ہے

پرفر مایا: وَنَصَرُوْهُ وَ اَبَعُواالنُّوْرَ الْهُنَى أَنْوِلْ مُعَدِّ (اوراس نور کااتباع کیا جوان کے ساتھ اُتارا گیا) اس نور ہے قرآن مجید مراد ہے جس کا نور موناسب پرعیاں ہے پہلے تو یکنِ مُعُون الرُّنُولُ النّبِیّ الْدُقِیّ فرمایا پھڑ یامُرُهُ مُر الْمَعُوفُونِ وَیَنْفِهُ مُّرْعَنِ الْمُنْکُلِّ وَ مُعَدِّرُ مُعَلَّهُ مُولُونِ وَیَنْفِهُ مُّرْعَنِ الْمُنْکُلُو وَ مُعَدِّرُ مُعَلَّا الْمُؤْدُ وَ مُعَدِّرُ مُعَلَّا لَهُ مُولُولِ وَ مُعَدِّرُ مُعَدُّمُ وَالْمُؤْدُ وَ مُعَدِّرُ مُعَدُّمُ وَالْمَالِ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

حدیث نبوی علی کے جت تشرعیہ ہے: آیت شریفہ کے پورے مضمون کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ جو سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ و ذی کا اتباع لازم ہے اور جس طرح قرآن کریم جمت شرعیہ ہے حدیث نبوی بھی جت شرعیہ ہے۔ متشرقین یہود و نصاری سے متاثر ہوکر بعض پڑھے لکھے جاال بھی یوں کہنے گئے ہیں کہ حدیث جست نہیں ہے۔ ان لوگوں کا بیقول باطل ہے۔

اگر حدیث کوند ما نیس تو دین اسلام بر نبیس چل سکتے: اگر حدیث نبوی علیہ کوجت ندمانیں تو نماز پڑھنا اور دو سن کوند ما نیس تو نماز پڑھنا اور دو سن کا طریقہ بھی معلوم ند ہوگا قرآن مجید میں ندنماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے نہ بالضری بخ وقته اوقات بتائے ہیں ندر کعات کی تعداد بتائی ہے نہ بیہ بتایا ہے کہ ال پر کتنا وقت گزر جانے ہیں ندر کوات کو قرض ہو جاتی ہے جولوگ ہے کہتے ہیں کدر سول الله علیہ کا قول و ممل جمت شری نہیں وہ کفرید بات کہتے ہیں۔ دعوی ان کا قرآن دانی کا ہے لیکن اگر واقعی قرآن کو جانے اور سمجھے ہوتے قور سول اللہ علیہ کا مرتبہ بہون لیے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ واللہ المهادی المی سبیل المرشاد

جوايمان لاتا بالله يراوراس كملمات يراوراس كالتباع كروتا كرتم مدايت بإجاؤ

 جوا سانوں اور زین کابادشاہ ہان میں جو پچھ ہوہ سب اللہ کی مخلوق وہملوک ہے ہم سب بھی اللہ کی مخلوق وہملوک ہو۔ اس
کے مُلک سے اور اسکی ملکیت سے خارج نہیں ہو۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی للنداس پر ایمان لا داور اس کے رسول کی تصدیق کرہ ہے ہوئی ہے بعنی اس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلمات پر یعنی اس کے احکام کی تصدیق کرتا ہے للبذاتم اس کا امتباع کروتا کہ ہدایت پاجاؤ۔
سیدنا محمد رسول اللہ علی ہوئت عامد کا دیگر مواضع میں بھی قران مجید میں تذکرہ فر مایا ہے سورہ سبا میں فر مایا:
سیدنا محمد رسول اللہ علی تو کی بعث عامد کا دیگر مواضع میں بھی قران مجید میں تذکرہ فر مایا ہے سورہ سبا میں فر مایا:
دُمْ اَلْ اَنْ اَلْاَ کَانَ اِلْاَنْ اِلَانِ الْاَنْ اللّٰانِ الْاَنْ اللّٰانِ الْاِنْ اللّٰهُ اللّٰانِ اللّٰهُ اللّٰانِ اللّٰانِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰانِ اللّٰنِ اللّٰهُ اللّٰانِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰانِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

سیدنا محررسول الله علی کو جوالله تعالی شانهٔ نے خصوص المیازات اور فضائل عطافر مائے ان میں سے ایک بیمی ہے کہ آپ کی بعثت عام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاو فر مایا کہ جھے پانچ چزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کؤئیس دی گئیں۔

۱- رعب کے ذریعے میری مددی گئی۔ایک ماہ کی مسافت تک وشن مجھے درتے ہیں۔

۲- پوری زمین میرے گئے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنادی گئی ( کم سجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہوجاتی ہے۔ پانی ندہونے کی صورت میں تیم سے حدیث اصغراور حدث اکبردور ہوجاتے ہیں) سومیری اُمت کے جس فض کو جہاں بھی نماز کا وقت ہوجائے نماز پڑھ لے۔

س- میرے لئے غنیمت کے مال حلال کردیتے مئے اور جھ سے پہلے کی کے لئے حلال نہیں کئے مگے۔

۲- اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ( ایعنی شفاعت کبری جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگی )۔

۵- اور جھے سے پہلے نی خاص کراپی قوم کی طرف جیجا جاتا تھا۔اور میں عامۃ تمام انسانوں کی طرف سے مبعوث مواموں۔(رواہ البخاری ص ۸۸جا)

آپ نے یہ می ارشاد فرمایا: واللہ ی نفس محمد ہیدہ لا یسمع ہی احد من ہدہ الامة یھو دی و لا نصوانی ٹم یموت و لم یؤ من باللہ ی ار سلت بہ الاکان من اصحاب النار. (رواہ سلم فی کتاب الایمان) (فتم ہاں دات کی جس کے بعنہ بس جمری جان ہاں است بی جس کی میری بعث کا ملم ہوا خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی پھر وہ اس حالت بی مرجائے کہ بی جودین لے رجیجا گیا ہوں اس کونہ مانا وہ ضرور دوز خوالوں بی سے ہوگا) چونکہ آپ کی بعث عامہ ہاں لئے ہر فرد و بشر کے لئے آپ اللہ تعالیٰ کے نی اور رسول ہیں۔ آپ کا دامن پکڑے بغیر کوئی محض اللہ تعالیٰ کوراضی نہیں کرسکا خواہ گئی ہی عبادت کرتا ہواس کو "وَاتَبعُوهُ لَعَلَّمُ مَعَلَّمُ مَعَلَّمُ مَنَعَلَیْ کُنَی بی عبادت کرتا ہواس کو "وَاتَبعُوهُ لَعَلَّمُ مَعَلَّمُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ کَلُمُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ کَا اللهُ کَ بِهالِ معتبر ہو وہ خاتم النہ بیان فرمایا۔ (اس نبی کا اتباع کروا تکا اتباع کرو گے وہ ہایت پر دہو گے) جو ہدایت اللہ کے بہال معتبر ہو وہ خاتم النہ بیان فرمایا وہ اللہ کے بیاں معتبر ہوگئی۔ جولوگ رسول الا نس والجان کے اتباع میں مرکوز ہا دورمحصر ہے۔ اس سے وصدت ادیان کے نظریہ کی بھی تر دید ہوگئی۔ جولوگ اپنی بہالت سے یوں کہتے ہیں کہ جوش اللہ پر ایمان لے آئے اور کی بھی طریقہ اور دین کے مطابق اللہ کی عبادت کر العیاف بان انسان کو خدا کا مکرر کھنا چا ہتا ہوا و

اگرکوئی شخص اللہ کو مان لے اور اللہ کے دین پر آنا چاہتو اسے ایسی با تیں سمجھاتا ہے جن کی وجہ سے وہ اس دین پرنہ آسکے جواللہ کے ہاں معتبر ہے۔ وہ اپنے خیال میں دھرمی بھی رہے اور نہ ہمی بھی رہے اور پھر بھی آخرت میں نجات نہ پائے اور جہنم میں جائے بیشیطان کی خواہش رہتی ہے۔

### وَمِنْ قَوْمِمُوسَى أَمَةً يَهُ لُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون ﴿ وَقَطَّعْنَهُ مُ الْفَكَ عَشْرَة

اورمویٰ کی قوم میں ایک ایک جماعت ہے جوتن کی ہدایت دیتے ہیں اورای کےموافق انصاف کرتے ہیں اور ہم نے ان کو بارہ

اسْبَاطًا أُمَمًا وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوْلِمَى إِذِ اسْتَسْقَلْ هُ قَوْمُ لَا آنِ اضْرِبْ بِعَصَاك الجبر

غاندانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنادین اور ہم نے موی " کی طرف دی جیجی جب ان کی قوم نے پانی ما نگا کہ اپنی او می کو پھر میں مارد

فَانْبُكِسَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةً عَيْنًا قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُ مَرْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ

سو اس میں سے بارہ چشے چوٹ پڑے۔ ہر قبیلہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان کی۔ اور ہم نے ان پر

الغنكام وأنزلنا عكيهم المت والتلوى كلؤامن طيبب مادئ فنكمروكا

بادلوں کا سامیہ کیا اور ان پر من اور سلوی اُتارا کھاؤ پاکیزہ چزیں اس رزق میں سے جو ہم نے تہیں دیا' اور

ظلَبُونَا وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسُهُ مُ يَظْلِبُونَ ﴿ وَإِذْ قِيْلَ لَهُ مُ إِسْكُنُوا هَٰ فِهِ الْقَرْيَةُ وَكُلُوا

انہوں نے ہم برظلم نیں کیالیکن اپی جانوں پرظلم کرتے تھے۔ اور جب اُن سے کہا گیا کہ سکونت کرواس بتی میں اور کھاؤ

مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَاذْخُلُوا الْبَابُ سُجَّدًا لَغُفِرْ لَكُمْ خَطِيًّا يَكُمْ سَنَزِيلُ

اس میں سے جہال سے چاہؤاور کہوکہ ہمارے گناہ معاف ہول۔اور دروازہ میں جھکے ہوئے داخل ہوجاؤ۔ ہم بخش دیں گے تبہاری خطاؤل کوہم عنقریب

النُّسِنِيْنَ ﴿ فَبِدُلُ الذِيْنَ ظَلَمُوامِنْهُمْ قُولًا غَيْرُ الذِي قِيْلَ لَهُ مُ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

ا چھے کام کرنے والول کواور ذیادہ دیں گے سوائن میں سے جنہوں نے ظلم کیا اس آول کوبدل دیا۔ اس آول کے علاوہ جوائن سے کہا گیا۔ سوہم نے ان پر

رِجُزًامِّنَ السَّمَاءِ مِمَاكَانُوْ إِيظْلِمُونَ ﴿

عذاب بھیج دیا اس سب سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔

بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سامیہ کیا اور من وسلو کی نازل فر مایا

قضميو: أوربارآ يات كاترجم فل كيا كياب يهلي آيت من الياوكون كاتريف فرمائي بجوحفرت موى الطاعاة

ک قوم میں اچھے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اُس زمانے میں توریت اور اُنجیل پھل کیا جب ان کتابوں پھل کرنے وہ میں ایکھے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اُس زمانے میں توریت اور آپ کو انہوں نے توریت وانجیل کرنے کا حکم تھا اور منسوخ نہیں کی گئی تھیں۔ پھر جب آنخضرت عظیمت ہوئی اور آن ہو گئے۔ پھر دوسروں کو بھی اسکی دعوت میں بیان فرمودہ علامات سے پیچان لیا تو آپ پرائیان لے آئے اور عامل بالقرآن ہوگئے۔ پھر دوسروں کو بھی اسکی دعوت دیے رہے اور ای اختیار نہ کی قرآن مجید میں بعض دیگر مواقع میں بھی ان لوگوں کی تعریف وارد ہوئی ہے۔ سورہ آلی عمران میں فرمایا ہے۔

مِنْ اَهْلِ الْكِتْ اَمْدُ قَالِمَا الْكِتْ الْمَالِيَ اللهِ اَنَادُونَ الْيَاللهِ اللهِ اَنَادُ الْيَلِي وَهُو يُسَعُلُونَ الْيَالِي وَهُو اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

دوسری آیت میں بن اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد بتائی اور فرمایا کہ ہم نے ان کے بارہ خاندانوں کے علیحدہ علیحدہ قبیلے بنادیے تھے۔ اسباط۔ سبط کی جمع ہے۔ سبطالا کے کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ الا کے تھے۔ ہر ہر الا کے کا اولا دایک ایک قبیلہ تھی اس کے بعدان انعامات کا ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل پر میدان تیہ میں ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ مصرے نظے اور سمندر پارکیا تو آئیس اپ وطن فلسطین پنچنا تھا کمین اپنی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے چالیس سال تک میدان تیہ میں ہی گھومتے رہاس صحرانور دی اور گردش کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ جب کوئی تکلیف آتی تھی تو حضرت موئی علیہ السلام سے گہتے تھے کہ اس مصیبت کور فع کیجئے اسی میدان میں بیوا قعہ پیش آیا کہ پانی کی ضرورت ہوئی۔ بیاسے ہوئے تو حضرت موئی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں پانی چاہئے۔ اللہ جل شائہ کا تھم ہوا کہ اے موئی گیا ہوئی خاری میں اپنی الاخمی مارو۔ انہوں نے لاخمی ماری تو اس میں سے بارہ چشمے بچوٹ پڑے۔ ہر ہوتیلہ نے اپنی خاری المام کی جگر کو بیچان لیا اور پانی لیا نے روزی کی کی مرورت ہوتی تھیے میں رکھتے تھے۔ جب یانی کی ضرورت ہوتی تھی اس میں لاخمی مارت تھے جس میں سے یانی نظام گیا تھا۔ کی جھیلے میں رکھتے تھے۔ جب یانی کی ضرورت ہوتی تھی اس میں لاخمی مارت تھے جس میں سے یانی نظام گیا تھا۔ اسلام بے تھیلے میں رکھتے تھے۔ جب یانی کی ضرورت ہوتی تھی اس میں لاخمی مارتے تھے جس میں سے یانی نظام گیا تھا۔

ائبی انعامات میں سے اللہ تعالی نے ایک بیانعام عطافر مایا کہ جب بنی اسرائیل نے گری سے محفوظ ہونے کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے ان پر بادل بھیج دیئے۔ اس کوفر مایا: وظکُلُنا عَلَيْهِ وَالْفَهُ الْفَهُ الْمُ اللهُ العام بیہ ہوا کہ ان کے کھانے کے لئے من اور سلوی (بٹیروں جیسے جانور) بڑی تعداد میں بھیج دیئے بیلوگ ان میں سے کھاتے تھے۔ اس کو وَاَنْزَلْنَا عَلَیْهُ وَ اللّٰهُ اَنْ وَالسَّلُوٰی میں بیان فر مایا۔ اللہ تعالی شائہ نے ان سے فر مایا کہ ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ اور عمدہ چیزیں کھاؤ انہوں نے تھم عدولی اور فعتوں کی ناشکری کی ۔ تھم تقاکراً تندہ وقت کے لئے اٹھا کرنہ رکھیں۔ لیکن نہ مانے اور خلاف ورزی کی اور ناشکری یوں کی کہ حضرت مولی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ایک ہی کھانے پر ہم سے مبر نہیں ہوتا۔ ہمیں خلاف ورزی کی اور ناشکری یوں کی کہ حضرت مولی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ایک تھانے پر ہم سے مبر نہیں ہوتا۔ ہمیں

سبزیاں کھیرے پیاز کہن اور دال جائے۔ اس پر حضرت موسی علیہ السلام نے ناراضکی کا ظہار فرمایا اور فرمایا کیا تم اچسی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو۔ تفصیل کے ساتھ یہ واقعات سورة بقرہ (رکوع چھ اور سات) میں بیان ہو چکے ہیں (انوارالبیان جا) ان لوگوں نے جو جو حرکتیں کیس ان کی سزایا کی۔ اس کو فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا (اوران لوگوں نے ہم پرظلم خبیں کیا ) یعنی ان کو کھٹی ہم از کو کھٹی ہم کا نوا انفسیہ می نظلم کوئی کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی جائوں کی حرکتوں سے ان کا اپنائی نقصان ہوتا تھا۔

ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم اور بنی اسرائیل کی نافر مانی: تیسری اور چوسی آیت میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کوایک بستی میں رہنے کا تھم فرمایا تھا ان کوتھم دیا گیا تھا کہ اس بستی میں خشوع کے ساتھ جھکے ہوئے اور ا پنے گنا ہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ان ظالموں نے قولاً وعملاً دونوں طرح سے نا فرمانی کی اوراس بات کوبدل دیا جس کا عظم فر مایا گیا تھا۔ عملاً تو یہ کیا کہ بجائے جھے ہوئے داخل ہونے کے بچوں کی طرح تھٹے ہوئے داخل ہوئے جس مين ايك طرح كاستهزاء باورمعافي ما تكني كاجوهم مواتفااسكي خلاف ورزى يون كي حِطَّة كى جُلد حَبَّة في شعيرة و كت ہوئے داخل ہوئے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس بتی سے بیت المقدس مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس ے ار بحامراد ہے۔مفسراین کثیر نے کہا ہے کہ پہلاتول بی صحیح ہے کیونکہ بدلوگ مصرے آ کرایے علاقہ ارض مقدس میں جار ہے تھے۔اورار بحاان کے راستہ میں نہیں پڑتا اور بیمی فرمایا ہے کہ بدوا قعہ مفرت موی علیدالسلام کے زماند کانہیں ہے بلكه على السال ميدان تييل حران وسركردان محرف كي بعد جب حفرت يوشع عليه السلام ك زمانديس بيت المقدس جانا نصیب ہوااس وقت کی بات ہے جب ان لوگوں نے تھم کی خلاف ورزی کی تواللہ جل شانۂ نے ان پرعذاب بھیج دیا' جے رِجْزَامِنَ السَّهَ عَيْ سِيْ تَعِيرِ فرمايا ـ سوره بقره مِن عِمَاكَانُوْايَفُنُونَ فرمايا ورسوره اعراف مِن عَمَاكَانُوايَظْلِمُونَ فرمايا یعنی بیعذاب انکی نافر مانیوں اور استظام کی وجہ سے بھیجا گیا۔اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی متیجہ کے اعتبار سے اپنی جانوں پرظلم ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے گرفت ہوجاتی ہے۔حضرات مفسرین نے فرمایا ہے ان لوگوں پر جوعذاب بھیجا گیا تقاطاعون تقام مفرابن كثيرة تخضرت مرورعالم علية كاارشادقل كيابكه الطاعون دجز عَذَابٌ عذب به من كان قبلكم (يعنى طاعون رجز بجوعذاب باس كذريعتم يهلى أمتول كوعذاب دياكيا)

من وسلوی اُتر نے اور پھر سے چشمے بھوٹے اور ایک بستی میں جھکے ہوئے داخل ہونے اور معانی مائٹے کا تھم پھر بنی اسرائیل کی قولاً و فعلاً خلاف ورزی پر عذاب نازل ہونا سورہ بھرہ (رکوع۲۰۷) میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے پچھزیا دہ تفصیل ککھ دی ہے اسکی مراجعت کر لی جائے۔ (انوارالبیان ج۱)

وسُعُلُهُ حُرِّى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِكَ الْبَعْرِ الْذِيكُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْكُمْ المَّنْ عَنِ الْقَرْيَةِ الْبَعْرِ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ عَلَيْكُمْ المَّالِحَالَ اللَّهُ الْمُعْمِدِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حِيْتَانَهُ مْ يَوْمُ سُنْتِهِمْ ثُمَّرًا وَيُومُ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيْهِمْ ۚ كَذَٰ لِكَ ۚ نُنْلُوهُمْ عِمَا كَانُوْا دن او برکوطا ہر ہوکر آتی تھیں اور جس دن سینچر کادن نہ ہوتا اس دن ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ای طرح ہم آبیں آ زماتے تھا سبب سے کہ وہ ڣُنْـُقُوٰنَ⊕وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ۚ إِللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ٱوْمُعَنِّ *بُهُ*مُ نافر مانی کرتے تضاور جب اُن میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ایک تو م کو کیوں نصیحت کرتے ہوجنہیں اللہ ہلاک فرمانے والا ہے یانہیں عذاب دینے والا ہے عَنَا بِالشَدِيْرِ أَقَالُوْ امَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمُ وَلَعَكُهُ مُرِيَّقُوْنَ ﴿ فَلَهَا نَسُوْا مَا ذُكِرُوا بِهَ ٱلْجَيْنَا خت عذاب نہیں نے کہا کہ بارسدب مے صنور معذب بیش کرنے کے لئے اوراں لئے کہ ٹبلیریول گنا ما سے باقی میں استحاق ما کی سروجب دولوک بھول کے اس کا دریدان کو ایست کی گئی آتی ہم نے الَذِيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَ آخَنْ نَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ ابِعَدَابٍ بَيِيْسٍ بِمَا كَانُوْ ايَفْسُقُوْنَ<sup>©</sup> ان اوگوں کو نجات دیدی جو بُرائی سے روکتے تھے اور ہم نے خت عذاب کے ذریعہ ان اوگوں کو پکڑلیا جنہوں نے ظلم کیا اسبب سے کہوہ نافر مانی کرتے تھے فَكَمَّاعَتُواعَنْ مَّا نُهُواعَنْهُ قُلْنَالَهُ مُرُّلُونُوا قِرَدَةً خَاسِمِينَ ﴿ وَإِذْ ثَأَذَّنَ رَبُّكَ پھر جب اس کام کے بارے میں وہ صد سے نکل گئے جس مے مع کئے تھے ہم نے ان سے کہا کہ تم ہوجاؤ بندر ذکیل اور آپ کے رب نے سے بات بتا دی ليبُعَثَى عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُ مُ سُوْءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرْيَعُ کہ وہ قیامت کے دن تک ضرور اُن پر ایسے اشخاص کو بھیجا رہے گا جو انہیں پرا عذاب چکھائیں گئے بے شک تیرا رب جلد العِقَابِ فَعُورً مُحِيْدُهِ مزادين والا باورب شك وه بخشف والامهر بان ب

# سینچر کے دن یہود یوں کازیادتی کرنااور بندر بنایا جانا

قفسو : بن اسرائیل کی دکتیں بھی بہت ہی ہُی کا خوائی کا مزاج تھا۔ ان پر آ زمائش بھی طرح طرح سے آتی رہتی تھی تھا کہ اس دن مجھلیاں نہ پکڑیں۔ رہتی تھی تھی تھا کہ اس دن مجھلیاں نہ پکڑیں۔ کین یہ لوگ باز نہ آئے سیخر کے دن کی تعظیم کریں اس دن سے تعلق جوا حکام تھان بل یہ بھی تھا کہ اس دن مجھلیاں نہ بھر کر سامنے آجاتی تھیں اور دوسرے دنوں بیں اس طرح نہیں آتی تھیں۔ ان لوگوں نے مجھلیوں کے پکڑنے کے جیلے نکالے اور یہ کیا کہ سپنچر کا دن آئے ہے بانی بیں ڈال دیتے تھے۔ چنا نچے مجھلیاں ان بیں پھند کر رہ جاتی تھیں۔ جب سپنچر کا دن گر رجاتا تھا تو ان کو پکڑلیتے تھے اور اپنے نفوں کو سمجھا لیتے تھے کہ ہم نے سپنچر کے دن ایک مجھلی بھی نہیں کہ کی کہ کی دن گری وہ تو خود بخو د جالوں میں اور کا نئوں بیں آگئیں اور جال اور کا نئے تو ہم نے جعد کے دن ڈالے تھے۔ لہذا ہم سپنچر کے دن ڈالے تھے۔ لہذا ہم سپنچر کے دن گری خورت والوں کی فہرست میں نہیں آئے اس طرح کا ایک حیا انہوں نے مردار کی چہ بی کے ساتھ بھی کیا حضرت کے دن کہ بی کے ساتھ بھی کیا حضرت

جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا کہ یہودیوں پر الله لعنت کرے جب الله نے ان پر مردار کی چربی جرام قرار دیدی تو اس کوانہوں نے اچھی شکل دے دی (مثلاً اس کو پکھلا کراس میں پیچھ خوشبو وغیرہ ملا کر کیمیکل کے طور پر پچھاور بنادیا) پھراس کو پچ دیا اور اسکی قیت کھا گئے (رواہ البخاری س ۲۹۸ج ۱)

ان لوگوں میں تین جماعتیں تھیں کھ لوگ تینج کے دن مجھلیاں پکڑتے تھے اور پھولوگ ایسے تھے جوانہیں منح کرتے تھے اور الیک جماعت الی تھی جو خاموش تھی جو لوگ خاموش تھے انہوں نے ان لوگوں ہے بہا جوئن کرتے تھے کہ آپ لوگ ان کو کیوں تھیجت کرتے ہیں ان کا بات مانے کا ارادہ نہیں ہے۔ نافر مانی کے باعث اللہ تعالی کی طرف ہے ان کی گرفت ہونے والی ہے یا تو اللہ تعالی انکو بالکل بمی ہلاک فرما دے گا یا سخت عذاب ہیں جبتلا فرمائے گا۔ جولوگ منح کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ جم تو یہ تھی کہ انسان کی گرفت ہم معذرت پیش کر سکس کہ ہم نے نہی عن الممکر کا فریضا انجام دیا تھا ان لوگوں نے نہ مانا اور ممکن ہے کہ یہ لوگ مان بی جا کی رہ سے ڈر نے لگیں اور عذاب آیا کہ اللہ تعالی نے انکی گرفت فرمالی ان پراس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالی نے انکی گرفت فرمالی ان پراس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالی نے انکی گرفت فرمالی ان پراس طرح عذاب آیا کہ کرتے تھے وہ تو بھر دیا و کے گا اور جولوگ انہیں منح کیا اللہ تعالی کے دبن میں بیسوال پیدا ہوا کہ جولوگ خاموش تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کے شاکر دحضرت بھر مدنے واض کیا ہم رہ کے بیاس رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کے ان بھی بیسوال پیدا ہوا کہ جولوگ خاموش تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کے شاکر دحضرت بھر مدنے واض کیا ہم رہ کیا تھا۔ لوگر تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کے شاکر دھرت بھر مدنے واض کیا ہم رہ کیا تھا۔ لوگر تھے گان کیا ہم کیا تھا۔ لوگر تو تھے گان ہا تھی کیا ہم کیا تھا۔ لوگر تو تھے گان ہا تھی کیا تھا ہم کیا تھا۔ لوگر تو تھے گان کو کہ بھی نہیں فرمایا عمر مدی ہے بات حضرت ابن عباس گو بہت پہندا تی کو بحات دیے کا تذکر کہ نہیں فرمایا اور میالی کرنے کا ذکر کو نہیں فرمایا عمر مدی ہے بات حضرت ابن عباس گو بہت پہندا تی کو بحات دیے کا تذکر کو نہیں فرمایا اور میالی میں عطاکیں۔ (معالم التقریل مدی ہے بات حضرت ابن عباس گو بہت پہندا تی ادر بہت خوش ہو کا در کر ایا تو در ہیں انعام میں عطاکیں۔ (معالم التقریل مدی ہے بات حضرت ابن عباس گو بہت پہندا تی کو در بیا تھا میں عطاکیں۔ (معالم التقریل میں کہ مدی ہے اور خوار کو اس کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا ان خوار کی کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی ہے بات حضرت ابن عباس گو کہ بھر کے کہ کہ کہ کہ کہ کا ان کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کے کہ کو کہ کیا کہ کو ک

سینچر کے دن زیادتی کرنے والوں کو بندر بنادیا گیا تھا جس کا ذکر یہاں سورہ اعراف میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی بھی گزر چکا ہے۔ (انوارالبیان ج۱)

جس بی کرہے والے حیلہ بازیہودیوں کا قصداو پر ذکورہوا ہاں کے بارے میں علاقیسر نے کی قول قل کے ہیں اسلا عبر سے المبرا کی اسرا کی وجہ سے بندر بناویے گئے یہ قو اس وقت ہوا اور اس کے بعد اُن پر برابرایے لوگوں کا تسلام ہا جوان کو تکلیفیں دیے رہے اور یہودی بُری بُری تکلیفوں میں بہتلا ہوتے رہے اس کو فراف کا تسلام ہا جوان کو تکلیفیں دیے رہے اور یہودی بُری بُری تکلیفوں میں بہتلا ہوتے رہے اس کو فراف کا تسلام کے ہاتھ سے پھر بخت نصر کے ذریعہ جوان کی برباوی ہوئی ہے۔ ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر بخت نصر کے ذریعہ جوان کی برباوی ہوئی ہے۔ اور پھر نی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر بخت نصر کے ذریعہ جوان کی برباوی ہوئی ہو نی برباوی ہوئی خواری کے ماتھ اور پھر نیا میں مقہور ہی رہا واقف نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد بھی دنیا میں مقہور ہی رہا واقف نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد بھی دنیا میں مقہور ہی رہا واقف نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد بھی دنیا میں مقہور ہی رہا واقعی میں اوروق واقعی میں سال پہلے نازیوں نے جوان کافیل عام کیا خواری کے ساتھ ادھرادھر دنیا میں بھی آباد اور بھی برباد ہوتے رہے۔ بچاس سال پہلے نازیوں نے جوان کافیل عام کیا خواری کے ساتھ ادھرادھر دنیا میں بھی آباد اور بھی برباد ہوتے رہے۔ بچاس سال پہلے نازیوں نے جوان کافیل عام کیا خواری کے ساتھ ادھرادھر دنیا میں بھی آباد اور بھی برباد ہوتے رہے۔ بچاس سال پہلے نازیوں نے جوان کافیل عام کیا

تھا تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس سے واقف ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی یہودی مارے جا کیں گے۔ وہ د جال کوتل کریں گے اور اس وقت د جال کے ساتھیوں کی بربادی ہوگی۔ د نیا کی قومیں ظاہری اقتدار د کھے کر د جال ک ساتھ ہو جا کیں گی جن میں یہودی بھی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلئے نے ارشا د فر مایا کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار یہودی د جال کا اتباع کریں گے جو چا دریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے۔ (صحیح مسلم ص ۲۵ میں ج

چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرز مین شام میں د جال کول کریں گے اور اس کے ساتھیوں ہے وہیں معرکہ ہوگا اس لیے تکویٰ طور پر دنیا بھر سے اپنے رہنے کے علاقے چھوڑ چھوڑ کریہودی شام کے علاقے میں جمع ہورہے ہیں اور انکی جھوٹی حکومت جونصاری کے بل ہوتے پر قائم ہوہ ان کے ایک جگہ جمع ہونے کاسب بن گئی ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہود یوں سے قال نہ کرلیں مسلمان ان کول کریں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی کی پھر یا درخت کے پیچھے جھپ جائے گا تو درخت یا پھر کے گا کہ اے مسلم اے اللہ کے بندے یہ یہودی میں درختوں میں یہودی میرد یوں کے درختوں میں یہودی میرد یوں کے درختوں میں سے ہے۔ (رواہ مسلم ۲۳۹۳ ک

وقطّعنه هُوْ فَى الْارْضِ الْمَا مِنْهُ وَالصّابِحُونَ وَمِنْهُ دُونَ ذَلِكَ وَبَكُونَهُ وَ اللّهُ وَالْكُونَةُ وَاللّهُ وَالْمُلّا وَاللّهُ وَالل

## وَإِذْ نَتَقَنَّا الْجُبُلُ فَوْقَهُ مُرِكَانًا؛ ظُلَّةٌ وَظُنُّواانَهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواماً

اور جب ہم نے ان پر اُ کھاڑ دیا پہاڑ گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین کرلیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے جو ہم نے

## الْيُنْكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُ وَالمَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَعُقُونَ ٥

تمہیں دیامضوطی کے ساتھ پالواوراس میں جو کچھ ہے یاد کروتا کتم تقوی اختیار کرو۔

# بنی اسرائیل کی آزمائش اوران کی حُبِ دنیا کا حال

قسفه مدور: ان آیات میں اول قریبود یوں کے اس حال کا تذکرہ فرمایا کدان کواللہ تعالی نے زمین میں منتشر فرمادیا۔
دنیا کے مختلف علاقوں میں تھوڑ ہے تھوڑ ہے کچھ یہاں کچھ وہاں سکونت اختیار کرتے گئے۔ انکی جمعیت اور جماعت منتشر
رہی۔ اجتماعیت جواللہ کا انعام ہے اس سے محروم رہے۔ پھر فرمایا مِنهُ ہُ المصّالِ حُون وَ (ان میں پھی لوگ نیک تھے)
وَمِنهُ ہُ دُونَ ذَلِکَ (اور پچی لوگ دوسری طرح کے یعنی بُر بے لوگ تھے) اچھے لوگ توریت اور انجیل پر قائم رہے اور اپنا اس کھر اللہ کے آخری رسول عقیقہ اور آخری کتاب پر ایمان لائے اور برب لوگ شر پیند کفر پر جے رہے اور اپنا اس شر پیندی کے مزاج کی وجہ سے آخر الانبیاء عقیقہ پر ایمان نہلائے۔

وَبُكُونَهُ مُو بِالْمُسَدُتِ وَالبَيَالِيَا لَهُ مُنْ يَرْجِعُونَ (اورجم نے اکّی آ زمائش کی انہیں خوشحالیوں میں بھی رکھا اور بدحالیوں میں بھی تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں) اللہ تعالی کی طرف سے خوشحالی کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے اور بدحالی کے ذریعے بھی "مجھدارلوگ اللہ تعالیٰ بی کی طرف ہرحال میں رجوع کرتے ہیں۔اور آ زمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔لیکن یہود یوں نے کچھاٹر نہلیا ہرطرح کے امتحان میں فیل ہوئے۔

فَنَكُفَ مِنْ بُعَدِيمَ خَلْفُ (الآية) پران میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جونا خلف تھے۔ان لوگوں کا پیطریقہ تھا کہ اللہ ک کتاب کے دارث تو بن گئے یعنی جولوگ ان سے پہلے تھے اُن سے کتاب تو پڑھ لیکن اس کتاب کو انہوں نے حقیر دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیا اور وہ بھی اس طرح سے کہ اللہ کی کتاب میں اُدل بدل کرتے تھے اور سوال کرنے والے کی مرضی کے مطابق مسلم بتا دیتے تھے۔اس طرح سے اس سے پچھ مال مل جاتا تھا۔ جب دل میں پچھا حساس ہوتا اور اس بات کی ٹیس ہوتی کہ حرام طریقہ پردنیا حاصل کرلی تو یوں کہ کرایے ضمیر کو مطمئن کر لیتے تھے کہ

سَيُعُفُولُنَا (الله مارى مغفرت فرمادے گا) اور چونكه بيد اقعى اوراصلى تو بنہيں موتى تقى اس لئے اپنى حركت سے باذ نہيں آتے تھے سَيُعُفُولُنَا بھى كہديا جس ميں گناه كاا قرار ہے اوراس كے بعد پھراس جيسامال آگيا تو اُسے بھى لے ليا۔ جن لوگوں كانا فرمانى كامزاح موتا ہے وہ سے دل سے تو بنہيں كرتے گناه كرتے چلے جاتے ہيں اور يوں كہتے رہتے ہيں كدالله معاف فرمانے والا ہے۔ سه

سو بوتلیں چڑھا کر بھی ہوشیار ہی رہا

جابل کی توبہ توبہ رہی گھونٹ گھونٹ پر

الغُرِيُوْخَذَ عَلَيْهِ مَعِيْثَاقُ الْكِتْبِ (الآية)

کیاان سے توریت شریف میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ کریں گے جوتی نہ ہو؟ انہیں اس عہد کاعلم بھی ہے اور توریت شریف کو پڑھتے بھی رہے ہیں۔ جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور حقیر دنیا لیننے کے لئے اپنی طرف سے مسئلہ بتا کریوں کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔

تُحْرِیکُوْلُوْنَ هَٰذَامِنْ عِنْدِاللّه لِیَشْتَرُوْالِهِ ثَبُنَا قَلِیْلاً . (پھر کہتے ہیں کہ اللّه کی طرف سے ہے تا کہ اس کے عوض تعوری می قیت حاصل کرلیں ) وَالدَّالُ الْاَحْرَةُ خَبُرُ لِلَاَيْنَ يَكُفُونَ (اور آخرت كا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو عقائد بإطله اور اعمال قبیحہ سے پر ہیز کرتے ہیں) پتہ آئیس اس بات كا بھی ہے ليكن ناسمجھوں والے كام كرتے ہیں۔ ايمان قبول نہيں کرتے اور گنا ہوں کوئيس چھوڑتے۔

مصلحین کا جرضا کی جمیس ہوتا: پھرفرمایا وَالْذِینَ یُوسَدُونَ بِالْاَحِیْنِ وَاقَامُواالحَیْلُوهُ اِیَالَا اَفْنِیْوَالْمُولِویْنَ (اورجب اوگ تناب کومفرولی ہے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجرضا کنے ہیں کرے اللہ تعالیٰ اس آیت میں عام قانون بیان فرمادیا کہ جو تحض اللہ کی کتاب کومفرولی ہے پکڑے گئی اس پڑمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجرضا کئے ہیں فرمائے گئی اس پڑمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجرضا کئے ہیں فرمائے گا۔ البتہ طرز بیان ایسا اختیار فرمایا ہے جس میں آجو کہ فئم کے بجائے آجو کہ اللہ علی اللہ علی اس کا اجرضا کئے ہیں اس کے بدواضح ہوگیا کہ کتاب اللہ کا مضروطی سے پکڑتا جب بی ہوسکتا ہے جبکہ ایمان کی بھی اصلاح ہو یعنی ایمان خالص ہو افعاق سے بری ہواود وہ ایمان ہو دو ایمان ہو جو اللہ تعالیٰ کے بہال معتبر ہے۔ اگر بعض نہیں کتاب کومضوط پکڑنے کے ساتھ فی ایمان اللہ کے بہال معتبر ہے۔ اگر بعض نہیں کتاب کومضوط پکڑنے کے ساتھ فی ایمان اللہ کے بہال معتبر ہے۔ اگر بعض نہیں کتاب کومضوط پکڑنے نے کے ساتھ فی ایمان اللہ کے بیال معتبر ہیں ہوئی توزندگی کے دوسرے اگر ایمان کے بعد سب سے بدی عبادت ہے۔ معلوم ہواکہ تمسک بالکتاب کے ساتھ المحقوص نماز کو قائم کرنے کا اجتمام بھی لازم ہے۔ نماز کو شرائط اور آ داب کا لحاظ رکھتے ہوئے پابندی سے پڑھیں۔ اگر نماز کی اصلاح ہوگی توزندگی کے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوجائے گی۔ کما قال تعالیٰ: ان اللہ کے بانگی عن الفین کی آن الفین کی کے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوجائے گی۔ کما قال تعالیٰ: ان القی آندنگی عن الفین کی الفین کے الفین کی الفین کے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوجائے گی۔ کما قال تعالیٰ: ان القی کے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوجائے گی۔ کما قال تعالیٰ: ان القی کے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوجائے گیا۔ کما قال تعالیٰ: ان القی کی دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوجائے گی۔ کما قال تعالیٰ: ان القی کی دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوجائے گیا۔ کما قال تعالیٰ کی دوسرے اعمال کی بھی اسلم کی بیات

بن اسرائيل كأوبر بهار كالفهرجانااوران كاليهجمنا كهيركن والاب

تنول جگر آن مجید کے الفاظ کو ملاکر معلوم ہوا کہ انہوں نے پہارگر نے کی وجہ سے اس وقت توعمل کرنے کا عہد کرلیا تفالیکن بعد میں قول وقر ارسے پھر گئے اور نافر مائی پر اُتر آئے اور کہنے گئے کہ من تو لیا ہے کین عمل کرنا ہمارے بس کانہیں ہے۔ کو وطور کوسا ئبان کی طرح معلق کر کے عہد لینے اور کمآ اِنحہ رَاہَ فِی الْسَدِیْنَ میں جو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے ہم نے اس کوسورہ بقر ہ درکوع آٹے کھوانو ارالبیان ج ا) میں جہاں بیوا قعد خدکور ہے رفع کردیا ہے ملاحظہ کرلیا جائے۔

# عهداكستُ بِرَبِّكُمْ كَا تَذَكَره

قصصير: احاديث شريفه من اسكي تفصيل يول وارد بوكى بكرالله تعالى في وادى نعمان من (جوعرفات كقريب ہے) حضرت آ دم علیدالسلام کی پُشت سے ان کی اولا دکو نکالا جوچھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورتوں میں تھے۔اور پشت در پشت انکینسل سے جوبھی مخلوق پیدا ہونے والی تھی سب کو پیدا فر مایا اور ان کی وہی صورتیں بنادیں جو بعد میں عالم ظہور میں پیداہونے والی تھیں پھراللہ تعالی نے ان کو بولنے کی قوت دی اس کے بعداس سے عہدلیا اور انہیں ایخ نفوں پر گواہ بنایا۔ ان عفر مایا الکسٹ بر بیکم (کیامین تمہارارب بیس مول)انسب نے کہا "بَلی" ہم گواہی دیتے ہیں کہواتعی آب ہمارے رب ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا کہتم سے روعبداس لئے لیا گیا کہ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تواس تو حیدے بے خبرتھے یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انگی نسل میں تھے ان كة الع بوكر بم نے بھى النكے اعمال اختيار كرلئے \_ سوكيا ان محرابوں كے خل پر آپ بميں ہلاكت ميں ڈالتے ہيں \_ چونك الله تعالى شائ نے تمام يى آ دم سے اس بات كا اقرار لے ليا كرواتى الله بى جارارب بے أنہوں نے اقرار كرليا اورايى جانوں پر گواہ بن گئے اس لئے قیامت کے دن کسی کے لئے کوئی عذر نہیں رہا اور اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی مخض تو حید سے منہ موڑ کرادرشرک کے اعمال اختیار کر کے بول کہنے لگے کہ مجھےتو کوئی پرۃ نہ تھا'مسندِ احمد میں ہے کہ جب سب نے "بلنی" کہر کرا قرار کرلیا تو اللہ جل شان نے فرمایا کہ میں تمبارے او برساتوں آسانوں کو اور ساتوں زمینوں کو مواه بناتا ہوں اور تمہارے باپ آ دم کوتم پر گواہ بناتا ہوں ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن تم یوں کہنے لگو کہ تمیں اس کا پیۃ نہ تعاتم جان لوکه بیشک میرے سواکوئی معبود نبیں اور میرے سواکوئی رہنییں اور میرے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا میں تمہاری طرف رسولوں کو بھیجوں گا جو مہیں میراعبداور بیٹاق یا دولائیں گے اور تمہارے اوپر کتابیں نازل کروں گا۔اس پرسب نے کہا کہ بیشک ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود ہیں آپ کے سواکوئی رب نہیں اور آپ كے سوا جارا كوئى معود نبيس اس موقع پر حفرات انبياء كرام عليم السلام سے بھى عبد ليا كيا (جو سوره احزاب كى آيت وَإِذْ اَخَنْنَامِنَ البَّيِّنِ مِيْنَاقَهُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوج وَالْرِهِيْمُ وَمُوْلَى وَعِيْسَى ابْنَ مَرْمُ من مُوربِي

نہ کورہ بالا حدیث مشکلوۃ المصابح ص۲۳ج امیں منداحد نے قال کی ہے اس سے بیا شکال رفع ہو گیا کہ جوعہد کیا تھاوہ ہمیں یا ذہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تھا اس وقت فرما دیا تھا کہ میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا جوتہ ہیں میرا عہد دمیثات یا ددلا ئیں گے۔اورتم پراپنی کتابیں تا زل کروں گا۔

جب سے انسان دنیا میں آیا ہے سلسلہ نبوت بھی اس وقت سے جاری ہے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آ دم علی السلام سب سے پہلے بغیر بھی تھے۔ ان کے بعد دیگر سے حضرات انبیاء کرام علیم الصلو ۃ والسلام تشریف لاتے رہے جب ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا۔

سورہ فاطر میں فرمایا: وَإِنْ مِنْ اُمُنَا اَلَا خَلَافِیْ اَنَدِیْ آ۔ (اور کوئی جماعت الی نہیں جن میں کوئی نذیر ندگر راہو). آخر میں سیدنا محد رسول اللہ خاتم النہین علیہ کی بعثت ہوئی آپ کی بعثت سارے انسانوں کے لئے سارے

زمانوں کے لئے اور سارے جہانوں کے لئے ہے۔

آپ کی دعوت ہر خص کو پینی ہوئی ہے۔ آپ کے دین کی خدمت کرنے والے علاء مبلغ اور داعی سارے عالم میں تحریر وتقریرا ورد گیر ذرائع سے قوحید کی دعوت دے چکے ہیں اور دیتے رہتے ہیں اور عہد اکسٹ کی تذکیر پوری طرح ہوتی رہی ہے۔ اگر بالفرض کو کی شخص دور دراز پہاڑوں کے عاروں میں رہتا ہواور اسے دعورت نہ پینی ہوت بھی عقل وقہم خالق و مالک نے اس کو عطافر مائی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کو وَحدہ الله مشریک مانے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرے۔

فا مکرہ: انسانوں کوتر تیب دارائے باپوں کی پشتوں سے نکال کرچیونٹیوں کے جدے میں جوظا ہر فر مایا تھا' آج کل جدید آلات ادرایٹی تو انائی کے ذریعہ جو چیزیں ذرّات کی صورت میں بن رہی ہیں ادر کمپیوٹر میں بڑی ہوکر سامنے آرہی ہیں۔انہوں نے بتادیا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز کوایک چھوٹے نقط کی شکل دی جاسکتی ہے ادراس میں اس کے سب اعضاء موجود ہو سکتے ہیں۔

والله عليه فرنبا الني التينة التينا فانسك منها فأتبعه الشيطن فكان من الدرة بان كواس في عال بره كرماية في المارة من ا

# ایک ایسے خص کا تذکرہ جواتباع هویٰ کی وجہ سے اللہ نعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر بیٹا

قصصه و جسود من الله بن الله بن مسعود اور حضرت عبدالله بن عبار ميل تفير در منثور (ص ١١٥٥) من متعدد اقوال قل كئے بيں ان ميں حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر صل الله عنهم كے اقوال بھی بيں اور النظام اوہ تا بعین ميں سے سعيد بن مستب اور عبار اور قاده كے اقوال بھی قال كئے بيں حضرت قاده نے اور وہ اس كے قبول كرنے سے انكار كر دے اس محض كے بارے ميں الله تعالى نے يہ مثال بيان فرمائى ہے ليكن قرآن مجيد كاسياق بتاتا ہے كہ بيا يك واقعہ بھی ہے۔ واقعہ بيان فرما كر عبرت واصل كرنے كے لئے فاقت ميان فرما كم الله تعالى معلوم ہوتا ہے كہ بيكی محض كا واقعی قصہ ہے حض مثال بی نہيں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ جس مخص کا اس آیت کریمہ میں واقعہ بیان فرمایا ہے اس کا نام بلعم بن باعوراء ہے۔ بیٹی عمل اللہ عنی عمالقہ میں سے تھا جب حضرت موٹی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اوران کے شہروں میں وافل ہونے کا ارادہ فرمایا تو بلعم کے بچا کے بیٹے اور قوم کے دوسرے افراداس کے پاس آئے اوراس سے کہا کہ موٹی قوت و شوکت والے آدمی ہیں اوران کے ساتھ بہت سے فشکر ہیں وہ فشکروں کے ذریعہ ہم برغلبہ پانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لہذا تو اللہ تعالی ہے وُعا کر کہ اللہ تعالی موٹی کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم سے دَفع کر دے۔ بلعم نے جواب دیا کہ میں تو ایسانہیں کرسکا۔ اگر میں اللہ سے بیدعاء کروں کہ موٹی اور اس کے ساتھیوں کو تم سے ہٹاد ہے تو میری دنیا و آخرت کہ میں تو ایسانہیں کرسکا۔ اگر میں اللہ سے بیدعاء کروں کہ موٹی اور اس کے ساتھیوں کو تم سے ہٹاد ہے تو میری دنیا و آخرت سے ساتھیوں کے لئے بددعا کردی اس طرح اللہ کی آیات سے نکل گیا۔ آیات الہیہ کے جانے پر جو اسکی ذمہ داری تھی اس کو ساتھیوں کے لئے بددعا کردی اس طرح اللہ کی آیات سے نکل گیا۔ آیات الہیہ کے جانے پر جو اسکی ذمہ داری تھی اس کو سے ساتھیوں کے لئے بددعا کردی اس طرح اللہ کی آیات سے نکل گیا۔ آیات اللہیہ کے جانے پر جو اسکی ذمہ داری تھی اس کو

پس پشت ڈال دیااوران آیات سے بے تعلق ہو گیااور شیطان اس کے پیچھلگ گیا جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی گمراہ ہو گیا اور بعض روایات میں بیہ ہے کہ جب بلعم نے بددعا پر نے سے انکار کر دیا اور لوگ برابراصرار کرتے ہی رہے تو اس نے حضرت موٹی علیہ السلام کے لئے بددُعا کرنی شروع کی لیکن زبان سے اپنی قوم کے لئے بددُعا نکل رہی تھی ۔ اسکی قوم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہے لگا میں کیا کروں میری زبان سے تہارے ہی لئے بددُعا نکل ہے اور اگر میں موٹی اور اس کی قوم کے لئے بددُعا نکل ہے ہو گا تھا۔ اب اس نے اپنی قوم کے لئے بددعا نکروں تو وہ قبول نہیں ہوگی بلعم اپنی قوم سے ہدیہ کے عنوان سے رشوت لے چکا تھا۔ اب اس نے اپنی قوم کے وہ کے دو۔ وہ لوگ ان سے زنا کریں گے تو ان پر اللہ کی قوم کو یہ رائے دی کہم اپنی عورتوں کو سنگھار کے ساتھ بنی اسرائیل میں جسے دو۔ وہ لوگ ان سے زنا کریں گے تو ان پر طاعون طرف سے عذاب آ جائے گا چنا نچوان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ بنی اسرائیل زنا میں جبتال ہو گئے۔ لہذا اللہ نے ان پر طاعون بھیج دیا ، جس میں ستر ہزار بنی اسرائیل مرگئے۔ (تفیر درمنثور ص ۱۳۷ جس)

ال روایت میں یاشکال ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کی قیادت میں تو بنی اسرائیل نے عمالقہ پر تملہ کرنے اور ان کے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ بی نہیں کیا چر یہ واقعہ کیے پیش آیا؟ عمالقہ پر تملہ کرنے کا واقعہ تو حضرت ہوشع علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے آیا تھا۔ کہ بھی مروی ہے کہ بلعم اہل یمن سے تھا۔ اللہ نے اس کوا پنی آیات عطافر مائیں اور اس نے ان کو چھوڑ دیا 'اور حضرت ابن عباس سے بیٹی مروی ہے کہ چوخض بنی اسرائیل میں سے تھا' بہر حال میسب با تیں اسرائیلیات ہیں کوئی بھی پائے شوت کو نہیں پنی تی ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر والی سے مروی ہے کہ بوحضرت عبداللہ بن عمر والی سے مروی ہے کہ بیآ ہے ان اللہ اللہ میں مازل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آئخ ضرت میں اور اسے اس کا ارادہ ہوا اسلام کی دعوت دی اور اسے ایک جب اسے بدر کے واقعات کی خبر ملی تو اسلام کا ارادہ چھوڑ دیا اور طائف میں جا کرمر گیا۔

یدروایت درمنثور (ص۲۳۱ج۳) میں نسائی' این جریر' این المنڈ راور طبر انی وغیرہم کے حوالہ سے نقل کی ہے نیز صاحب درمنثورنے مجاہدسے میر بھی نقل کیا ہے کہ بعم کو نبوت عطا کی گئی تھی اس نے اپنی قوم سے رشوت لے لی اور ان لوگوں نے بیر شرط کر کے دشوت دی کہ وہ آئیس ان کے حال پر چھوڑ دے اور خاموش دہے لیمنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے چنا نجے اس نے ایسائی کیا۔

صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ جب بلعم بن باعوراء نے رشوت کے کرحفرت موی علیہ السلام اوران کی قوم کے لئے بدد عاکر دی تو آئی زبان باہر نکل کرسینے پرآگی اوراس کا حال ایہا ہوگیا جیسے کتے کا حال ہے کتے پر جملہ کروت بھی وہ زبان کو کلاتا ہے اوراس کو چھوڑے رہوئی خملہ نہ کروجب بھی وہ اپنی زبان کو ہلاتا رہتا ہے۔ بلعم کا بھی ایہا ہی حال ہوگیا۔ زبان نکلنے کی وجہ سے کتے کی طرح زبان ہلاتا رہتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے بلعم کی زبان باہر نکلنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ یوں فرمایا ہے کہ آیت شریف میں اُسے کتے کی ذات سے تشویعہ دی ہے۔

کتے کوچھڑکو مارو بھگاؤ۔ تب بھی زبان نکالے ہوئے ہلاتار ہتا ہے اور اگراس سے پھھنہ کہوتب بھی اسکی زبان باہر ہےاور ال رہی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ خواہش کا اجاع اور طلب دنیا کی وجہ سے خص مذکور جس کا آیت میں ذکر ہے کتے کی طرح سے ہوگیا کہ ہر حال میں ذلیل ہی ذلیل ہے خت اور ذلت میں کتے کی مثال دی گئی ہے۔

آیت شریفه میں ہراس محض کی خمت ہے جس کواللہ تعالی اپنی آیات عطا فرمائے اور انہیں چھوڑ کر دنیا کا طلب گار ہوجائے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائے اور کفر کواختیار کرے ای لئے فرمایا: فلاک مکثل الْقَوْمِ الّذِیْنَ کُنْ اَبُوْلِ اِلْمِیْنَ کُنْ اَبُوْلِ اِلْمِیْنَ کُنْ اَلْقَوْمِ الّذِیْنَ کُنْ الْقَوْمِ اللّذِیْنَ کُنْ اللّہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰلّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُ فِي يَتَفَكَّرُونَ (كرقصه بيان يجئة تاكراك فيحت حاصل كرين)

ندکورہ داقعات میں عبرت اور موعظت توسب ہی کے لئے ہے کین خاص کر یہودیوں کے لئے اس اعتبار سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا موقعہ زیادہ ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کے پُر انے واقعات معلوم تنے اور آنخضرت سرور عالم علی ہے کہ انہیں واقعات کی انسان نے نہیں بنائے تنظی وہ واقعات آپ نے بنادیئے قاس سے ظاہر ہوگیا کہ آپ کودی کے ذریعہ بنائے گئے ہیں۔ یہودیوں کو یہ بات سوچنا جا ہے اگرواقع سوچیں اور ضداور ہے دھری سے کام نہیں آوان کا ضمیر انہیں ایمان لانے پرمجور کردےگا۔

مَنْ يَهُدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى ۚ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْغَيِرُونَ ۞ وَلَقَالُ

جے الله برایت دے سو وہی برایت پانے والا ہے اور وہ جے مراہ كرے تو بيلوگ بين نقصان ميں پڑنے والے اور حقيق

ذَرُأْنَالِهُ تُمَكِّيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُ مُقُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُ مُ

ہم نے پیدا کیا جہنم کے لئے بہت سے جنات کو اور بہت سے انسانوں کؤان کے دل ہیں جن سے وہ سجھے نہیں اور ان کی

ٱعْدُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مُرَاذَانَ لَا يَهُمُعُونَ بِهَا اُولَلِكَ كَالْاَنْعَامِ بِلْ هُمْ

آ تکھیں ہیں جن ہے وہ ویکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں کی لوگ چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ

اَضَالُ أُولِيِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ@

ان سے بڑھ کر بداہ ہیں ایسے لوگ غفلت والے ہی ہیں

انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ ہیں جو چویا یوں سے زیادہ گمراہ ہیں

قضعمیو: اس سے پہلی آیات میں ایک ایسے خص کاذکر فر مایا جے اللہ نے آئی آیات دی تھیں اس نے عالم ہوتے ہوئے دنیا کی محبت میں ان آیات کو چھوڑ دیا اور خواہشات کے چیچے لگ گیا' اس آیت میں عمومی طور پر ہدایت اور گرائی کے بارے میں حقیقت واضح فرما دی (دیگر آیات میں بھی میمضمون بیان فرمایا ہے)' اور وہ یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے ہدایت اور صلالت اور گرائی اور دسولوں کے ذریعہ ہدایت اور صلالت

دونوں کے داستے واضح فرمادیے ہیں اور ہندوں کو اختیار بھی دیا وہ اپناس اختیار کو خیر میں بھی لگا سکتے ہیں اور شرمیں بھی جو جو اپنے اختیار کو غلط استعال کرتے ہیں اور گراہی کے داستے پرچل دیتے ہیں ان کے لئے آخرت ہیں عذاب شدید ہے جو لوگ اپنے اختیار کا غلط استعال کرتے ہیں ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے بات بھے کا ادادہ نہیں کرتے اس لئے ہدایت کی بات کو سمجھتے ہی نہیں اور جو ہدایت کی با تیں کان میں پڑتی ہیں ان کو سننے کے طریقے پڑئیں سکتے اگر ہدایت اور دشد وق کی کوئی بات کان میں پڑجا ہے گان کی کردیتے ہیں اور ہدایت تجول کرنے کا ادادہ ہی نہیں کرتے سننے کی قوت تو ہرباد کربی دی دیکھنے ہیں تو سادی سن کی گوت ہیں اور ہدایت ہوں کو بینے ہیں تو ہدایت ہیں ہوئی کی ادادہ تو ہیں اور ہجزات کونظروں سے دیکھتے ہیں تو تھا اوارادہ تا اندھے بن جاتے ہیں اور ہدایت سے دور بھا گتے ہیں۔ گوخالق ہم چیز کا اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن بندے اپنے اختیار سے خیر وشراور ہدایت وضلالت والے بنتے ہیں۔

وَلِلْهِ الْكَسْمَا أَوْ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا مُودَى والْكِنِينَ يُكُولُونَ فِي السَّمَايِهُ الْمُرالِة اورالله ك كا التقام بي موتم أسان نامول سي پارواوران لوكول كوچور دوجواس كنامول بين كاروى اختيار كرت بين ما الدالله كانوانه كانو

عنقريب أن كوأن اعمال كابدليديا جائے گاجوده كياكرتے تھے۔

الله تعالی کے لئے اساء حسیٰ ہیں اسکے ذریعہ اس کو پکارو

قضسيو: علامةرطبى في الني تفير من (ص٣٥٥ ج) آيت بالاكاسب نزول بتات بوع لكهام كمسلمانون

میں سے ایک خص نماز میں یَا رَحْمَنُ یَا رَحِیمُ کہدہ اتھا۔ مَدَمُرمہ کے ایک شرک نے من لیا تو کہنے لگا کہ معلقہ اور ان کے ساتھی یوں کہتے ہیں کہم ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ شخص ایسے الفاظ کہدرہا ہے جن سے دورب کا یکار ناسجھ میں آ رہا ہے۔ اس پرید آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں یارشادفر مایا ہے کہ اللہ تعالی کے لئے اجھے چھے نام ہیں ان کے ذریعہ اسے پکارو پکارولفظ فاد عُوهُ کا ترجمہ ہے اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ کو ان ناموں سے موسوم کرو۔ دونوں طرح ترجمہ کرنا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اساء حتی ہیں۔ یہ ضمون سورہ نی اسرائیل کے ختم پراور سورہ حشر کے ختم پر بھی نہ کور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسائے حتی کے دریعہ پکارنا۔ ان اساء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ان اساء کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعاء ما نگانے سب فائد قبل ہے کہ دسول اللہ عقالیٰ سے دعاء ما نگانے سب فائد فرہ ہے کہ دسول اللہ عقالیہ نے ارشاد فرہ ایا کہ: لِلّٰه تسعة و تسعون اِسمًا مائة اِلّا وَاحدًا لا یحفظها احد اِلّا دَخَلَ الجَدَّة (یعنی اللہ کا ایک اللہ کے ایک اللہ کا کی مولین نانوے نام ہیں جو خص انہیں یاد کرے گا ضرور جنت میں داغل ہوگا)۔ اور سے مسلم (ص۲۳۳۲) میں ہے۔ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْبَجنَة (یعنی جس نے ان ناموں کو تارکر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا)

امام بخاری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ من احصاها، من حفظها کے معنیٰ میں ہے۔ سنن تر فری میں نانوے نام فرکور ہیں اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں گین ان میں بعض اساءوہ ہیں جو تر فدی کی روایت میں تہیں ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی بعض اساء فدکور ہیں جو تر فدی کی روایت کے علاوہ ہیں۔ ای لئے حضرات بحد ثین کرام نے فرمایا ہے کہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو تفی کوئی ہے بھی ننانو سے اسانے حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو تفی کوئی ہے بھی ننانو سے اسانے حسیٰ کا ویاد کے معنو اللہ تعالیٰ فی فتح المباری فالمواد حسیٰ کو یادکر سے گاوہ جنت میں واغل ہوگا۔ قبال المحافظ ابن حجو رحمه اللہ تعالیٰ فی فتح المباری فالمواد الاخبار ان دخول المجنفة باحصاء ها لا الا خبار بحصر الاسماء ۔ (عافظ ابن جحرف الباری میں لکھتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ جنت کا وافل اسائے مبازکہ کے یادکر نے پر ہے یہ مطلب نہیں کہ صرف شارکر لینے ہے جنت میں وافلہ کی مفیلیت ہے) حضرات محد ثین کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ اسائے حمنیٰ جو کتب حدیث میں کیجا ہیں خود حضور اگرم میں گئی ہوگئی ہوگائی نے چونکہ ان اساء عالیہ کاذکر صدیث میں بالتمری موجود ہیں اور بحض ایس جن بیں جو قر آن اور حدیث میں بالتمری موجود ہیں اور بحض ایس جن بیں جو آیا ہا واراحادیث کے مضامین سے متفاد ہوتے ہیں اس لئے ان کویاد کرنا اور دعاء سے پہلے حمد وثناء کے طور پر ان کویاد حدیث میں بالتمری موجود ہیں اور بحض ایس کویٹ حدیث میں بالتمری موجود ہیں اور بحض ایس کئی ایک کویٹ حدیث میں بالتمری موجود ہیں اور بحض بین جو تیں اس لئے ان کویاد کرنا اور دعاء سے پہلے حمد وثناء کے طور پر ان

علامه سيوطى رحمة الله عليه نے جامع صغير ميں بحواله حلية الاولياء حضرت على رضى الله عنه سے حديث قل كى ہے۔
اِنَّ لِللّٰهِ تَسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْماً مَائة غير وَاحِدة اِنَّهُ وِتُر يُحِبُّ الوَتُر وَمَا مِنْ عَبُدٍ يَدُعُوٰلِهِ اللَّهُ وَبُرتُ لَهُ اللّٰهِ عَنْ اِسْماً مَائة غير وَاحِدة اِنَّهُ وِتُر يُحِبُّ الوَتُر وَمَا مِنْ عَبُدٍ يَدُعُوٰلِهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

درمنثور ص ١٣٩ ق سمى الم يهقى سنقل كياب كه حضرت عائش رضى الله عنها دوركعت نماز پر هكرو عاكر في لكيس تو أنهول في يول كها: الله مَّمَ إِنَّى اَسُالُكَ بِجِمَيْع اَسُماءِ كَ الْحُسُنى كُلِّها مَا عَلِمُنَا مِنْهَا وَمَا لَمُ نَعُلَمُ وَاسْالُكَ باسْمِكَ الْعَظِيْمِ الْاعْظِمِ الْكِبِيُر الْاَنْحَبَرِ الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ اَجَبْتَهُ وَمَنْ سَالُكَ بِهِ اَعْطَيْتَهُ.

سین کرآپ علی الله نظر ایا کرتون تھی طریقدا ختیار کیادوباراً بیائ فرمایا۔ علامة طبی نف ادعو الله بها کی تغیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ای اطلبوا منه باسمائه فیطلب بکل اسم حایلیق به تقول یا رحیم ارحمنی یا حکیم اُسر مائد فیطلب بکل اسم حایلیق به تقول یا رحیم ارحمنی یا حکیم اُسر کیم اُسر کیم اُسر کیم اُسر کیا ہوا ہے میں اور تو بارجم فرما اُسے علی میں تعالی سے اس کے ناموں کے وسیلہ سے ماگواور ہرنام کے مطابق طلب کیا جائے مثلاً کہوا ہے جم پردم فرما اُسے علی میں میرے لئے فتو حات کے میرے لئے فتو حات کے میرے لئے فتو حات کے دروازے مول کرنے والے میری تو برقول فرما)

اسائے حتیٰ کے ذریعہ اللہ کو یادکرنے اور اللہ سے مانگنے کا تھم دینے کے بعد ارشاد فرمایا وَ ذَرُوا اللّٰهِ یُنُ یُلْحِدُونَ فَی اَسْمَایَهِ سَیُجُزُونَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ (اوران لوگوں کوچھوڑ وجواس کے ناموں میں مجروی اختیار کرتے ہیں وہ ان کاموں کا بدلہ یالیں گے جووہ کیا کرتے ہیں۔

 ومِتَنْ خَكَفْنَا أَمَّا أَيُّهُ دُونَ بِالْحُقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ فَوالَّذِيْنَ كُذَّبُوْ إِيالِينا سَنستن رِجُهُمْ

ورجن كويم نے پيداكيان ش ايك جماعت لكى ب جوى كرموانى بوايت كرتے بين وراى كرموانى افساف كرتے بين الدور الوكوں نے امارى آيات كوجھايا بم ان كواس طرري وسك ويراك

مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِيْ لَهُ مُوالِيُّ كَيْدِي مُتِينًا ﴿ وَأَمْلِي لَهُ مُوالِيُّ كُنُوا الم

کہ ان کو خبر بھی نہ ہو اور میں انہیں وصل دونگا بے شک میری تدبیر مضوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا

مَا بِصَاحِبِهِ مُ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُو إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَّوْتِ

کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے۔ وہ تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہے۔ کیا ان لوگول نے

التَمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتُرَبَ

آسانوں اورزین کی بادشاہت میں اوردوسری چیزوں میں غوز نبیں کیا جواللہ نے پیدافر مائی ہیں اوراس بات میں کدان کی اجل قریب

اَجَلَهُ مْ فَهِا أِي حَدِيثٍ بَعْلَ اللهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ

آ پیچی ہوسو اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اللہ جے گراہ کرے سو اُسے کوئی ہدایت دینے والانہیں اور وہ

في طُغْيَانِهِ مْ يَعْنَبُهُوْنَ

انہیں گراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے

مكذ بين كودهيل دى جاتى ہے الله جسے گمراه كرے أسے كوئى مدايت دينے والانہيں

قضعمیں: ان آیات میں اوّل تو یہ بیان فر مایا کہ ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے اُن میں ایک جماعت ایی ہے جو تق کی ہدایت دینے والی ہے۔ یہ لوگ تق کی راہ بتاتے ہیں اور حق کے ساتھ انسان کرتے ہیں۔ الفاظ کا عموم جنوں اور انسانوں سب کوشامل ہے۔ ان میں بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں دوز خ کے لئے پیدا فر مایا ان کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے اور یہاں بالضر تے یہ بیان فر مایا کہ ان میں حق کی راہ بتانے والے اور حق کے موافق انسان کرنے والے بھی ہیں۔

پھرآیات کی تکذیب کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی جونوری پکڑنہیں ہوتی اس سے وہ بیٹ بھیس کہ وہ اللہ کے محو اللہ کے محبوب بندے ہیں اور مسلمان بھی ان کے ظاہری حال دیکھ کر ان پر شک نہ کریں۔ دنیا میں اچھے حال میں ہونا عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں اللہ تعالی شانۂ کا ایک تکوینی قانون استدراج بھی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے کفراور بد اعمالی میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی اس کوڈھیل دیتے رہتے ہیں اور اُسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ یہ ڈھیل اُس کے لئے مزید سرکشی کا باعث بنتی ہے اور پھر بھی دُنیا میں بھی گرفت ہوجاتی ہے اور آخرت میں تو اہل کفر کی شخت گرفت ہے ہی جس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام کے دعویداروں میں جو معاصی میں غرق ہیں ان کے ساتھ بھی استدراج ہوجا تاہے۔ وہ اس دھیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو گر افائدہ ہے۔ کیوں کہ اس کے پیچھے شخت گرفت آنے والی ہوتی ہے۔ اللہ کی دھیل سے دھوکہ ندکھا ئیں بیگرفت فر مانے کے لئے ایک تدبیر ہے۔ اس کوفر مایا: وَاُمْیِلَ لَهُ مُوْاِلِيَّ کَیْدُونِیْ مَانِیْ کَا اِسْ کَا لَا اِسْ کَا لَا لَهُ مُوْاِلِیْ کَیْدُونِیْ (اور میں انہیں دھیل دوں گائے شک میری تدبیر مضوط ہے)

حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی اگرم علیاتی ہے ارشاد فرمایا کہ جب تو یہ دیکھے کہ اللہ علی بندے کواس کے گنا ہوں کے باوجود دنیا میں سے اس کی محبوب چیزیں دے رہا ہے تو وہ استدرائ ہے پھر رسول اللہ علیاتی نہیں ہے اس کا ہوتا ہے گئے گئے انگری نا ہا فَتَعَنَا عَلَیْھُ ہُ اَبْوَابُ کُلُّلُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ال

ان هُوالاَنْ نَا مُوالاَنَ نَا مُوالاَنَ الْ الله وه و واضح طور پر ڈرانے والا ہے) حق کی دعوت دیتا ہے اور آخرت کی یا دد ہائی کرا تا ہے۔

دیوانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فر مایا: اور کئے پُنظرُوا فی مَلکُوتِ النّمُولِ وَالْرُحُنِ ( کیا انہوں نے آسان اور زمین کی بادشاہت میں فورنہیں کیا) وَمُا اَ کُلُو یُنظرُوا فی مَلکُوتِ النّمُولِ وَالْرُحُنِ ( کیا انہوں نے آسان اور زمین کی بادشاہت میں فورنہیں کیا) وَمُا اَ کُلُو یَنظُو الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن

ان کوقر آن صاف صاف با تیں بتا تا ہے تن کا اعلان کرتا ہے اس کی دعوت میں کوئی پوشید گی نہیں ہے اسکی فصاحت و بلاغت مسلم ہے اس سب کے باوجود جولوگ اسے نہیں مانے آگے انہیں کیا انظار ہے۔ اب اس کے بعد کون کا ایک بات ہے جس پروہ ایمان لائیں گے۔ اگر ماننا چاہتے تو ہٹ دھری نہ کرتے اور اب تک مان گئے ہوتے جونکہ ماننے کا ارادہ نہیں ہے اس لئے برابر حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا من فیضی لیاللہ فیکل کاری کی وجہ اللہ گراہ کرے سواسے کوئی ہدایت دینے والانہیں) ویک دوہ اپنی گراہی میں کوئی ہدایت دینے والانہیں) ویک دوہ اپنی گراہی میں بڑے ہیں اگر اس پرمریں گرودائی عذاب میں بتنا ہوں گے۔

ينْ كُوْنِكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا قُلْ إِنَّاعِلْمُهَاعِنْدَ رَبِّنْ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا

وہ آپ سے قیامت کے بارے میں موال کرتے ہیں کذار کا واقع ہونا کب ہے؟ آپ فرماد یجئے کدار کاعلم صرف میر سعد بیں کے پاس ہے اس کے وقت پر

اللَّهُ وَ تَقُلُتُ فِي السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَ اللَّهُ لَيْنَكُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيً

وى خابر فرمائے گاده آ مانوں میں اور مین میں بھاری پر جا تھی تمبارے پاس جا کہ ہوا جائے گادہ آپ سے الرقے بین کا مراسل میں مادر میں معلومات ماسل کر بچے بین

عَنْهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللَّهِ وَالْكِنَّ ٱكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩

آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے

قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم ہیں ہے وہ اچا نگی ک

وَلَكِنَ ٱلْمُوْلِكَانِ الْكِلْوَنَ (لَكِن بهت فَ لُوَكُنْ بِين جانة) كمالله تعالى في اس كاعلم صرف الني بي لئ ركها كسي ني يا فرشته ونبيس ديا-

ایک مرتبه حضرت جرائیل امین علیه السلام انسانی صورت میں نبی اکرم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند

انوار البيان جلاجارم

موال كن جن مي ساك موال يقاك قيامت كب آئ كى آب نفر مايا: مَا الْمَسْفُولُ عَنْهَا باَعْلَمَ مِنَ السَّائِل (جس سے سوال کیا گیاہے وہ اُس سے زیادہ جانے والانہیں ہے جس نے سوال کیا) (رواہ ابخاری وسلم)

لعنى اس بارے ميں ميں اور تم برابر بيں صاحب روح المعانى لكھتے بيں كرسوال كر نيوالوں كے سوال كار مقصد موسكا ہے کہ اگرا پ واقعی رسول ہیں تو متعین طور پر آپ بتادیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کیونکہ ان کے خیال میں نبوت کے لوازم میں سے بیہ بات بھی تھی کررسول کو قیامت کاعلم ہونا جا سے اللہ تعالی نے ان کی تر دیدفر مائی اور بتادیا کہ اس کاعلم صرف اللہ کو ہے رسول كاندجانامنصب رسالت كفلاف بيس بدان كالفاظريني وبَعْضُهُمْ يَرُعَمُ أَنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الرِّسَالَةِ فَيَتَّخِذُ السُّوالَ ذَرِيْعَةً إلى القَدْح فِيهَا (اوراحض كالكمان يقاكر قيامت كاعلم مونارسالت ك الواز مات میں سے ہاس لئے وہ قیام قیامت کے متعلق سوال کر کے دسالت کی صداقت جانچنا جاہتے تھے) (ص۱۲۲ج) مدجوفر مایا کرقیامت اجائے گاس کی تفصیل حدیث شریف میں اسطرح وارد ہوئی ہے کہ قیامت اس حال میں آ جائے گی کددو شخصوں نے اپنے درمیان میں کیڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی خرید وفروخت کرنے نہ یا کیں مے اور کیڑا لیٹنے نہ پائیں گے کہ تیامت آ جائے گی اور قیامت اس حال میں آ جائے گی کہوئی مخص اپنی اوٹنی کادودھ لے کر چلے گااور وه اجمى پينے بھى نديائے كاكر قيامت آجائے كى اوركو كي شخص اپنا حض ليپ را موكاكر قيامت آجائے كى اوروه اس ميں (اینے جانوروں کو یانی بھی)نہ بلانے یائے گا۔اور کسی مخص نے اپنے منہ کی طرف لقمہ أشمار کھا ہو گاوہ اسے کھانے بھی نہ يائ كاكرتيامت آجائ كى - (صحيح بخارى ٩١٣ ج٢)

قُلُ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَكُرْضَرًّا إِلَّامَاشَآءُ اللَّهُ وَلَوْكُنْتُ اعْكُمُ الْغَيْبَ

آپ فرماد يجئے كه ميں اپني جان كے لئے كمي نفع اور ضرر كا مالك نہيں ہوں مگر اتنا عى جتنا الله نے جاہا اور اگر ميں غيب كوجات ہوتا

كَاسْتَكُنْ رُبُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَنَى السُّوَءُ إِنْ آيَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيْرٌ لِقَوْمِ

تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی ٹا گوار چیز نہ پہنچی، میں تو ان لوگوں کو صرف بشارت دیے والا اور ڈرانے والا ہول

جوايمان ركھتے ہيں

# آپ فرماد يجئے كه ميں اپنے لئے كسى نفع وضرر كا ما لكنهيس هول اورنه غيب جانتا هول

قضسيو: ال تت من اول وني اكرم عليه كوخطاب فرماكريدار شادفر ماياكة پادگون كوبتادين كرمين اين ك ذرابھی کسی نفع یا کسی ضرر کا مالک نہیں ہوں اللہ کی مشیت اور اسکی قضاء وقدر کے موافق ہی مجھے نفع وضرر پہنچتا ہے۔ مجھے اپنے نفع اور ضرر کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے آپ سے بیاعلان کرادیا تا کہ لوگ آپ کواللہ کا بندہ سمجھیں اور میں بھتین کریں کہ آپ کو جونفع ونقصان پنچا ہے وہ صرف اللہ کی مشیت سے پنچتا ہے نفع اور نقصان کے بارے میں آپ کوکوئی اختیار نہیں۔

بندوں کو اللہ تعالی نے جوعلم وقہم اور تدبیر محنت اور کوشش کا اختیار دیا ہے جس کے ذریعہ کچھ فائدہ ہوجاتا ہے یا کی ضرر سے نے جاتے ہیں اس طرح کا اختیار رسول اللہ علیہ کوشی تھاان تد ابیر اور اسباب کے اختیار کرنے اور اعضاء جوارح کو حرکت دینے سے جو پھی فع حاصل ہوجاتا ہے یا بعض مرتبہ کوئی نقصان پہنے جاتا ہے تو یہ سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے خود مختار نہیں ہے لفظ اللہ ما شآء الله کی یہ تغییر اس صورت میں ہے جبکہ اسٹناء مصل ہو۔ قال فی الروح آئ المؤقت مشیقت ہے اسٹناء مصل ہو۔ قال فی الروح آئ المؤقت مشیقت ہے اسٹناء مشائد بائ یکم کوئنی من ذیاک فائنی جیئنی المولکہ بمشیقیہ۔

اوراگراستناء منقطع لیا جائے تو اس کا بیمعنی ہوگا کہ جو پچھاللہ تعالیٰ کی مشیت ہے بس وہی ہوگا میرااختیار پچھ بھی نہیں۔(راجع زُوح المعانی ص۲۶اج ۹)

وَكُوْكُوْنُتُ اَعُكُوْ الْعُكِبْ كَاسْتَكُوْتُ مِنَ الْهُنْدِ وَمَامْتَنِي النَّهُوَّ الْعِيْنَ بِيهِ مِي فرمادين كوارين كوارين وجانتا من المواتويين المنهوبية المرديني بين المرديني المردين المحالي المردي المورد المردي المرد

اندار دہشیر کا کام امرشرع ہے دنیا میں نفع دضرر پہنچنے سے اس کاتعلق نہیں ہے۔اورتشریعی اوامر دنو ابی اورتبلیغی احکام کاتعلق منصب نبوت سے ہے' جھٹحض نبی اور رسول ہواُ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے بیکوئی شرعی یا تکوینی قانون نہیں۔

# رسول الله على السيح المعلم غيب كلى ثابت كرنيوالوں كى تر ديد

 الموضوعات الكبير مين حافظ جلال الدين سيوطى منفل كرتے ہيں۔

وقد جاهر بالكذب بعض من يدعى فى زماننا العلم وهو متشبع بما لم يعط أن رسول الله المسائل كان يعلم متى تقوم الساعة قيل له فقد قال فى حديث جبرئيل ما المسئول عنها بأعلم من السائل فحرفه عن موضعه وقال معناه انا وانت تعلمها وهذا من اعظم النجهل واقبح التحريف (الى ان قال) ثم قولة فى الحديث ما المسؤل عنها بأعلم من السائل يعم كل سائل ومسئول عن الساعة هذا شانهما ولكن هؤلاء الغلاة عنهم أنّ علم رسول الله منطبق على علم الله سواء بسواء فكل ما يعلمه الله يعلم رسوله والله تعالى يقول: وممن حَولكم من الأعراب مُنَافِقُون وَمِن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلهم وهذا فى براءة وهى من اواخر ما نزل من القرآن هذا والمنافقون جيرانه فى المدينة انتهى بحذف.

لیعنی تمہارے گرداگرددیہا تیوں میں ہے منافقین ہیں اور اہل مدینہ میں ہے وہ لوگ ہیں جو نفاق میں خوب زیادہ آگے ہو ہے ہوئے ہیں آپ آہیں نہیں نہیں نہیں جانے ہم انہیں جانے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا آپ آئییں بیان جانے ہم انہیں جانے ہیں حالا نکہ وہ آپ کے پڑوی تھے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ آیت کی اس واضح تصریح کے بعد پھر بھی یوں کہنا کہ رسول کاعلم اللہ تعالی کے برابر ہم سراسر قرآن مجید کا انکار ہاتی لئے ملاعلی قاری رحمة الله علیہ مذکورہ بالا عبارت کے بعد کھے ہیں: ومن اعتقد تسویہ علم الله ورسوله یکفر اجماعًا کما لا یخفی لیمن جس نے بیا عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علی علم برابر ہے وبالا جماعًا سے کا فرکہا جائے گا۔

آج كل ايك اليي جماعت ہے جو يہ كہتے ہيں كرسول الله علي الله تعالى كالم الله تعالى كے لم كر برابر ہے صرف عطائى اور غير عطائى كا فرق ہے يه أن لوگوں كى محرابى ہے۔ ملاعلى قارى رحمة الله عليه الموضوعات الكبير ميں بعض الي آيات و احادیث درج كرنے كے بعد جن سے رسول الله عليہ كے علم كى كنفى ہوتى ہے تحريفر ماتے ہيں: ولا ريب ان المحامل له و لاء على هذا الغلو اعتقادهم انه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة و كلما غلوا كانوا اقرب اليه واخص به فهم اعصى الناس لامره واشدهم مخالفة لسنته وهو لاء فيهم شبه ظاهر من النصارى غلو على المسيح اعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه اعظم المخالفة والمقصود أن هو لاء يصدقون بالاحاديث المكذوبة الصريحة ويحرفون الاحاديث الصريحة والله ولى دينه فيقيم من يقوم له بحق النصيحة

مر جمہ: اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کے اعتقاد میں جوغلو ہے اس کی وجہ سے یہ اعتقادر کھتے ہیں کہ یہ غلوان کے گناہ کو معاف کراد کے گاور ہتنا ہی زیادہ غلوکریں گے آنحضرت علیہ اس غلوان کے گناہ کو معاف کراد کے گاور ہتنا ہی زیادہ غلوکریں گے آنحضرت علیہ قریب تر ہو نگے اور آپ کے خصوصین میں شارہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب لوگوں سے بڑھ کرآپ کی نافر مانی کرنے والے ہیں اور آپکی سنت کی مخالفت میں سب لوگوں سے زیادہ خلوکیا۔ اور ایکے دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ خلوکیا۔ اور ایکے دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ خلوکیا۔ اور ایکے دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ نخالفت کی یہ لوگ صریح جموئی بنائی ہوئی حدیثوں کی تصدیق کرتے ہیں اور سے احادیث میں تحریف کرتے ہیں۔ اللہ ایک دین کاولی ہوئی حدیثوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ ایک دین کاولی ہوئی ورفر ما تا ہے جو نیم خوابی کے لئے قائم ہو۔اھ

بعض جابل یوں کہد ہے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آیات واحادیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیقے کو ہر چیز کاعلم نہیں دیا گیا ہے۔ کہ کہ جرچیز کاعلم نہیں دیا گیا ہے۔ کہ کہ جرچیز کاعلم نہیں دیا گیا ہے۔ کہ کہ احادیث شریفہ کی تصریحات کے خلاف ہے حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ میں تمہیں بانی بلانے کے لئے پہلے سے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا جو میرے پاس سے گزرے گائی لیائے جا کہ گا اور جو پی لے گا تھی پیاسانہیں ہوگا۔ ضرورا بیا ہوگا کہ پچھلوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں گزرے گا پی لے گا اور جو پی لے گا تھی پیاسانہیں ہوگا۔ ضرورا بیا ہوگا کہ پچھلوگ میرے پاس آئیں گا کہ یہ میر لوگ کی بیان اس کی بیان ہوں گا کہ یہ میرے لوگ بین جواب میں کہا جائے گا کہ بلا شبہ آپنیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تی با تیں نکالی تھیں اس پر میں کہوں گا کہ دور ہوں دور ہوں جنہوں نے میرے بعداً دل بَدل کر دیا (اس ادل بدل کرنے میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے علم کے برابر قرار دے دیا) (مشکو قالمصانے ص ۱۳۸۸ از بخاری ومسلم)

نیز شفاعت کے بیان میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تجدہ میں پڑ جاؤں گااوراپنے رب کی وہ ثناءوتحمید بیان کروں گاجواللہ مجھے سکھادے گاجنہیں میں اس وقت نہیں جانتا (ایسناً)

ان دونوں حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جواس دنیا میں آپ کے علم میں نہیں لا کی گئیں وہ وہاں آ ترت میں ظاہر ہوں گی الل بدعت پر تعجب ہے کہ وہ عقیدت کے غلومیں آیات واحادیث کونییں جانتے اور دعوی اُن کا بی ہے کہ معمیں سول اللہ علی ہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے کہ جمیں رسول اللہ علی ہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں۔ ھداھم اللہ تعالٰی اِلٰی الصواط المستقیم صواط اللین أنعم علیهم من النبیتن والصدیقین والشهداء والصالحین۔

#### هُ وَالَّذِي خَلَقًاكُمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَالِيمُكُنَ الِيُهَا اللَّهِ اللَّهِ ال

وہی ہے جس نے تہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ای سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس کے پاس شمانہ کڑے

#### فَلْتَاتَعُشُّهُا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيْفًا فَمُرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعُوا اللهُ رَبُّهُمَا

چرجباس نے جوڑے کو دھا تکا تو مورت کو ہلکا ساتھ لردہ ال کو لئے ہوئے چلتی بحرتی رہی دی جبدہ دو دوجھ اللہ عند ماک نے گے جوان کارب ب

## لَيِنْ اتَيْتَنَاصَالِكًا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۖ فَلَتَا النَّهُمَا صَالِكًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ

كاكرآ ب نے بمیں مجھے سالم بیءطافر مادیاتو ہم شكر كرنے والوں ميں سے موں كے چرجب اللہ نے ان كونتى سالم بچہ عطافر مادیاتو ہم چيزان كومطافر مائى اس ميں اللہ كے ليے شريك

#### فِيْمَا النَّهُمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ •

قرار دیے گئے سواللہ برز ہے ان کے شریک بنانے سے

# بیوی قلبی سکون کے لئے ہے

قضمميو: ان آيات مين اول والله جل شانه في اولاد آدم كي تخليق كالذكره فرمايا بيلي حفزت آدم عليه السلام كوپيدا فرمايا - پهرجب انهول في تنهائي محسوس كي اورطبعي طور پرائس واُلفت كي ضرورت محسوس كرفي سكي و ان كي با كي ليلي سے اُن كاجوڑ اپيدا فرماديا - جس كانام حوّاء تھا۔ اس جوڑ كي ضرورت ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمايا لِيَسْتُحنَ اِلكَهَا تاكده اپنے جوڑے كے پاس قرار بكڑے - تھكامانده اپنے گھريس آئے واپنے گھركو آرام كى جگه يائے۔

سورہ روم میں فرمایا: وَمِنْ اَیْمَ اَنْ حَکُقَ لَکُوْرَ مِنْ اَنْفُیکُوْ اَذْوَاجًا لِتَنَکُنُوْ اَلِیَهَا وَجَعُلَ اِیْنَکُوْ مُوَدَةً وَرَحْمَةً اِنَ فِی ذیاف اَلْایتِ
لِقَوْمِ یَتَکُلُوُوْنَ (اوراسکی نشانیوں میں سے ایک سے بحداس نے تمہارے لئے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم
کوان کے پاس آ رام ملے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرمادی۔ بلا شبداس میں فکر کرنے والوں کے
لئے نشانیاں میں )

سورہ اعراف میں لیکسٹن الکھا فرمایا۔ اور سورہ روم میں لیکسٹنٹ الکھا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی ازدوا ہی ازندگی کا مقصد اصلی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مانوں ہواور زندگی پرسکون ہو۔ آپس میں مجت اور ہمدردی کے تعلقات ہوں۔ بہت سے مردعور توں کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں اور بہت عور تیں مرد کے لئے سوہان رُوح بن جاتی ہیں۔ یہ ازدوا بی مقصد کے خلاف ہے۔ جن میاں بیویوں میں تخی ہودہ ہاں سکون کہاں اور یہ سکون وہیں ہوسکتا ہے جبکہ خلاف طبح امور میں فریقین تخل اور برداشت سے کام لیں۔ نکاح کرتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر نکاح کریں۔ مال اور حسن و جمال ہی کوئی دیکھیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں جوڑ بیٹھے گایا نہیں؟ جمال ہی کوئی دیکھیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں جوڑ بیٹھے گایا نہیں؟ دونوں محبت والفت کی راہ پر چل سکیں گے یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور علی ہوں اور نیا اور کر دینا اور اخلاق کو پندکرتے ہوتو اس سے نکاح کردینا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا مخض پیغام لائے جس کے دین اور اخلاق کو پندکرتے ہوتو اس سے نکاح کردینا

اگرایبانه کرو گے تو زمین میں برا فتنه اور (لبا) چوز افساد موجائے گا۔ (رواه التر مذی)

حضرت معقل بن بیاررضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الی عورت سے نکاح کر وجو محبت دالی موجس سے اولا دزیادہ پیدا ہو کیونکہ بی تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ بیں فخر کروں گا۔ (رواہ ابوداؤ د) دونوں میاں ہوی محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق پیچانیں اور ایک دوسرے کی رعایت کریں' نا گوار بول سے درگز رکرتے رہیں۔ یہی اسلم طریقہ ہے اور اس میں سکون ہے۔

میال بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزاریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علي الله الله الله عنده ما ياكه و من بنده (اين) مومن (بيوي) بنفض ندر كه\_اكراس كي كوني خصلت نا كوار بوكي تودوسرى خصلت پندآ جائے گى\_(رواهملم 200 مار)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میکھی روایت ہے که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے وہ کی بھی طریقہ پر تیرے لئے سیدھی نہیں ہو عتی اگر تجھے اس سے نفع حاصل کرنا ہے تو اس صورت میں حاصل كرسكتا ہے كماس كا ميرهاين باقى رہے۔اوراگرتواہےسيدهى كرنے گھے گا توتور فے گا اوراس كا توڑوينا طلاق دينا ہے۔(رواہ سلمص 229جا)

نیز حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ الل ایمان میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جوسب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں اورتم میں سب سے بہتر وہ ہیں جواپنی عورتوں کے لئے سب سے بہتر ہیں (رداہ التر ندی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس محض کو جارچیزیں دے دی تنئیںاسے دنیاوآ خرت کی بھلائی دے دی گئی۔

ا- شكر كزاردل ٢- ذكركرنے والى زبان ٣- تكليف برصبركرنے والابدن

٧-اوراليي بيوى جواين جان مل اورشو مرك مال مل خيانت كرناندجا متى مور (رواه البيمقي في شعب الايمان) حصرت الس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کے ارشاد فر مایا کہ جوعورت یا نچے وقت کی نماز برجے اور رمضان کے روزے رکھے اورا پی عصمت محفوظ رکھے اوراپیے شوہرکی فرمانبرداری کرے (جوشر لیت کے خلاف نہ ہو) تو جنت کے جس درواز وسے جا ہے داخل ہوجائے۔ (مشکلوة المصابح ص ٢٨١)

یہ چندا حادیث جوہم نے ذکر کی ہیں ان میں آپس کی محبت اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزار نے کے اُصول بتا دیتے ہیں ان پر عمل کریں تو انشاء اللہ تعالی دونوں میاں ہوی سکھ سے رہیں گے اور میاں ہوی بننے کا جو کیف اور سرور ہے اس سےلطف اندوز ہوتے رہیں گےاور زندگی بھرمجت کے ساتھ نباہ ہوتار ہےگا۔

میاں بوی میں جو بھی بداخلاق ہوتا ہے۔ دوسرے کے لئے مصیبت بن جاتا ہے جومقعد نکاح کےخلاف ہے۔ جَعَلا لَـهُ شَرَكَاءَ فِيمَا اتَا هُمَا سِيكُون مُر ادبين؟:ييان فرمان كبدك الله تعالى ف انسان کوایک جان سے پیدا فرمایا اورای جان سے اس کا جوڑ ابنایا مشرکین کا حال بیان فرمایا جواولا دکی وجہ سے شرک کی صورتیں افتیار کر لینے ہیں ارشاد فرمایا فکتیا تفکیلہ کا کہنٹ کہنٹ کا کھنٹی کا کھنٹی کے بیٹ ہیں ہے۔ جب مرد نے حورت کوڑھا تکا لینی کھرتی قربت اور مباشرت کی قومل رہ گیا ابتداء یہ مل فی خفیف اور ہا کا ہوتا ہے جب پیٹ ہیں لے کر حورت آسانی سے چلتی پھرتی ہوگئی تو فی اللہ کے انگرا اللہ کہنگا اللہ کہ کھنگا اللہ کہنگا اللہ کو بھرت کے کہا آلہ کہا گئی تکا کھنگا تھنگا کہ بھرت کی جب سے میں اللہ کے انہیں کے مام ہوگئی تو فی اللہ کہا اور وہ ہم ضرور شکر گزاروں ہیں سے موں گے ) فکٹنگا اللہ کہنگا اللہ کہنگا اللہ کہنگا کہ کھنگا اللہ کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا اللہ کہنگا کہ کہنگا کہ اس جی کہ کہنگا اس جی کہنگا کہ اس جی کہنگا کہ اس جی کہنگا کہ اس جی کہنگا کہ اس جی کہ کہنگا ہوں کی کہنگا کہ اس حکوالہ کہ کہنگا کہ اس جی کہنگا کہ اس حکوالہ کہنگا کہ کہنگا کہ اس حکوالہ کہ کہنگا کہ اس حکوالہ کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہ کہنگا کہنگا کہ کہنگا کہ

مفسرابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اول تو اس قصہ کو مرفو عالقال کیا ہے پھرابن جریر کے حوالہ سے اس کو حدیث موقو ف
ہتا ہے۔ اور موقو ف ہونے کے بعض شواحد پیش کے ہیں پھر لکھا ہے کہ بیدوایت موقو ف ہے صحابی کا قول ہے ممکن ہے کہ
صحابی (سمرہ بن جندب) نے بعض اہل کتاب سے یہ بات حاصل کی ہوجو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جیسے کعب احبار اور
وہب بن مدبہ رحمہ اللہ تعالی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی پھھاس طرح منقول ہے کہ حضرت آوم وحواء علیماالسلام
نے اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا تھامفسر ابن کیشر فرماتے ہیں کہ یہ سب اہل کتاب کے آثار سے لیا گیا ہے۔ ہمارے
نزویک بھی بات درست ہے کیونکہ آیت میں تثنیہ کا صیغہ ہے جس میں میاں بیوی دونوں کا ذکر ہے اور حضرات انبیاء کرام
علیم السلام سے شرک خفی یا جلی کا صدور نہیں ہوسکا۔

اب بیروال پیراہوتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے اور اس میں کن لوگوں کا حال بیان کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت حسن (بھری) ہے منقول ہے کہ اس سے یہودونسار کی مراد ہیں اللہ تعالی نے آئیس اولا دعطافر مائی تو ان کو یہودی اور نصرانی بنادیا مفسرابن کیرفر ماتے ہیں: و هو من أحسن التفاسير وأولی ما حملت علیه الآیة ( کہ بیسب سے اچھی تفییر ہے اور آیت کواس برمحلول کرنا اُولی ہے)

تغیر درمنثورص۱۵ و ۲ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ شرک کرنے والی بات حضرت آ دم علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے ان کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن عباس قبال منا اشرک آدم ان اولها شکرو آخر ہا مثل صوبه لمن بعدہ ۔ یعنی حضرت آدم نے شرک نہیں کیاان کے بارے میں آ یت کا اول حصہ ہم شکر کا بیان ہے اور بعد کے حصہ میں ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جوان کے بعد آئے (اور شرک اختیار کیا)

اولا دکوتشرک کا فرر بعید بنانے کی تروید: خدکورہ بالا آیت سے معلوم ہوا کدانیا نوں بیں اولاد کی پرورش اور اسکے زندہ رہنے کی اُمبیداورا تی موت کے ڈرسے ماں باپ افعال شرکیہ میں جتلا ہوجاتے ہیں شرک کی ابتداء یجے کے پیدا ہونے کی امید بی سے شروع ہوجاتی ہے اس کے حجے سالم پیدا ہونے کے لئے نذریں مانے لگتے ہیں۔ پینذریں غیراللہ کے لئے بھی ہوتی ہیں ، پھر جب بچے پیدا ہوجا تا ہے قوشرکیہ نام رکھتے اور شرکیہ کام کرتے ہیں۔

بعض علاقوں میں اسے چھاج میں رکھ کر تھیٹتے ہیں اور اس کا نام تھسیٹار کھادیتے ہیں۔ یا کسی پیرفقیر کے نام پر کان چھید کر بُنداڈال دیتے ہیں اور لڑکے کا نام بندوور کھ دیتے ہیں اور بعض لوگ قصداً بچوں کے ایسے نام رکھتے ہیں جو بُرے معنی پر دلالت کرتے ہیں جیسے کوڑا کڑوا بھیٹا۔

ان لوگوں کا بیخیال ہوتا ہے بُرانام رکھیں گے تو لڑکا جیتا رہے گا' اور بیٹر کیدافعال شیطان کے سمجھانے سے اور ہندووک کے پاس پڑدی اور ماحول میں رہنے کی وجہ سے اختیار کرتے مشرکین عرب شرکیہ نام رکھا کرتے تھے۔ عبدالوات عبدالعزئ عبدمناف عبد عبد ان جیسے نام ان لوگوں میں رائے تھے۔ نصار کی میں اب تک عبدالی ہے کہ دارج ہے۔ یہ سب شرک ہے۔ مسلمانوں کے نام ایسے ہونے چاہئیں جن سے عبدیت کامظام وہ ہواور نام سے بیٹ کیتا ہوکہ بیاللہ کا بندہ ہے۔ رسول اللہ عبداللہ و عبدالرحمٰن واصدقھا حارث و همام واقبحھا حوب و مرة (رواہ ابوداؤد)

یعنی نبیوں کے ناموں پراپنے نام رکھواور ناموں میں اللہ کوسب سے ذیادہ مجبوب عبداللہ وعبدالرحمٰن ہے اور سب سے زیادہ سے نیادہ کو سب سے برانام حرب (جنگ) اور مرہ (کڑوا) ہے۔
سپانام حارث (کسب کرنے والا) اور حام (ارادہ کرنے والا) ہے اور سب سے برانام حرب (جنگ) اور مرہ (کڑوا) ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اساء حتیٰ سے پہلے لفظ عبدلگا کراپنے بچوں کے نام رکھیں اور پُر سے ناموں سے پر ہیز کریں۔
حضرت مسروق تا بھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر صنی اللہ عند نے بچھ سے پوچھا کرتم کون ہو؟ عیں نے کہا کہ میں
مسروق بن الا جدع ہوں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سناہے کہا جدع شیطان کا نام ہے (رواہ ابوداؤر)
اور اس کا معنی بھی خراب ہے کیونکہ جس کے ناک کان کے ہوں عربی میں اس کوا جدع کہا جا تا ہے۔
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہار شاوفر مایا رسول اللہ علیہ نے کہتم قیا مت کے دن اپنے ناموں اور اپنے باپ دادوں کے ناموں سے تکا اے جاؤ گے لہذاتم اپنے نام اس کھے رکھو۔ (رواہ ابوداؤد)

عِبَادٌ اَمْتَا الْكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَعِيبُواْ الْكُمْ اِن كُنْتُمْ صِلِوِيْن ﴿ الْهُمُ الْدُولُولُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُلَالُولُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللهُ الله

# معبودان باطله نه سنتے ہیں نه در میصتے ہیں نها بنی مدد کر سکتے ہیں نه عبادت گزاروں کی مدد کر سکتے ہیں

راستہ بتاؤ تو اے اختیار نہ کریں اور حال اُن کا بیہ ہے کہ وہ بظاہرا پی مصنوی آ تھوں ہے دیے رہے ہیں اور حقیقت ہی انہیں کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ ان کی آ تکھیں اصلی نہیں ہیں جن سے وہ دیکھیں اور کان اصلی نہیں ہیں جن سے وہ سنیں ان ہنوں کوخود ہی تر اختے اور خود ہی اُٹھاتے اور رکھے ہیں اور انہیں پوچے ہیں۔ یہ بڑی جا قت اور شقاوت ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود وں کا بجز ظاہر فر مایا 'اور ساتھ ہی اپنے نہی علیہ سے خطاب فر مایا کہ ان سے کہد دیجے کہ آپ معبود وں کو بکا ان کے معبود وں کا بجز ظاہر فر مایا 'اور ساتھ ہی آپ نے نہی علیہ ہوکر لواور جھے ذرا بھی مہلت نہ دو مطلب یہ ہے کہ یہ معبود وان لواد وہم سب مل کر جھے نقصان پہنچانے کی جو بھی تدبیر کر سکتے ہوکر لواور جھے ذرا بھی مہلت نہ دو مطلب یہ ہے کہ یہ معبود وان باطلہ اور ان کی پستش کرنے والے آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مشرکین چونکہ اپنے معبود وں کے شراور ضرر سے باطلہ اور ان کی پستش کرنے والے آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مشرکین چونکہ اپنے معبود وں کے شراور ضرر سے درائے تھے (کہ ما فی سور ق المؤمر و کہ خو گوئنگ بالگذیئ مِن دُونِیہ اس لئے نہی اکر م علیہ سے ان کو گوئنگ بالگذیئ مِن دُونِیہ کاس لئے نہی اکر م علیہ سے ان کو گوئنگ کی میں معبود تھی کا کہ دگار ہونا بیان فر مایا کہ والی الشراولی کے جو اس کی حفاظت فرماتا ہے و کھو یکو گی المشالِ بحینی .

اللہ میرا ولی ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ اپنے نیک بندوں کی مدفر ماتا ہے اور ان کی حفاظت اور حمایت فرماتا ہے و کھو یکو گی کو گی کالم گار کو ماتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے و کھو یکو گی کو گوگی المشالِ بحینی .

خُذِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُونِ وَ أَغُرِضَ عَنِ الْبِهِلِيْنَ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغِنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ

معاف کرنے کو اختیار سیجے اور نیک کامول کا حکم دیجئے اور جابلول سے کنارہ سیجے اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے

نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ @

كوئى وسوسة نے لگے تو اللہ كى پناہ ما مگ ليج بلاشبدوہ سننے والا جائے والا ہے

اخلاق عالیہ کی تلقین اور شیطان کے وسوسے آنے پر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کا حکم

قفسه بيو: پهلی آیت میں تین باتوں کا تھم دیا اول یہ کہ معاف کیا ہے جو دو سرایہ کہ جملائی کا تھم کیجے اور تیسرایہ کہ جابلوں سے اعراض کیجے ۔ اس آیت شریفہ میں مکارم اخلاق بیان فرمائے ہیں۔ تیجے بخاری ص ۱۹۲ ج۲ میں حضرت عبداللہ بن الزیر " سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تھم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں معافی کا اختیار فرما کیں۔ تغییر ابن کشیر صے ۱۲۷ ج۲ میں ہے کہ آیت بالا نازل ہوئی تورسول اللہ علی ہے نہ کو تھم دیا ہے کہ آپ پر جو مخص ظلم کرے اس کو کشیر صے ۱۲۷ جاس ہے؟ حضرت جرئیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ پر جو مخص ظلم کرے اس کو معاف فرما کیں اور جو محض آپ و فرد کے اس کے معاف فرما کیں اور جو محض آپ کو فرد کے اس کے معاف فرما کیں اور جو محض آپ کو فرد کے اس کو عظا فرما کیں اور جو محض آپ کے قب بن عامر رضی اللہ علی ہے کہ ایس نے دسول اللہ علی ہے کہ یا دسول اللہ علی ہے کہ یا در آپ کا ہاتھ پکڑ کو کہ کا در آپ کا ہاتھ کی اور آپ کا ہاتھ کی کہ یا دسول اللہ علی ہے کہ یا در آپ کا ہاتھ کی اور آپ کا ہاتھ کی اور آپ کا ہاتھ کی کہ یا دسول اللہ علی ہے کہ یا در اور جو محض تھیں نہ دے اس کو دیتے رہوا ورجو محض تم پرظلم کرے آس سے اعراض کی تو زے در واور جو محض تم ہیں نہ دے اس کو دیتے رہوا ورجو محض تم پرظلم کرے آس سے اعراض کو دیتے رہوا ورجو محض تم پرظلم کرے آس سے اعراض کی دور اور جو محض تم ہیں نہ دے اس کو دیتے رہوا ورجو محض تم پرظلم کرے آس سے اعراض کی دور اس سے تعلق جو زے در ہوا ورجو محض تم ہیں نہ دے اس کو دیتے رہوا ورجو محض تم پرظلم کرے آس سے اعراض کی دور اس کی دور اس کی دیا ہے دور اس کی دیا ہے دور اس کی دور اس ک

كرتے رہو\_(الترغيب والتربيب ص ١٩١٢ ج ٣)

معاف کرنے کی ضرورت اور قضیات: چونکدانسان زنی اطبی ہے یعنی اس کا مزاج میل جول والا ہے اس لئے وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ جب ل جل کررہے گا تو اپنوں ئے اور پرایوں نے رشتہ داروں سے اور دومرے لوگوں سے چھوٹوں سے اور بردوں سے واسط پڑے گا۔ جب بخلوق سے تعلق ہوگا تو ان سے تکلیفیں بھی پنچیں گی اور مزاج کے خلاف بھی با تیں پیش آئیں گی۔ چھوٹوں سے بھی غلطیاں ہوں گی بردوں سے بھی کوتا ہیاں ہوں گی۔ بیڈ تکالیف ہیں ان پر صبر کرتا اور درگز رکرتا بہت برداعمل ہے آگر چہ بعض حالات میں بدلہ لینا بھی جائز ہے۔ لیکن جتنی تکلیف پنچی ہواسی قدر بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر زیادتی کردی تو اب بیٹور ظالم ہوجائے گا۔ سورہ شوری میں فرمایا:

وَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِنْ لَهَا قَلَمَنُ عَفَا وَاصْلَحَ فَآجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعُدَ ظُلُمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنُ سَبِيلٍ السَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلْئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَلَمَنُ صَبَرَ وَغَفَرَانٌ ذَلِكَ لَمِنُ عَزْمِ الْامُورِ.

(ترجمہ) اور برائی کابدلہ برائی ہے دہی بی برائی کی برجوفض معاف کردے اور اصلاح کرے وال کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے واقعی اللہ تعالی فالموں کو پہند میں کرتا اور جوفض اپنے اُوپڑ للم ہو چکنے کے بعد برابر کابدلہ لے لیسوا پیے لوگوں پرکوئی الزام نہیں الزام صرف ان لوگوں پر ہے جولوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق و نیا میں سرکشی کرتے ہیں۔ ایسوں کے لئے وردناک عذاب ہے اور جوفض صبر کرے اور معاف کردے۔ بیالبتہ بیروے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

معاف کردین کی فضیات بہت ہے (اوراگر کسی موقع پڑمعاف کرنا تھت اور مسلحت کے فلاف ہوتو وہ دوسری بات ہے) انسان کھس میں جوبدلہ لینے کاجذبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سمعاف کرنا آسان ہیں ہوتا کین ہو گئی ہو تاہد ہوتا ہے اس کی وجہ سمعاف کرنا آسان ہوجا تاہے معاف کرنے میں لئس کو نکلیف ہوتی ہے کین اس کا اجر بھی بہت ہوا ہے اس کے معاف کرنا آسان ہوجا تاہے معاف کرنے میں لئس کو نکلیف ہوتی ہوئی اس کا اجر بھی بہت ہے اور مرتبہ بھی بہت بواہد اس کے لئے معاف کردیا اس کا اجر بھی اللہ واقع میں اور فرمایا وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَوَ اِنَّ ذَلِکَ لَمِن عَوْم اللّا مُورِ . جو فس بدلہ لینے پرقادر شہومعاف کردیا اس کے لئے بھی بوے واب کی چیز ہے لیکن جو فض انقام لینے کی قدرت ہوتے ہوئے معاف کردے اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے حضرت الاجر برہ وضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نزدیک سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تعالی شاخ نے جواب نیا کہ جو فضی قدرت رکھتے ہوئے ہوئے میا لایمان میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تعالی شاخ نے جواب دیا کہ جو فضی قدرت رکھتے ہوئے بخش دے۔ (دواہ البہتی فی شعب الایمان میں ۱۳۹۳ کا کہ اور قدم شہور و معروف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقدم شہور و معروف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقدم شہور و معروف

ہے۔ بھائیوں نے انہیں کوئیں میں ڈال دیا بھر چند کلوں کے وض انہیں جے دیا بھر جب برسوں کے بعد مصر میں ان کے

پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ ہم خطا کار تھے تو انہوں نے جواب میں فرما دیا۔ لَاتَ نُونِبَ عَلَيْكُوْ اللَّهُ لَكُونُولِللَّهُ لَكُونُولِللَّهُ لَكُونُولِللَّهُ لَكُونُولِللَّهُ لَكُونُولِللَّهُ اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالَةُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا

فتح مكه كے دن رسول اللہ علی كا اہل مكه سے برتا وُ: سيدالا ولين والآخرين على كا اہل مكه سے برتا وُ: سيدالا ولين والآخرين على كے ساتھ كمه والوں نے كيا كيھ ديكا كيا كي كي تكليفيں ديں آپ و كه كرمہ چوڑ نے پرمجور كرديا۔ پھر جب آپ فتح كمه كي موقع برصحابة كي ساتھ تشريف لے كے اور كمه معظم فتح ہوگيا تو آپ نے فر مايا كرتم لوگ كيا خيال كرتے ہو بي تمهار ساتھ كيا معامله كرونگا الل كمدنے كها: أَخْ كو يُمْ وَ اَبْنُ أَخْ كَو يُمْ وَ اَبْنُ أَخْ كَو يُمْ وَ اَبْنُ اَخْ كَو يُمْ وَ اَبْنُ اَخْ كَو يُمْ وَ اَبْنُ اَلْ وَجواب ديا تھا اور فر مايا: الاَ تَوْدِيْنَ عَلَيْكُو اللَّهُ وَمَ اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهُ وَمَ

در حقیقت اخلاق عالیہ ہی ہے اہل حق جیتے ہیں اور انہی کے ذریعہ اسلام کی دعوت عام ہوئی ہے۔ اخلاق عالیہ میں معاف اور درگزر کرنے کا بڑا دخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی جان کے لئے بھی کسی بارے میں کوئی انتقام نہیں لیاہاں جن چیزوں کو اللہ تعالی نے محترم قرار دیا ہے ان کی بے حرمتی ہوتی تھی تو آپ انتقام لیے تھے۔ (رواہ ابنجاری و مسلم)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہائے بیجی فر مایا کہ رسول علیقے نہ فش گوتھا ورنہ بینکلف فحش گوئی اختیار کرتے تھے نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے اور برائی کابدلہ کہ ائی سے ندویتے تھے بلکہ معاف فرماتے تھے اور درگز رکرتے تھے (رواہ الترفیدی) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرما یا کہ میں نے آٹھ سال کی عمر سے لے کر دس سال رسول اللہ علیقے کی خدمت کی آپ نے جھے کی ایسے نقصان کے بارے میں بھی ملامت نہیں فرمائی جو میرے ہاتھوں ہوگیا ہوا گرآپ خدمت کی آپ نے محکمی ایسے نقصان کے بارے میں بھی ملامت نہیں فرمائی جو میز مقدر ہوچکی وہ ہونی ہی تھی۔ کے گھر والوں میں سے کوئی شخص ملامت کرنے لگتا تو فرماتے تھے اسے چھوڑ و کیونکہ جو چیز مقدر ہوچکی وہ ہونی ہی تھی۔ (مشکلو ۃ المصابح ص 219)

 اچھا مال خرج کرواوران سے لاتھی اُٹھا کرمت رکھوجس کی وجہ سے وہ تمہاری گرفت سے مطمئن ہو جائیں اور احکامِ خداوندی کوفر اموش کردیں اور انہیں اللہ کے احکام وقوانین کے بارے میں ڈراتے رہو۔

جا ہلوں سے اعراض کرنا: تیسری شیعت یوں فرمائی و اَغیوض عَنِ الْجَاهِلِینَ۔ (اور جاہلوں سے اعراض کرو)
یہ بھی بہت اہم نصیحت ہے اور اس پڑل کرنے ہے ہو من بندہ اپ نفس کے شرہ اور جاہلوں کے شرسے محفوظ رہتا ہے۔
سوال جواب اہل علم تک محدود رہے تو مناسب رہتا ہے۔ اور جاہلوں سے سوال جواب اور بحث کی جائے تو وقت بھی ضائع
ہوتا ہے اور جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے صاحب علم کو خاموش کر کے یہ بھتا ہے کہ میں جیت گیا۔ صاحب علم کے اخلاق
فاضلہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جاہلوں سے نہ اُلجھے اور ان سے دور رہے اور جاہل کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتو اسے
فاضلہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جاہلوں سے نہ اُلجھے اور ان سے دور رہے اور جاہل کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتو اسے
برواشت کرے اور درگز رکرد ہے۔ عالم اگر جاہل کے جاہلا نہ افعال واقوال اور اطوار وعادات کا مقابلہ کرے گا تو علم کا کا م
چھوڑ بیٹھے گا اور جاہلوں ہی سے بھڑتا رہے گا۔ اگر کوئی جاہل شخص شرعی مسئلہ پوچھے تو اسے بتا دے لیکن اس سے بحث نہ
کرے نہ اسے بحث کرنے دے۔ جاہل کومنہ لگانے میں اپنی آ بروکا بھی نقصان ہے۔ اور علمی کا موں سے بھی جرمان ہے۔

شبيطان كے وسوسول سے اللہ كى پناہ لينے كا حكم: دوسرى آيت من ارشاد فرمايا: وَإِمَّا يَنْ ذَعُنَكَ مِنَ الشَّيْطِن نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ اِنْكُ سَمِينَهُ عَلِيْمٌ (اوراگرشيطان كى طرف سے آپ كوكى وسوسد آنے گئواللہ كى پناہ مانگ ليج بلاشبوہ سنے والا اور جانے والا ہے)

درمنثور م ۱۵ اج ۳ میں بحوالہ ابن جریر تقل کیا ہے کہ جب آبت شریفہ: خید الْعَفُو وَاُمُو بِالْعُوْفِ وَاَعُوفِ وَاَعُولِ الله عَلَيْتَ فَي الْمُجَامِلِ الله عَلَيْ الله و الله و الله على الله و اله و الله و ال

 روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ تہا آئے پاس شیطان آئے گا پودہ کے گا کہ یہ س نے بیدا کیا 'یہ س نے پیدا کیا۔ یہاں تک کہ یوں کے گا کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ سو جب وہ اس سوال پر پہنچ جائے تو یوں کے۔ اللہ ایک اللہ المصنک کے کیاں وکٹے یُولک وکٹے یکٹ لکا کھوا آئے گا۔ پھر بائیں طرف تین بارتھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مائے۔ (رواہ ابوداؤد)

صحابے نے رسول اللہ علیہ کی میہ بات اس مخص سے کہددی تو اس نے کہا کہ بے شک میں دیوانہ ہوں۔ (رواہ ابخاری ص۹۰۳ ج۲)

(علاء نے لکھا ہے کہ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ میخص بہت زیادہ غصہ میں بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے باد بی کا کلمہ بول دیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میخص منافق ہویا دیہات کارہنے والا اکھڑ آ دمی ہو)

وسوسداور عصد كو دفعيد كے لئے أغو ذُباللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِرُ هنا مجرب ب-

# إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ الذَامَتَهُ مُرَطِّيِفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَنَّكُرُواْ فَإِذَا هُمْ مُعْمِمُونَ فَي

بلاشب جولوگ پے رب سے ڈرتے ہیں جب ان کوشیطان کی طرف سے کوئی خطرہ کئنی جاتا ہے قوہ ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ سواجا نک آگ تک تصیر کھل جاتی ہیں۔

#### وَ إِخْوَانُهُ مْ يَمُنُ وْنَهُ مْ فِي الْغَيِّ ثُمُّ لَايْقُصِرُ وْنَ الْغَيِّ ثُمُّ لَايْقُصِرُ وْنَ ٩

اور جولوگ شیاطین کے بھائی ہیں شیاطین ان کو گراہی میں کھنچے چلے جاتے ہیں 'سودہ کی نہیں کرتے

## شیطان سے بیخے والوں اور شیطان کے دوستوں کا طریقہ

قضعه بيو: آيت بالا وَإِمَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُغَ مَّى حَم فرمايا كرجب شيطان كاوسوسة يَ توالله كا من من الشَّيطان عن ورق كرنے والوں كا تذكره فرمايا اوروه يه كہ جولوگ بناه ما نَكُ ان دوآ يتوں من شيطان سے بحخ والوں اور شيطان سے دوت كرنے والوں كا تذكره فرمايا اوروه يه كہ جولوگ الله تعالى سے دُرتے ہيں ان كا طريقه بيہ كہ جب شيطان ان كول ميں كوئى وسوسد الله كے عقاب ور اب كا كو دور كرنا بھى شامل ہا ور الله كے عقاب ور اب كو ذبن ميں لا كرشيطان كود وركر نے كے لئے بہت براہ تھيار كرشيطان كود وركر نے كے لئے بہت براہ تھيار سے دويث شريف ميں ہے كہ شيطان انسان كول پرمضوطى كے ساتھ جماجوا ہے۔ سوجب وہ الله كاذكركرتا ہے۔ تو

انوار البيان جلاجارم

شيطان ييحيهث جاتا باورجب اللدى ياد سے فافل موتا بوشيطان وسوے دالن لگتا ہے۔ (مشكوة المصابح ص ١٩٩) سوره قُلْ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ مِن جو "مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْفِكَاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ المعتقة والتايس". فرمايا باس من الربات كاذكر م كه شيطان وسوت والتاب اور الله كاذكركر في يحيه ب جاتا ب فَإِذَا هُمَ مُّبُصِرُونَ - لِعِن تقوى اختيار كرنے والے جب شيطان كاوسوسة نے پراللدكويا وكرتے بين اوراس سے استعاذہ کرتے ہیں تواس سے فوراً چونک جاتے ہیں اور آئکھیں کھل جاتی ہیں۔شیطان کی شرارت فوراُ واضح ہوجاتی ہے اور خطاوصواب كاية چل جاتا ہے۔

متقین کا ذکر فرمانے کے بعدان لوگوں کا ذکر فرمایا جوشیطانوں کے بھائی ہیں یعنی ان کے ساتھوان کا خاص تعلق ہے وہ شیطان کے دسوسوں سے نہیں بچتے۔ بلکہان پڑمل کرتے ہیں۔ جب ان کا بیرحال ہے تو شیاطین ان کو گمراہی میں برابر تھنچے لئے جاتے ہیں اور ان کو مگراہ کرنے پر مراہی میں آ کے بڑھانے کے بارے میں کوتا ہی نہیں کرتے۔اوریہ بالکل ظاہر بات ہے کہ جس نے شیطان کا تھوڑ اساتھ دیا آس بات کو مانا تو دہ اس کو برابر گراہی کے راستہ پر چلا تار ہتا ہےا درا سے دوزخ میں پہنچا کر چھوڑ تاہے۔

#### وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِإِيكِ قَالُوا لَوْ لَا اجْتَبَيْتُهَا ۚ قُلْ إِنَّهَا آتَبِهُ مَا يُؤْمِي إِلَّ اورجب آپان کے پاس کوئی نشانی نداد کیں آئے ہیں کہ آپ نے میر بجزہ کیوں نداختیار کیا آپ فرماد بجئے کہ میں قو صرف اس کا اجاع کرتا ہوں جومیرے تَيِّنَ هٰذَا بِصَالِدُمِنْ لَيَ كُمْ وَهُلَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ رب كى طرف سے ميرى طرف وى كى جاتى ب يتمهار سدب كى طرف سے بھيرت كى باتى بين اور ہمت بين ان اوگوں كے لئے جوائيان الاتے بين

## فرمالتی معجزات طلب کرنے والوں کا جواب

قفسيو: أنخضرت سرورعالم علي ولائل واضحه كي ساته دعوت في دية تقض بيجان كي لئي سب يردى چیز دلائل عقلیہ ہی ہیں اس کے باوجوداللہ جل شانہ کی طرف ہے مجزات کاظہور بھی ہوتار ہتا تھالیکن معاندین کہتے تھے کہ جومجره ہم چاہیں ایسامجره ظاہر مونا چاہے۔رسول الشعطی کے اختیار میں مجره ظاہر کرنا نہ تھا۔اللہ جل شائ کی جب مثیت ہوتی تھی تومعجز ے ظاہر ہوجاتے تھے۔اللہ تعالیٰ شانۂ حابتا تولوگوں کے فرماکثی معجز ہے بھی ظاہر فرمادیتالیکن اللہ تعالی کسی کا یا بندنہیں کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق مجز ہ ظاہر فرمائے بھران لوگوں کا فرمائٹی مجز ہ طلب کرنا بھی عناداور تعقی كے طور پرتھا۔ حق قبول كرنامقصود ندتھا اى لئے معجزات كوجادو بتا ديتے تھے۔ بعض مرتبہ ايبا ہوا كم عجز ہ ظاہر ہونے ميں دير مونى يا أن كافرماكثي معروه ظامرنه مواتو بطورعنا داعتراض كرنے لكے۔ آيت كريمه وَإِذَا الْمُتَاتِقِهُ فِيالَةِ قَالُوا لَوْ كَالْمَتَّبَيَّتُهُا میں معاندین کا شریبندانداعتراض نقل فرمایا ہے کہ آپ نبوت کے دعویدار ہیں۔ آپ نے اپنے پاس سے کوئی معجز ہ کیوں ظاہر نہ کردیایا بیمطلب تھا کہ اللہ سے کیوں ہیربات نہ منوالی تا کہوہ ہمارا فر ماکٹی معجز ہ ظاہر کردیتا اس کے جواب میں فر مایا۔ فَلْ إِنَّهُ آلَكِهُمُ مَا لِيُوْ مَى لَكِيْ (آپ فرماد بِحِي كه مِن قو صرف اى كا اتباع كرتا ہوں جو مير ب دب كی طرف سے ميرى طرف وى كى جاتى ہے) مطلب بيہ ب كه ميرا كام توبس بيہ كه وى كا اتباع كروں - مير ب ماتھ ميں مجزوں كا ظاہر كرنانبيں ہے اور فرمائش مجزو ظاہر ہونے پر ايمان قبول كرنے كوموقوف ركھنا تمافت ہے اور ضد وعناد ہے - بہت سے معجزات ظاہر ہو يك بيں ليكن تم ايمان نبيس لاتے -

قرآن میں بصیرت کی باتیں ہیں اور رحت اور ہدایت ہے

جے حق قبول کرنا ہواس کے لئے قرآن کریم ہی بہت بوام عجزہ ہے لفظی معجزہ بھی ہے اور معنوی بھی جو حقائق اور معارف پر مشتمل ہے۔اسکے ہوتے ہوئے طالب حق کواور کسی معجزہ کی ضرورت نہیں ای کوفر مایا مذک ایک کو مین کتیک قر رب کی طرف ہے بصیرت کی باتیں ہیں) نیزیہ بھی فرمایا کہ۔ وَهُدَّی وَدَّعْمَهُ یُلِقَوْمِ یُوْفُونَ (اور بیقرآن ان ان لوگوں کے لئے ہوایت اور رحمت ہے جوایمان لاتے ہیں)

# وَإِذَا قُرِئُ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِنْصِتُوا لَكُلُّ مُرْحُبُونَ®

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

## قرآن مجيد روصفاور سنن كاحكام وآداب

تفسیس : ان آیات میں قرآن مجید سننے کا تھم فرمایا ہا اور بعض ادکام وآ داب ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والے کو چاہئے کہ قرآن پڑھنے والے کو چاہئے کہ قرآن پڑھنے میں اسکا خیال رکھے کہ جن کا نوں میں آ واز پڑھے رہی ہو ولاگ کام کاج اور خید میں قرمشغول نہیں ہیں۔ اگر لوگ اپنے کاموں میں معروف ہوں یا سور ہے ہوں تو او نچی آ داز سے تلاوت نہ کرے کیونکہ کام میں گئے ہوئے اوگ قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ پڑھنے والے پرلازم ہے کہ الی صورت حال پیدا نہ کرے کہ حاضرین کے کا نوں میں قرآن مجید کی آ واز آرہی ہواور کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے قرآن مجید سننے کی طرف توجہ نہ کر سکی کہ ان میں میں تو اور کی آ واز سے تلاوت کرے جولوگ مشغول نہیں ہیں ان پر قاری جب یہ دیکھے کہ توجہ سے کہ فاموش رہی اور دھیان لگا کر نیں اگر چہ بچھتے بھی نہ ہوں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہواور با ہمواور با تیں کرد ہے ہیں یہ قرآن مجید کی ہواور کا مان کے جب قرآن مجید کی ہواور دھیان سے سنونماز اور خارج نیں یہ ورنوں کو شامل ہے جولوگ امام کے پیچھے نماز میں کوڑے ہوں ان کے لئے تو غافل ہونے کا موقع ہی نہیں ہے۔ دونوں کو شامل ہے جولوگ امام کے پیچھے نماز میں کوڑے یہ بول ان کے لئے تو غافل ہونے کا موقع ہی نہیں کر سکتے۔ پھی کاروبار اور دکان چھوڈ کر آتے ہیں مجب میں موجود ہیں اور جب تک نماز میں ہیں دنیا کاکوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ پھی امام کی قرآت کی طرف متوجہ نہوں تو بیٹ اور جب تک نماز میں ہیں دنیا کاکوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ پھی امام کی قرآت کی طرف متوجہ نہوں تو بیٹ اور جب تک نماز میں ہیں دنیا کاکوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ پھی

امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم اور امام ابوحنیفیہ کا فدجب: حضرت امام ابوحنیف دعمة الله علیہ

كنزديك مقترى كوامام كے يحصورة فاتحديا كوئى سُورت يو هناممنوع بـــ

آیت بالا میں قرآن مجید کی تلاوت کے سننے اور تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا جو تھم فرمایا ہے بہتھم نماز کی مشغولیت کے وقت کواور خارج نماز کوعام بے نیز صحیح مسلم ص کاج ایس بے کہ آنخضرت علی نے ارشادفر مایا واذا قواً فانصتوا ( كهجب امام يرصية فاموش رمو) امام سلم في نصرف اس مديث كي تخ ت كى بلكه بالصريح يبي فرمايا ہے کہ بیرصد یم مصبح ہے۔اس کے الفاظ بھی عام ہیں جمری اور سری دونو بنماز وں کوشامل ہیں۔

امام کے چیچے قراءت نہ پڑھنے کے بارے میں حضرات صحابہ کے ارشادات حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کے اٹار واقوال ہے بھی امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے حضرت عطاء بن بیار تابعی رحمة الله علیہ نے امام کے ساتھ قر اُت بڑھنے کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے فرمایا۔ لا قواة مع الإمام فی شدعی (سیح مسلم ص ١٣٠٠) لین امام کے ساتھ نمازيس كوكى بعى قر أت نبيل حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عند فرمايا: من صلّى ركعة لم يقوا فيها بام القوآن فسلم يبصل الا ان يكون وداء الامام لينى جس فض نے كوئى دكعت برحى جس ميں ام القرآن (سورة فاتحه) نہ پڑھی تواس نے نماز نہیں پڑھی الاید کہ امام کے پیچے ہو (اگرامام کے پیچے ہوتو سورة فاتحہ نہ پڑھے)

امام ترندی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حن ہے جے ہوادر مجی فرماتے ہیں کہ امام احد بن حنبل نے اس مديث ساستدلال كيا م لا صلوة لمن لم يقواء بفاتحة الكتاب تنها نماز يرصف والے كے لئے م (قال احمد وهذا رجل من اصحاب النبي مُلْكِلُهُ تأول قول النبي مُلْكِلُهُ لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده)\_

شرح معانى الآثارللامام الطحاوى (باب القراءة خلف الامام) مين حضرت على رضى الله عند سے مروى ہے كه من قوا خلف الامام فلیس علَى الفطرة (كرج فحض المام كے پیچے قراءت پر سے وہ فطرت پر ہیں ہے) حضرت عبداللہ بن مسعودرض الشرعند فرمايا انسست للقرأة فإن في الصلواة شغلاً فسيكفيك ذلك الامام (قرأت ك لح خاموش ہوجاؤ کیونکہ نماز میں مشغولیت ہے اور اس بارے میں امام تمہاری طرف سے کافی ہے) نیز حضرت عبدالله بن مسعود فرمایا: لیت الذی يقوأ خلف الامام ملنی فمه توابا (كاش اس كمندمس ملی مجردی جاتی جوامام ك لیجھے پڑھتا ہے) حضرت ابن عباس سے ابو جمرہ نے دریافت کیا میں امام کے پیچھے پڑھوں؟ تو جواب میں فرمایا کہ بیں اور حفرت عبداللد بن عمرًا مام كے پیچین برصة من جبان سے بوچھا گيا كه امام كے پیچی برصاجائ و فرمايا: اذا صلى احدكم حلف الامام فحسبه قراءة الامام \_ (جبتم من عولى امام ك يجهنماز روع تواسامام كقراءة كافى ہے) بيسب آ فارشرح معانى الآ فاريس مروى بين

امام ما لک اور امام احد کا مذہب: اب دیگرائد کے خداہب کی طرف رجوع فرمائے۔حفرت امام احدین حنبل کا فد جب بھی ہیہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمة الله عليه كاقول قديم يد تقاكدامام كے يتھے جرى مل قرأت واجب نہيں ہاور قراءت سرى ميں واجب ہاوران كاقول جديديہ ہے كاران كاقول جديديہ ہے كاران كاقول

حضرت امام ابوحنيف دحمة التدعليه كاندبهبآ يت قرآ نيداور حديث يح اورآ ثار صحابه سيمؤيد باور حضرت امام مالك اور ا ما احدین صبل بھی امام کے پیچھے پڑھنے کی فرضیت کے منکر ہیں ان کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور نہ کوئی دوسری سورت البت بعض احوال میں ان کے نزدیک سورہ فاتحہ بردھنامستحب ہے۔ (کما ذکو فی کتب مذھبھم) قال ابن قدامة الحنبلي في المغنى ص٧٠٠ ج اوالمأ موم إذا سمع قراء ة الامام فلا يقرء بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى وَإِذَا قُرِئَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ط ولما روى ابوهريرة رضى الله عنه انّ النبي عَلَيْكُ قال: مالي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس أن يقروا فيما جهر فيه النبي عُلِيلًا. وجملة ذلك ان المأموم إذا كان يسمع قرائة الامام لم تجب عليه القراءة ولا تستحب عند امامما والزهرى والثورى ومالك وابن عيينة وابن المبارك واسحاق واحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابي سلمة بن عبد الرحمن و سعيد بن جبير وجماعة من السلف، والقول الأحر للشافعي يقراء فيما جهر فيه الامام ونحوه عن الليث والأوزاعي وابن عون و مكحول وأبي ثور لعموم قوله عليه السلام "لا صلوة لمن لم يقراء بفاتحة الكتاب" متفق عليه ولنا قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِيَّ القُرَّانُ فاستِمعُوا لَهُ وانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ م وقال احمد فالناس على أن هذا في الصَّاؤة. وعن سعيد بن المسيب والحسن و ابراهيم و محمد بن كعب والزهري انها نزلت في شأن الصّاة. وقال زيد بن أسلم وابوالعالية كانوا يقرء ون خلف الامام فنزلت وإذًا قُرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال احمد في رواية ابي داود أجمع الناس على أن هذه الأية في الصلوة ولأنهُ عام فيتناول بعمومه الصلوة وروى ابوهريرة قال: قال رسول الله عُلْيِلة إنما جعل الامام ليوتم به فإذ اكبر فكبروا وإذاقراً فانصتوا "رواه مسلم (الي ان قال) قال أحمد ما سمعنا احدًا من اهل الاسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقرأة لا تبجزى صاؤة من خلفه اذا لم يقرأ وقال هذا النبي الله واصحابه والتابعون وهذا مالك في اهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الاوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصرما قالوا لرجل صلى وقرأ امامة ولم يقرأهو صاؤته باطلة ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلم تجب على غيره كالسورة وأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير الماموم، وكذلك حديث أبي هريره قد جآء مصرحا به رواه الخلال بإسناده عن جابر أن النبي مُنْكِنِيهُ قال كل صلوة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن تكون ورآء الإمام وقد روى ايضًا موقوفاً عن جابر وقول ابي هريرة إقرأ بها في نفسك من كلامه وقد حالفه جابر وابن الـزبيـر وغيرهما ثم يحتمل انه اراد اقرأ بها في سكتات الإمام أوفي حال اسراره فإنهُ

يروى أن النبي عَلَيْكُ قال: إذا قرأالإمام فانصتوا والحديث الأخر وحديث عبادة الأخر فلم يروه غير ابن اسحاق كذلك قاله الامام أحمد وقد رواه ابو داود عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الانصارى وهوا دنى حالا من ابن اسحاق فإنه غير معروف من اهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق (لم قال بعد سطور) الاستحباب أن يقرأفي سكتات الامام وفي مالا يجهر فيه (الى ان قال) فان لم يفعل فصاؤته تامة لان من كان له امام فقراء ة الامام له قراءة وجملة ذلك أن القراءة غير وأجبة على الماموم فيما جهربه الامام ولا فيما اسربه نص عليه احمد في رواية الجماعة وبذالك قال الزهري والغوري وابن عينية وما لك و ابن حنفية واسحاق اهد (علامه ابن قدامة بلي في المغنى من كهام مقترى جب المام كي قرأت من ربابوتويد فاتحد برصے اور مندکوئی اور سورة وغیره برصے الله تعالی کے اس ارشادی وجہ سے کہ جب قرآن کریم بردھا جائے تواس كى طرف كال لكاؤ اور خاموش رمواور حفرت الو مريره كى اس روايت كى وجه سے كه حضور اكرم علي في ارشاد فرمایا....کیابیکه میرے ساتھ قرآن کریم میں جھڑا کیاجاتا ہے....حضرت ابد ہریرہ نے فرمایا اس کے بعدلوگ ان نمازوں میں فاتحہ پڑھنے سے رک گئے جن میں حضور علیہ جبرے تلاوت فرماتے تھے۔اوراس کاخلاصہ بیہ کہ مقتدی جب امام کی قراءت سے تو اس پر قراءت واجب نہیں ہے اور ندمتحب ہے ہمارے امام کے نزدیک اور زہری اوری مالک ابن عین ابن المبارك آخل اورامام شافعى كايك قول كےمطابق اس طرح ہے اور حضرت سعید بن المسیب عردة ابن الزبیر ابوسلمهٔ اورسعید بن جبیر اورسلف کی ایک جماعت سے بھی بہی مروی ہے اور امام شافعی کا دوسرا قول بدہے کہ جس نماز میں امام جر کرے اس میں بھی مقتدی پڑھے اور اس طرح منقول محمدیث اوزاع ابن عون مكول اورابولور سي حضور علي كارشاد الصلوة لمن لم يقوء بفاتحة الكتاب (اس آدى كى نمازنيس بجوفاتحدنديره ع) كام مونى كاجب - مارى دليل الله تعالى كايدار ادم ورفا قسوى القرآن فاستمعوا له وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ -امام احرفرمات بين عام المعلم اى ربين كديتكم نمازك بارے میں ہے۔حضرت سعید بن المسیب ،حسن ابراہیم محمد بن کعب زهری ہے بھی یہی مروی ہے کہ بيآ يت نماز ك بارك مين نازل موئى إورزيد بن أسلم اورابوالعالية مات بين لوگ امام كے بيجية قراءت كرتے تھے توبيد آیت نازل ہوئی۔امام ابوداؤد کی روایت کے مطابق سب کااس بات پراجماع ہے کہیآ یت نماز کے بارے میں ب-اوراس كي مجي كدية يت عام بج ونمازكومي شامل ب-اور حفرت ابو بريره رضى الله تعالى عندس روايت الم كرة تخضرت عليه في ارشاد فرمايا امام اى لئ بنايا كياب تاكداس كى اقتداء كى جائ جب امام عمير كورة تم بھی تکبیر کہوا در جب قراءت کرے قوتم خاموش رہو (رواہ سلم ) یہ تھی کہاہے کہ امام احمد کہتے ہیں ہم نے اہل اسلام میں سے سی سے میٹییں سناہے کہ امام جب جبر سے قراءت کریے قراءت نہ کرنے والے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی اور كها كه يه حضور علي الله بين اوربير آب كے صحابه رضى الله عنهم بين اور تا بعين بين بيامام مالك بين حجاز مين اور ابل عراق میں امام توری ہیں اور الل شام میں اوز ای ہیں اور اہل مصر میں لیث ہیں کہ انہوں نے امام کی قراءت کے يحصة راءت ندكرنے والے كى آدى كوينيس كها كه تيرى ثماز باطل ب\_اوراس لئے بھى مقتدى پرواجب نہيں كه

مسبوق پر داجب نیس ہے تو سورة کی طرح دوسروں پر بھی داجب نیس ہے۔ حضرت عبادة رضی اللہ عنہ والی صدیث میں واجب نیس ہے۔ حضرت اورائی طرح حضرت الو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کی صدیث میں تواس کی مراحت ہے طال نے اپنی سند سے حضرت جا ہر ضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ موقوقاً بھی مروی ہے اور سند سے حضرت الو ہر یہ دواور حضرت جا ہر ضی اللہ تعالی عنہ ہے موقوقاً بھی مروی ہے اور حضرت الو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عنہ ہے موقوقاً بھی مروی ہے اور حضرت الو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عنہ ہے موقوقاً بھی مروی ہے اور حضرت الو ہر یہ ورضی اللہ تعالی اللہ عنہ کی روایت میں جو ہے ہوا ور حضرت اپنی ہر یہ اللہ تعالی عنہ ہے موقوقاً بھی مروی ہے اور جا پر اور حضرت اللہ ہریو ورضی اللہ تعالی ہو ہے کہ اس کی خالفت کی ہے بھر بیا حتمال ہے کہ آپ کا مقصد بیہ ہو کہ امام جب عابر اور حضرت عبد اللہ بین بڑھ اور اس کی خالفت کی ہے بھر بیا حتمال ہے کہ آپ کا مقصد بیہ ہو کہ امام جب اکرم مقابلة نے ارشاد فر مایا جس ام قراءت کر ہے تو تم خالموں ہو اور دوسری صدیث اسے این آخی کے علاوہ کی نے روایت نہیں کیا۔ امام احمد نے بھی نی کہا ہے اور ابودادی کھول می نافع بن حدیث اے این آخی کی سبوت پر تھی بھی کہا ہے اور ابودادی کھول می نافع بن اور غیر جہری میں پڑھے ہے اور ان کا مسبوق پر تیاس باطل ہے ( بھی سلم وں کے بعد ہے ) کہ متحب یہ ہے کہام ہوتو امام کی قراءت اس ہوتو ایام کی قراءت اس کے سکتوں میں پڑھے ہے اور ان کا مسبوق پر تیاس باطل ہے ( بھی شرور کے بعد ہے ) کہ متحب یہ ہے کہام ہوتو امام کی قراءت اس کی سروت اسے اور قول ہے نہری ٹوری شرای میں ایک کوری بیا عت کی روایت کے مطابق امام احمد نے ای کی صراحت کی ہے اور قول ہے نہری ٹوری این عیدین مالک پوری جماعت کی روایت کے مطابق امام احمد نے ای کی صراحت کی ہے اور قول ہے نہری ٹوری این عیدین مالک اور ابوعنی خواصر کا کہا ہو ہوں کی مراحت کی ہے اور قول ہے نہری ٹوری این عیدین مالک اور ابوعنی خواصر کا کہا ہے کہ مقتدی پر قراءت کی مصراحت کی ہے اور قول ہے نہری ٹوری این عیدین مالک اور ابوعنی خواصر کی ایام ہو ہو کے کی کے دور کی کی کوری کی کوری کی دوری کے مطابق امام احمد نے ای کی صروحت کی ہے اور قول ہے نہری ٹوری کی ایام ہو کے کا کی کوری کی دوری کی میار کیا کی کے دوری کی کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری کی کی کوری کی کوری کی کی کوری کی

حضرت امام شافعی کا قول جدید بعض جماعتوں نے اختیار کرلیا ہے اوروہ کہتے ہیں کہ جوفض امام کے پیچے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اسکی نماز ہوتی ہی نہیں۔ دیگر مسائل اختلاف قیا دونوں مرف دلائل ہیں بھی صحابہ کے درمیان اختلاف تھا دونوں طرف دلائل ہیں پھراس میں اتنا غلوہونا کہ جوحضرات فاتح خلف الا مام کی فرضیت کے قائل نہوں (جن میں حضرت امام احمد بن جنبل بھی ہیں جو جماعت فہ کورہ کے نزدیک امام الحدیث اور امام السند ہیں ) ان کوخطا کار بتا تا اور جو امام کے پیچے سورہ فاتح نہ پڑھے ہیں ہورہ فاتحہ نہ پڑھا سے بارے میں قسمیں کھا کھا کر یہ کہنا کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں سراسر تعد کی ہے۔ قیامت کے دن جب نماز وں کا اجروثو اب ملے گا تو اُن سے پوچھا بھی نہ جائے گا کہ بتاؤ جس نے تمہاری رائے کے مطابق نماز نہ پڑھی اسے جنت میں بھیجا جائے یانہیں؟

قا کدہ: جبقر آن مجید پڑھا جائے نماز کے اعدر ہویا نماز سے باہراس کے بارے میں حاضرین کو کھم دیا کہ قرآن کو سنیں اور خاموش رہیں ہے قرآن کا ادب ہے اور احترام ہے جس طرح سامعین کو کھم ہے کہ قرآن سنیں اور کان دھریں اور خاموش رہیں اس طرح حضرات فقہاء کرام نے قرآن پڑھنے والے کو بھی ہدایت دی ہے جہاں لوگ کام کاج اور کا روبار میں گے ہوئے ہوں وہاں زور سے قرآن مجید کی طاوت نہ کرے یہ جولوگوں نے طریقہ تکال رکھا ہے کہ ایسے مواقع میں کیسٹ یاریڈ ہو کھول دیتے ہیں جہاں لوگ قرآن سننے کی طرف متوجز نہیں ہو پاتے یا قریوں میں لاؤڈ سیکر لگا کر کھوں میں بازاروں میں قرآن مجید کی آواز پہنچاتے ہیں اس میں قرآن مجید کی ہواد بی ہے جہاں لوگ صور ہے ہوں وہاں ہوگا ہے جہاں لوگ

آیت کے خم پرجو لَعَلَّکُمُ تُو حَمُونَ فر مایاس معلوم ہوا کہجولوگ قرآن کے آداب بجالا کیں گے وہ اللہ تعالی کی رحت کے معنی ہوں کے اس سے بات کا دوسرا اُرخ بھی بھھ میں آتا ہے کہ قرآن کی بحر متی اللہ تعالی کے قہر وغضب اوراس کی گرفت کا سبب ہے۔

### وَاذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِينُفَةً وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُةِ

اوراپ ول میں عابر ی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اورائی آوازے اپ رب کویاد کیجئے جوز ورکی بات سے پھی کم ہوئے کے وقت

وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُفِيلِيْنَ ﴿إِنَّالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

اورشام کے اوقات میں اور غفلت دالوں میں سے مت ہوجانا بے شک جولوگ آپ کے رب کے زو یک ہیں دہ اسکی عبادت سے تکبر نہیں کرتے

عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَرِّعُونَهُ وَلَهُ يَسُمُ كُونَ ﴿

اور اس کی پاک بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو مجدہ کرتے ہیں

ذ کراللہ کا حکم اوراس کے آ داب

قضسيو: اس يہلى آيات مل قرآن مجيد كوبسائر اور ہدايت ورحت بتايا اور قرآن كا ادب مجايا كرجب قرآن برط ا جائة وهيان سفو اور چپر ہواب يہال مطلق ذكر كاتكم فرمايا ہا اور اس كيس آواب بتائے ہيں۔الله كاذكر بہت بوى چز ہے۔اى كى وجہ سارى دنيا آباد ہے۔ يحجم مسلم ١٨٥ اميں ہے كدر سول الله علي الله الله علي الله على ال

سورہ عکبوت میں فرمایا: وَلَـنِدِ مُحَـوُ اللهِ اَحْبَـوُ (اورالله کاذکرسبے بری چیزے) سورہ بقرہ میں فرمایا کاذکر وفق اَذَکُرُکُو وَاللّٰ کُورُونِ اَسْ مِی اَللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

الدورو واسع دوی و دوست و النبی خالی النبی خالی النبی خالی الله علی کل احیانه (کررسول الدعلی الله علی می احداد و کرسول الدعلی الله علی می الله علی کل احیانه (کررسول الدعلی الله علی الله کاذکرکرتے تھے) مؤن بندے دل کو بھی الله کے ذکر سے معمور کھیں اور ذبان سے بھی الله کی یاد میں مشخول رہیں۔
تقییح تحمید تکبیر جملیل میسب الله کاذکر ہے ان کی فضیلتیں بہت کا احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر زندگی کے مختلف اوقات میں الله کا میں بڑھیں اور ان دُعاوُں کا اہتمام کریں تو زندگی کے عام حالات میں اور مختلف اوقات میں الله ک میں متعلقہ مسنون دُعا کی سوتے جائے کھاتے پہتے وقت سواری پرسوار اور تحق رہے گئی سوتے جاگے کھاتے پہتے وقت کسی مزل پر اتر نے کے بعد جہاد کرتے وقت ابتاء مصائب کے مواقع میں اور ارسی بہتے کراور میں میں وہ دعا کیں پڑھی جا کیں بڑھی جا تھیں ہوتے وقت ابتاء مصائب کے مواقع میں باز ارمیں بہتے کراور ہرمجلس میں وہ دعا کیں پڑھی جا کیں بڑھی جا ہیں علامہ جزری رحمت اللہ علیہ طور سے ذکر میں مشغول رکھا جائے۔ ان اوقات کی مسنون دعا کیں بھی اجتمام سے پڑھی جا کیں علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے حصن حصین میں مختلف احوال واوقات کی دعا کیں کھودی ہیں اور داقم الحروف نے بھی از کرمیں شامل ہے کیونکہ اس میں الله علیہ بیں۔ تلاوت بھی ذکر ہے اور دعاء بھی جہلے تھی جگید بھی جاور دور شریف بھی ذکر میں شامل ہے کیونکہ اس میں الله جی سے سے میں میں دیکھ میں شام ہے کیونکہ اس میں الله جی سے سے میں میں دیکھ میں اور داخل میں اللہ دی تحمید بھی دیکھ ہے کی دیکھ اس میں اللہ دی جمید کیں۔ تلاوت بھی ذکر ہے اور دور عاء بھی دیکھ ان سے سے دور میں شام ہے کیونکہ اس میں اللہ کے دور کے دور کی دھ کی دیکھ کے دور کے دور کی دعا کیں ان اور کی دی کی کی کی دور کی دور کی دی میں دی کی دور کی دور کی دھ کی دی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی کی دی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی دور کی دور کی دی کی دور کی دی دور کی دی دور کی دور

ذکر جرکرنے میں میر بھی دھیان رہے کہ نمازیوں کوتشویش نہ ہوا ورسونے والوں کی نیندخراب نہ ہو۔ بیسب کومعلوم ہے کہ ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہئے جو بھی کوئی کام دکھاوے کے لئے یا مخلوق کومعتقد بنانے کے لئے یا پی بزرگی جمانے کے لئے ہوگو بظاہر نیک ہی ہووہ حقیقت میں نیک نہیں ہوتا اور نہ صرف یہ کہ اس کا تو اب نہیں ماتا بلکہ وبال

اورعذاب كاسبب بن جاتاب

اگرکونی فخص (احکام و آ واب کی رعایت کرتے ہوئے) زور سے ذکر کر ہے کین مقصوداللہ کی رضا ہوتو اس کا تواب ملے گا'اورا گرکونی فخص ذکر فنی کر سے اور پھر ترکیب سے لوگوں کو ظاہر کرد ہے تاکہ لوگ اس کے معتقد ہوں تو ایسا ذکر فنی بھی مقبول نہیں ہوگا اور پیمل باعث مؤ اخذہ ہوگا' ریا کاری کا تعلق اندر کے جذبہ سے ہے لوگوں کے سامنے مل کرنے کا نام ریا نہیں ہے بلکہ لوگوں میں عقیدت جمانے کے جذبہ کا نام ریا ہے۔ آ بت شریفہ میں اول تو یہ فرمایا کہ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اپنے دل میں اور ڈرتے ہوئے یا دکرو جوزور کی آ واز کی بنسبت کم آ واز ہو۔

کے ساتھ اپنے دل میں اور ڈرتے ہوئے یا دکرو پھری فرمایا کہ ایسی آ واز سے یا دکرو جوزور کی آ واز کی بنسبت کم آ واز ہو۔

صبح شمام اللہ کا فرکر کرنا: پھر فرمایا ہے المحالی کو بھر شام اپنے رب کو یا دکرو ما حب روح المعانی رس ۱۹۰۰ج و کی گھر شام کا خصوصی ذکر اس کے کیا گیا کہ یہ فراغت کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں ول کی توجہ دکر کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان اوقات میں فرشتوں کا آ نا جانا ہوتا ہے ایک جماعت مراد ہے کہ ہروفت ذکر کر کی طرف ترایا کہ اس کے ان اوقات کو خاص طور سے ذکر فرمایا' اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے دوام ذکر مراد ہے کہ ہروفت ذکر کر کو تا دوت درکر کی طرف ترایا کہ اس کے ان اوقات کو خاص طور سے ذکر فرمایا' اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے دوام ذکر میں مورد ہوتی تو کر کر کرو

عَا فَلُولِ مِين عَنه موجا وُ: كِر فر مايا: وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْعَقِلِيُنَ (عَقات والول مِن سے نہ موجانا) يعن

الله تعالى كى يادين كير منااوراسكى يادسے عافل نه مونا۔

فرشتوں کی سیج اور عبادت اس کے بعداللہ جل شانہ نے ملاءاعلی کے فرشتوں کی تیج اور عبادت کا ذکر فر مایا اور فرمایا کہ بلا شہجو تیرے دب کے مقرب بندے ہیں وہ اپ رب کی عبادت سے استکار نہیں کرتے یعنی اپی ذات کو بڑی نہیں سیجھے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے روگردانی کریں وہ اپ آ پ کو اللہ کا بندہ جانے اور مانے ہیں اور بندگی کے آ داب بجالاتے ہیں اور اپنی مملوکیت اور عاجزی کو اچھی طرح سیجھے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبح بیان کرتے ہیں اور اپنی مملوکیت اور عاجزی کو اچھی طرح سیجھے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبح بیان کرتے ہیں اور اس کے لئے سیجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ای کو سورہ نساء میں یوں بیان فر مایا: ایک آئے کہ نوک المبلیک اللہ و کا المبلیک اللہ و کا المبلیک اللہ و کا المبلیک اللہ و کا المبلیک کے اللہ و کی اللہ کی میں ہوتے ہیں۔ اور جو خص اس کی عبادت سے استرکا ف کرے گا تو وہ انہیں عنظریب دوز خ میں اور جو خص اس کی عبادت سے استرکا ف کرے گا تو وہ انہیں عنظریب دوز خ میں جن فریا دے گا (استرکا ف کام عنی ہے کہ اپنے کو بڑا سیجھا ورکی کام کو اپنی شان کے خلاف جانے )

سحبرہ کا تال وت کا بہان: اس آیت پرسورہ اعراف ختم ہورہی ہے اور یہ بہای جگہ ہے جہاں قر آن مجید میں سجدہ تا اوت آتا ہے۔ اللہ تعالی شاخہ نے حضراتِ ملا تکھیہم السلام کا ذکر فر مایا کہ وہ ایپ اندر بڑائی نہیں کرتے جسکی وجہ سے اپنے رب کی عبادت سے منہ موڑیں بلکہ وہ اسکی تبیج بیان کرتے ہیں اور مومن بندوں کے لئے سجدہ تلاوت مشروع فر مایا تاکہ وہ بھی ملاءاعلی کے رہنے والوں کی موافقت ہیں سجدہ دریز ہوجا کیں 'یہ سجدہ تا اوت شیطان کے لئے بہت بڑی مار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایارسول اللہ علیہ نے کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے کہ بائے میری بربادی ابن آدم کو سجدہ کو تا ہے کہ بائے میری بربادی ابن آدم کو سجدہ کا تھم ہوا تو اس نے سجدہ کرلیا لہٰذا اس کے لئے جنت ہے اور جھے سجدہ کا تھم دیا گیا اور میں نے انکار کیا لہٰذا میرے کے دوز خے۔ (رواہ مسلم کما فی المشکل قاص ۸۲ جا)

مسكليه سجدهٔ تلاوت كرنے لگے تواس ميں تكبير تحريمه كي طرح ہاتھ أثفانانہيں ہے۔ بلكه الله اكبركہتا ہواسجدہ ميں

چلاجائے اورایک مجدہ کرے تکبیر کہتے ہوئے سرأ تھائے اس میں تشہداور سلام ہیں ہے۔

مسئلہ: جیسے آیت سجدہ پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے ایسی ہی سننے والے پر بھی واجب ہوتا ہے اگر چداس نے ازادہ کر کے نہ سنا ہوالبتہ تلاوت کرنے والے کے لئے بہتریہ ہے کہ آیت سجدہ حاضرین کے سامنے زور سے نہ پڑھئے ہاں اگر حاضرین سننے ہی کے لئے بیٹھے ہیں تو سجد ہ تلاوت زور سے پڑھ دے۔

سجدهٔ تلاوت کی دُعاء

سجدهٔ تلاوت میں اگر سُبُحانَ رَبِّی الْعَظِیم تین مرتبہ کہتویہ بھی دُرست ہاورا گردُعاء ما تور پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ دعاء ما توربیہے۔

سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَوَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ (رواه البودا ووالرَ مَى والسائى كمانى المَسَلاة ص٩٧) (مرے چروف اس دات كے لئے جده كيا جس فاسے پيدافر مايا اوراس ميں سے كان اور آ كھنكال ديئے اپنى قدرت سے)

تم تفسير سُورة الاعراف بحمد الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه وتيسيره وله الحمد اوّلا وآخرا

#### انفال يعني مال غنيمت كابيان

قسف معمید: لفظ انفال نفل کی جمع ہے نفل لغت میں ٹی زائدگو کہتے ہیں ای لئے فرائض کے علاوہ جونمازیں پڑھی جائیں اورروز سرد کھے جائیں انہیں نفل کہا جاتا ہے کیونکہ نوافل اس عمل سے زائد چیز ہے جس کالازی طور پر حکم دیا گیا ہے۔ جہاد کے موقعہ پر جوزشمنوں کے اموال ہاتھ آجا کیں جنہیں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہاں انفال سے وہ مراد ہیں اور امیر لشکر جو غازی کے لئے اس کے مقررہ حصہ سے زائد دیے کا اعلان کردے۔ اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے مسلمان کی جنگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو مال غنیمت سے حصر مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کامزید انعام ہے (اس لئے اس کو انفال کہا جاتا ہے)۔

گرشتہ اُمتوں میں اموال غنیمت کا حکم: پہلی امتوں میں جب کافروں سے جنگ ہوتی تھی اورا کے مال ہاتھ آئے تھے۔ ہوتی تھی اورا کے مال ہاتھ آئے تھے۔ ہوتی تھی اورا سے جلادی تھی اور اسے جلادی تھی اور اسے جلادی تھی اور اسے جلادی تھی اور بیاس جائے ہے۔ اور بیاس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجاہدین کا جہاد تبول ہوگیا۔ اگر مال غنیمت جمع کر کے رکھ دیا جا تا اور آگ نازل نہ ہوتی تو سمجھا جا تا تھا کہ اس مال میں سے کسی نے پھے غلول کیا ہے بینی چھیا کر بچھ مال لے لیا۔

ایک نبی کے جہاد کا واقعہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ

ایک نبی نے جہاد فر مایا اور فتح کے بعد اموال غنیمت جع کئے گئے۔ اس کے بعد آگ آئی تا کدان کو کھا جائے مگر آگ نے

اس کو نہ کھایا یعنی نہیں جلایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے لہٰ ذا ہر قبیلہ کا

ایک آدمی مجھ سے بیعت کرئے بیعت کرتے کرتے ایک خض کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک کردہ گیا۔ آپ نے فر بایا کہ تم بی لوگوں میں سے کوئی خض خیانت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ بیل کے مرکے برابرسونا لے کر آئے اور اس کو مال غنیمت کوجلادیا۔ (رواہ ابنجاری ص ۲۲۳ ج ا)

اموال غنیمت کا حلال ہونا اُمت محمد بیری خصوصیت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے میر میں روایت ہے کہرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ مجھے انبیاعلیم السلام پر چھ چیزوں

کے ذریعہ فضیلت دی گئی۔ ایک میر کہ جھے جوامع الکلم عطا کے گئے (جوالفاظ مختصر ہوں اور بہت سے معانی پر دلالت کرتے ہوں نہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے) دوسرے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی (کہ دور دور تک دشمن ہیبت کھاتے ہیں اور مرعوب ہوتے ہیں) تیسرے اموال غنیمت میرے لئے حلال کر دیئے گئے۔ (جو دوسری امتوں کے لئے حلال نہ تھے) چوتھے پوری زمین میرے لئے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی (جہاں وقت ہو جائے نما زپڑھ لیں مجد کی کوئی قید نہیں اور پانی نہ طے تو تیم کرلیں) پانچویں میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا آپ سے پہلے انبیاء کرام علیم السلام اپنی اپنی توم کی طرف مبعوث ہوتے تھے جھٹے میرے آنے پر نبیوں کی آمد ختم کردی گئی (رواہ سلم)

اموال غنیمت کی قسم میں اختلاف اور اس کے بارے میں اللہ تعالی کا فیصلہ

تفیررد ح المعانی ص ۱۹۰ ج میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند نقل کیا ہے کہ بدر میں جواموال غنیمت حاصل ہوئے تھے اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ علی ہے سوال کیا کہ یہ کس طرح تقییم کئے جائیں؟ ان کے بارے میں مہاجرین کا فیصلہ عتبر ہوگا یا انصار کا یا دونوں جماعتوں کا ؟ اس پر آبت بالا نازل ہوئی ان حضرات کے سوال کے جواب میں اللہ جل شاخ نے فرمایا قبل الانفال یلیو والزّسون (آب فرما دیجے کہ اموال غیمت مضرات کے سول ہی کے لئے ہیں) جس کا مطلب ہے ہے کہ غنائم کا فیصلہ وہ سے جواللہ تعالی اور اس کے رسول علی کے طرف سے صادر ہولیتی اللہ تعالی کے ممل بی رسول اللہ علی تقدیم فرما کیں رسول اللہ علی ہوئی آنٹ اغینہ نگر قرف شکی وہ میں کہ کور ہے۔ وظل نہیں چنانچہ بعد میں انکی تقدیم کے مطابق رسول اللہ علی ہوئی آنٹ اغینہ نگر قرف شکی وہ میں کہ کور ہے۔ وظل نہیں چنانچہ بعد میں انکی تقدیم کے مطابق رسول اللہ علی ہوئی آنٹ اغینہ نگر قرف شکی وہ میں کہ کور ہے۔ وظل نہیں چنانچہ بعد میں انکی تقدیم کا طریقہ بیان فرماد یا جو آبت کریمہ وانحکو کی انتخاب کے میں خد کور ہے۔

الله سے ڈرنے اور آپس کے تعلقات درست رکھنے کا حکم

یہار شاد فرما کرکہ'' انفال اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہیں''۔ تین باتوں کا تھم فرمایا اقول میہ کہ اللہ ہے ڈرواور دوم میہ کہ اللہ کا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میہ تینوں تھیجتیں الی ہیں کہ ان پڑھل کرنے ہے آخرے میں بھی کامیا ہی ہوگی کیونکہ تقوی نا ختیار کرنے کی صورت میں گنا ہوں سے الی ہیں کہ ان پڑھل کرنے ہے آخرے میں بھی کامیا ہی ہوگی کیونکہ تقوی نا ختیار کرنے کی صورت میں گنا ہوں سے پر ہیز رہے گا اور آپس کی اصلاح کرنے سے حسد اور بغض اور بزناع وجدال سے سلامتی رہے گی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جو تھم فرمایا یہ تھیم بعد التخصیص ہے جو تمام اوامرونوائی کوشائل ہے۔ یہ اطاعت ہی تو ایمانیات کی روح ہے۔ اس میں ہر برائی کی کاٹ ہے۔

انفال کے دوسرے معنی: بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں انفال کے دوسرے معنی سرادی اور وہ ہے کہ جب اسلامی کے دوسرے معنی سرادی اور وہ ہے کہ جب امرِ لشکریوں اعلان کردے کہ جو شخص کی کافر کو مارد ہے تو اس کافر کا سامان قاتل ہی کو دیا جائے گا اور کی جھوٹے ہوتی دستہ کو ہو کے لئے بھیج دے اور بیا علان کردے کہ دہاں ہے جو مال غنیمت ملے گا وہ تم ہی لوگوں کا ہوگا یعنی اس میں نے شمل یعنی ۵/احصہ نکال کے سبتم ہی کودے دیا جائے گا میہ جو ملی میں میں میں میں کودے دیا جائے گا میہ جو ملی میں میں کودے دیا جائے گا میہ جو ملی سے منے میں کودے دیا جائے گا میں دوایات سے مخصوص کرنے کا اعلان کردیا جائے وہ نفل ہے بعض روایات

ے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے بعض واقعات انفال کے بارے میں پیش آئے تھے اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی (راجع تفییر ابن کثیر ص ۲۸۳ ج۲) جن حضرات نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یَسُفُلُونَکَ عَنِ اُلاَنْفَالِ میں لفظ عَنُ زائدہے اور یَسُفُلُونَ جمعنی یطلبون ہے کین عَنُ کوزائد کہنے والی بات ول کونیس گئی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

إِنْهَا الْمُؤُمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرُ اللّهُ وَجِلْتُ قُلُونِهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ
ایمان والے وہ ہیں کہ جب الله کا ذکر کیا جائے ہو اُن کے دل ور جائے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات پڑی جانی ہیں ایکٹا زاد تُمُمُ اِیماناوعلٰی کی مُرِی اِن کُر اَن کُ لُورِین کُی الْکُونِین کُی الْکُونِین کُی الْکُونِین کُی الْکُونِین کُی الْکُونِین کُی الْکُونِین کُی اللّهٔ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### اہل ایمان کے اوصاف کابیان

قفسيو: ان آيات مين الل ايمان ك چنداوصاف بيان فرمائ بين-

جب اللد کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہوجاتے ہیں: اقل بیفر مایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہوجاتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت الی چھائی ہوئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی عظمت الی چھائی ہوئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہیں ہوئوف کی وجہ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں موٹن بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی حجمت اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوجاتا ہے۔ یہ ی خوف تو ہے کہ جب وہ کی ظلم یا گناہ کا ارادہ کر سے اور اس سے کہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر تو و ہیں صفحک کردہ جاتا ہے اور گناہ کرنے کی جرائے ہیں کرتا 'برخلاف اہل کفر اور اہل نفاق کے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں اللہ کی عظمت بھی نہیں ہیں ہیں وہیش کے گناہ کر لیتے ہیں۔

الله كى آيات برصى جاتى بين تو الله ايمان كا ايمان برص جاتا ہے دوسرى صفت يه بيان فرمائى كر جب ان پرالله كى آيات برص جاتى بين يعنى ان كوسائى جاتى بين قوان كے سفت ان كا

ائیان بڑھ جاتا ہے بعنی نورائیان میں ترتی ہوجاتی ہے اوراعمال صالحہ کی طرف اور زیادہ توجہ ہوجاتی ہے اورائیان ویقین کی وجہ سے اعمالِ صالحہ کی طرف طبیعت خود بخو د چائے گئی ہے اور گنا ہوں سے نفرت ہوجاتی ہے۔

تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب پرتوکل کرتے ہیں توکل الل ایمان کی بہت بوی صفت ہے اور بہت بنری منقبت ہے اپنے سب کا موں میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اسباب ظاہرہ اختیار کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہی پر نظر رکھنا اور یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور قاضی الحاجات ہے اور ہم اس کے ہر فیصلے پر اس کے قضاء وقد ر پر راضی ہیں یہ اہل ایمان کی عظیم صفت ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ توکل کا تھم دیا ہے اور اصحاب توکل کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورہ آلی عمران میں فرمایا اِنَّ اللہ یُنہ حب السَّمَتُ کُولُیْنَ (بلا شباللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں کہ وہ ہے) سورہ قلم میں فرمایا قُل کُوالزِ مُن اُلہ یُنہ و کھکی اور ہو کھن اللہ یہ و کھکی کہ وہ اور ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس پر توکل کیا سوعقریب جان لو کے کہ کون ہے کھل گمراہی میں ) سورہ طلاق میں فرمایا و کھن گئی اللہ فیمو کے کہ کون ہے کھل گمراہی میں ) سورہ طلاق میں فرمایا و کھن گئی اللہ فیمو کو کہ کا کیا سوعقریب جان لو کے کہ کون ہے کھل گمراہی میں ) سورہ طلاق میں فرمایا و کھن گئی اللہ فیمو کے کئی اللہ فیمون کیا سوعقریب جان لوگے کہ کون ہے کھل گمراہی میں ) سورہ طلاق میں فرمایا و کھن گئی کئی اللہ فیمو کے کہ کون ہے کھل گراہی میں ) سورہ طلاق میں فرمایا و کھن گئی کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کھن کو کہ کو کہ کے کافی ہے )۔

وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں چوتھی صفت سے بیان فر مانی کدوہ نماز قائم کرتے ہیں اور یا نچویں صفت سے بیان فر مائی کہ جو پھے ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔بدنی عبادات میں سب سے بوی عبادت نماز ہے۔قرآن مجید میں نماز کے ساتھ مالی عبادات کا بھی بار بار تذکرہ فر مایا ہے۔ اقامت صلوٰ ہ یہ ہے کہ نماز کواچھی طرح ادا کیا جائے جبیبا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کیا كيا ب-اورمار زقْنهُم كعوم بسب كهداخل ب-يلفظ زكوة مفروضا ورصدقات واجباورنا فليسب كوشال ب-مْدُوره صفات والے سيح مؤمن بين: آخر من فرمايا أوليّاكَ هُوُ الْهُ وَمُؤْنَ حَقَّا الْهُوْ وَرَجْتُ عِنْكَ رَبِهِ فَدُو مَغْفِيرةً وَإِنْ فَي كُونِير (بيلوك سيح مؤمن بين ان كے لئے ان كرب كے ياس درجات بين اورمغفرت ب اوررزق کریم ہے) اس میں اوّل توبیفر مایا کہ جن حضرات کا اُوپر ذکر ہوا یہ سچے مؤمن میں پھران کے لئے درجات اور مغفرت اوررزق كريم كى بشارت دى بعض مفسرين نے فرمايا ہے كه بيتين انعام فدكوره بالا تين قتم كے اوصاف كے مقابل ہیں ایمان باللہ اور اللہ کے ذکر کے وقت جیبت سے مہم جانا اور اس کی آیات سُن کرایمان کا بڑھ جانا اور اس کی ذات پر بحروسكرنا سيامورقلب يعنى ول مص معلق بين اس كاانعام درجات عاليدر فيعد كي صورت مين مطحاً اورا قامة الصلاة من تمام بدنی عبادات آگئیں۔ان کےمقابلہ میں مغفرت کا انعام ہے (عموماً عبادات بدنید کے ذریعہ گناہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے)اوروجوہ خیر میں مال خرچ کرنے کے مقابلہ میں رزق کاوعدہ فرمایا وال صاحب الروح (ص١٦٩ج٩)وربما يقال في وجه ذكر هذه الاشياء الثلالة على هذا الوجه ان الدرجات في مقابلة الاوصاف الثلاثة اعنى الوجل والاخلاص والتوكل ويستأنس له بالجمع والمغفرة في مقابلة اقامة الصلوة ويستأنس له بما وردفي غير ما خبران الصلوة مكفرات لما بينها من الخطايا وانها تنقى الشخص من الذنوب كما يسقى الماء من الدنس، والرزق الكريم بمقابلة الانفاق اه (صاحب روح المعانى فرمات بين اس ترتیب سے ان تین چیزوں کے ذکر کی وجہ بعض دفعہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنت کے درجات تو تین اوصاف یعنی خوف اخلاص اور تو کل کے بدلہ میں اور اطمینان و مغفرت نماز قائم کرنے کے بدلے اور کی احادیث میں ہے کہ نمازیں ایک دوسرے کے درمیانی وقت کی کوتا ہوں کے لئے کفارہ ہیں اور بیآ دمی کوگنا ہوں سے اس طرح پاک صاف کردیتی ہیں جسے یانی میل کوصاف کردیتا ہوں کے بدلہ میں ملے گا)

ورجات جنت کی وسعت: حصرت عبادہ بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا جنت میں سودر ہے ہیں اور ان در جات کے در میان آپس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے در میان ہے ان میں فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہیں اور اس کے اوپر الله تعالیٰ کاعرش ہے سو جبتم الله سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرو (رواہ التر ندی کمافی المشکوة میں ۴۹۸)

حفرت أبوسعيدرضى الله عندسے روايت ہے كدرسول الله عليہ نے ارشاد فر مايا جنت ميں سودر جات ہيں اگر سارے جہان ان ميں سے ایک درجہ ميں جمع ہو جائيں تو اس ایک درجہ ميں سب ساجائيں۔ (مشکلوة المصابيح ص ٢٩٧)

## كَهُا آخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقُّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ فَ

جیا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھرے ت کے ساتھ آپ کو نکالا اور بلاشبہ و منین کی ایک جماعت کو گرال گزر رہا تھا'

### يُجَادِلُونَكَ فِي الْحِقِّ بَعْلَ مَا تَبَكِّنَ كَانَهُا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٥

وہ آپ سے تن کے بارے میں جھڑر ہے تھاں کے بعد کے ظہور ہو چکا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف بالنے جارہے ہیں اس حال میں کہ وہ دکھر ہے ہیں ا

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّآلِفَتَيْنِ آنَهَا أَكُمْ وَتُوذُونَ آنَ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ

اور جب الله تم سے وعدہ فرمار ہاتھا كدو جماعتوں ميں سے ايك جماعت تمہارے لئے ہاورتم خواہش كرر ہے تھے كہ جو جماعت شوكت والى نہيں ہے

تَكُونُ لَكُوْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُجِقُ الْحَقِّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ لِيُحِقَّ

وہ تمہارے لئے ہوجائے اوراللہ چاہتا ہے کہا ہے کلمات کے ذریعہ تن کاحق ہونا ثابت فرمادے اور کا فروں کی جڑ کاٹ دے تا کہ جن کو

الْحَقُّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلُ وَلَوْكُرِهُ الْمُبْرِمُونَ ٥

سچا کر دے اور باطل کا باطل ہونا ٹابت کر دے اگر چہ مجرموں کو ٹاگوار ہو

#### غزوهٔ بدر کا تذکره

قضصيد: ان آيات مي غزوه بدركاذكر باور ركوع كے نتم تك بلكداس كے بعد بھى متعدد آيات ميں اس كا تذكره فرمايا ہے اور پھر مزيد تفصيل اس سورت كے پانچويں اور چھے ركوع ميں بيان فرمائى ہے غزوه بدركا پچھتذكره سورة آل عمران كے ركوع دوم (انوارالبيان ٢٠) ميں اور پچھ آل عمران كے ركوع نبر ١٢ (انوارالبيان ٢٠) ميں گزر چكا ہے۔ وہاں فرمايا

ہ وَلَقَالُ نَصَرُّكُو اللهُ بِبِنَدٍ وَ أَن تُو اَوْلَ بِات واقعی اور حقیق ہے كہ اللہ تعالى نے مقام بدر میں تہارى مدوفر مائى جب كرم كرور تھے)

آ کے بوجے سے پہلے بوراواقعدذ بن شین کرلینا جائے تا کہ آیات کر بمدیس جواجمال ہاس کی تشری سجھیں آ جائے قریش مکہ ہرسال تجارت کے لئے ملک شام جایا کرتے تھے مکمعظمہ سے شام کوجائیں توراستہ میں مدینہ مورہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ شہر دینہ میں داخل نہ ہوں تو دورسے یا قریب سے اس کی محاذات سے ضرور گزرنا پڑتا ہے اب آ گے یہ مجھیں کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لئے شام گیا ہوا تھا بہت سے لوگوں نے اس تجارت میں شرکت کی تھی اور اين اموال لكائے تھے۔قافلہ كردارابوسفيان تھے جو (اسوقت تك مسلمان بيس ہوئے تھے)جب ابوسفيان كا قافلہ شام سے واپس ہور ہاتھا جس میں تمیں یا چالیس افراد تھے اور ایک ہزا اُونٹ تھے تو سرور عالم علیہ کواس قافلہ کے گزرنے کاعلم ہوگیا۔ آپ علی نے اپنے محابی اسے فرمایا کر قریش کا قافلہ ادھرے گزرر ہاہے چلواس قافلہ کو پکڑیں مح مكن ب كدالله تعالى ان لوكول كے اموال تم كوعطا فرمادے آپ نے تاكيدى تكم نبيس فرمايا تھا اور يہ بھى نبيس فرمايا تھا کہ جنگ کرنے نکل رہے ہیں اس لئے بعض صحابہ آپ کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور بعض مدینہ منورہ ہی میں رہ گئے الو سفیان کوخطرہ تھا کہ راہ میں مسلمانوں سے تم بھیرنہ ہوجائے اس لئے وہ راستہ میں راہ گیروں سے اس بات کا کھوج لگا تا ہوا جار ہا تھا کہ کہیں مسلمان ہمارے قافلہ کے دریے تونہیں ہیں۔ جب آنخضرت سرورِ عالم علی نے اپنے محابہ کے ساتھ مدیند منورہ سے سفرفر مایا تو ابوسفیان کو اسکی خبرال کی اس نے اپناراستد بدل دیا اور مضم بن عمر وغفاری کوال مکه تک خری بنان نے لئے جلدی جلدی آ مے روانہ کردیا اس کواس کام کامختنانددینا بھی طے کردیا مصفم جلدی سے مکہ پہنا اوراس نے خروے دی کرمحمر علی اینے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے قافلے کے دریے ہیں اور مدینه منورہ سے روانہ ہو میے ہیں اپنے قافلہ کی حفاظت کر سکتے ہوتو کرلؤ پی خبر سنتے ہی اہل مکہ میں ہل چل کچے گئی اور مقابلہ کے لئے ایک ہزار آ دمی جن كاسردار ابوجهل تفايزے كر وفراوراسباب ييش وطرب كے ساتھ اكڑتے اور اتراتے ہوئے بدر كی طرف روانہ ہو مجے بدرایک آبادی کانام ہے جو مکم عظمدے براسترالغ مدیند منورہ کوجاتے ہوئے راستہ میں پرتی ہے پہال سے مدینہ منور ہومیل سے کچھ کم رہ جاتا ہے بدرنا می ایک مخص تھاجس نے اس بستی کوآباد کیا تھااس کے نام پراس بستی کانام ہےاور ایک قول بیے کہ مقام بدر میں ایک کنوال تھا اس کا نام بدر تھا ای کنویں کے نام سے بیآ بادی مشہور تھی قریش مکہ اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں لے کر نکلے تھے تا کہ وہ گانا گائیں اور لڑائی کے لئے أبھارین اس لفكر میں تقریباً تمام سرداران قریش شامل سے صرف ابولہب نہ جاسکا تھا اس نے اپنی جگد ابوجہل کے بھائی عاصم بن هشام کو بھیج دیا تھا'ان لوگوں کے ساتھ دیگر سامان حرب کے علاوہ ساٹھ گھوڑ ہے اور چھ سوز رہیں تھیں اور سواری کے اونٹوں کے علاوہ کثیر تعداد میں ذرج کرنے اور کھانے کھلانے کے لئے بھی اونٹ ساتھ نے کرچلے تھے سب سے پہلے الوجہل نے مکہ سے باہر آ کر دس أونث ذرى كر ك فكركوكلائ جرمقام عسفان بي أميه بن خلف في نواونث ذرى كي بجرمقام فكريد يرسهيل بن عرونے سواونٹ ڈنے کئے پھر اگلی منزل میں شیبہ بن ربید نے نواونٹ ذنے کئے پھراس سے اگلی منزل میں (جومقام جھہ میں تھی) عتب بن ربید نے وس اون و و کے ۔ ای طرح ہر منزل میں دس وس اون و و کرتے رہے اور کھاتے

کھلاتے رہے اور ابوالیخری نے بدر بھنے کردس اُونٹ ذی کے۔

قريش مكبة مكم عظمه سے جلے اور آنخضرت سرور عالم علي مدينه منوره سے روانه ہوئے تھے بير مضان المبارك كا مهینة قاآپ نے عبداللہ بن ام متوم رضی اللہ عنہ کواپنا خلیفہ بنایا وہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعدلوگوں کونماز پڑھاتے تھے۔آپ کے ساتھ روانہ ہونے والول میں حضرت اُبولبابدرض اللہ عنہ بھی تھے۔آپ نے انہیں مقام روحاء سے واپس کردیا اورامير مديند بنا كرجيج دياية ب كالشكر كي تعداد تين سوتيره هي اورة ب كساته ستراونك تع جن برنمبروارسوار موت ته-مرتين افرادكوايك أونك ديا كيا تفاخودا ب علي ما يستم بعض معرت ابولبابة ورحفرت على كي ساته ايك اون مي شريك تھے۔ نوبت کے اعتبارے آپ بھی پیدل چلتے تھے۔مقام روحاء تک یہی سلسلدر ہاجب روحاء سے حضرت أبولبابية كووالس فرما دیا تو آپ حضرت علی اور حضرت مرثد کے ساتھ ایک اون میں شریک رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ جب آپ کے پیدل چلنے کی نوبت آتی تھی تو حضرت ابولبابداور حضرت علی رضی اللہ عنہما عرض کرتے تھے کہ یا رسول الله علية آب برابرسوارر بين بهمآپ كى طرف يبدل چل ليس ك-آب في جواب مين فرمايا ما أنتسما بأقوى منى و لا أنا بأغنى عن الاجر منكما (مشكوة المصانيح ص ١٣٠٠) (تم دونول مجهسة زياده توى نبيس مواور تواب کے اعتبار سے بھی میں تمہاری بنبت بے نیاز نہیں ہوں۔ لینی جیے تمہیں تواب کی ضرورت ہے مجھے بھی تواب کی ضرورت ہے) جب آ تخضرت علی وادی ذفران میں پنچ تو وہاں قیام فر مایا۔اب تک تو ابوسفیان کے قافے سے تعرض کرنے کی نیت سے سفر ہور ہاتھا یہاں پہنچ کر خبر ملی کہ قریش مکہ سے جنگ کرنے کی نوبت آگئ۔ آپ علیہ نے حضرات صحابہ ہے مشورہ فر مایا کہ قریش ہمارے مقابلہ کے لئے نکل چکے ہیں اب کیا کیا جائے۔ حضرت اُبو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اوراجھا جواب دیا پھرحضرت عمرض اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اچھا جواب دیا پھرحضرت مقدادٌ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی آپ پی رائے کے مطابق تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اللہ ك قتم اليانه موكاجيع بني اسرئيل في موى من كهدوياتها إذهب أنه وربك فقايتلاً إِنَّا هِ فَمَا قَاعِلُ وَنَ (تواور تيرارب على وونون قال كريس بم تويهال بيض بين) آپتشريف ليليس بم آپ كساته قال كرنے والے بيں قتم اس ذات کی جس نے آپ کوش دے کر بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماد کی سماتھ لے چلیں گے تو ہم ساتھ رہیں گے اور جنگ سے مندند موڑیں گے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا اشہروا علّی ایھا الناس (اے لوگوا مشورہ دو) آپ کا مقصد یہ قاکہ انساری حضرات اپنی رائے پیش کریں۔ آپ کی بات من کر حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا (جو انسار میں سے تھے) کہ یارسول اللہ علی اسلام ہوتا ہے کہ آپ ہم ہے جواب لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ رائمان لائے۔ آپ کی تصدیق کی ہم نے گواہی دی کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہا اور ہم نے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور فرما نبر داری کریں گے آپ اپنے ارادہ کے موافق عمل کریں اور تشریف لے جہد کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں قدم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے اگر داہ میں سمندر آگیا اور آپ اس میں داخل ہو جا کیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی چیچے ندر ہے گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے لگیس تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جا کیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی چیچے ندر ہے گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے لگیس تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جا کیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی چیچے ندر ہے گا ہم جنگ میں

ڈٹ جانے والے ہیں اور دھن کے مقابلہ میں مضوطی کے ساتھ معرکہ آرائی کرنے والے ہیں۔امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو ایس مضوطی کے ساتھ معرکہ آرائی کرنے والے ہیں۔امید ہے کہ اللہ تعلیٰ ہماری طرف سے آپ کو ایس کے آپ کی ایک کھیں ہوئی اور فرمایا کہ چلو نوش خبری قبول کرلو۔اللہ تعالیٰ نے جھے سے معرب معاقب کی بات من کر آپ جو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا کہ چلو نوش خبری قبول کرلو۔اللہ تعالیٰ کے جھے وعدہ فرمایا ہے کہ دو جماعت ابوسفیان کا قافلہ اور دوسری جماعت قبری محماطت سے مقابلہ ہوگا ان دوسری جماعت سے مقابلہ ہوگا ان کے مقولین کہاں کہاں پڑے ہیں۔

اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ایک غلام سے ملاقات ہوئی حضرات صحابتن أس سے بوچھا كەابوسفيان كا قافلەكھال ہے؟ اس نے كھااس كاتو مجھےكوئى پيةنېيں۔ بدابوجهل عتبدادرأميد بن خلف آرہے ہیں۔ بعض روایات میں یول ہے کہ جب ابوسفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کے لئے روانہ ہوئے متحاتو ایک دن یا دودن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ ابوسفیان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس سے تعرض كرنے نكلے بيں (وہ قافلة فكل چكا ہے) ابقريش كمدك آنے كى خبرى كى ہے۔ أن سے مقابلہ ہونے كى بات بن رہی ہے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس ربعض صحابات کہا کہ میں قریش کے تشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں آپ تو ابوسفیان کے قافلہ کے لئے نکلے تھے آپ نے پھروہی سوال فرمایا کہ قریش مکہ سے جنگ کرنے کے بارے میں کیارائے ہاس پرحضرت مقداد نے وہ جواب دیا جوعفریب گزرچکا بعض روایات میں ہے کہ بیسوال جواب مقام روحاء میں ہوئے بعض صحابہ نے جوبہ کہاتھا کہ میں قریش مکہ سے جنگ کی طاقت نہیں۔ان کے بارے میں یہ آیت نازل مولى - وَإِنَّ فَدِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِمُونَ مُهَادِلْوَلُكَ فِي الْحِقَّ بَعْلَ مَالْبُكِنَ كَانْكَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (اور بلاشبہ ومنین کی ایک جماعت کو گرال گزرر ہاتھاوہ آپ سے حق کے بارے میں جھڑر ہے تھاس کے بعد کہ حق ظاہر ہو چکا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جارہے ہیں اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں) جب ابوسفیان اپنے قافلہ کو لے کر مسلمانوں کی زدے نے کرنکل گیا تواس نے قریش مکے پاس خرجی کتم ہماری حفاظت کے لئے نکلے تھے اب جبکہ ہم نے كرفكل آئے ہيں تو تمهيں آ كے بڑھنے كى ضرورت نہيں۔ للذاوالي چلے جاؤاس پر ابوجہل نے كہاالله كى تىم ہم واپس نہيں لوٹیں گے جب تک کہ ہم بدرنہ پہنچ جا کیں وہاں تین دن قیام کریں گے۔اونٹ ذیج کریں گے کھانے کھلا کیں گے۔ شرابیں پئیں گے اور گانے والیاں گانے سائیں گی اور عرب کو پند چل جائے گا کہ ہم مقابلہ کے لئے نکلے تھے ہمارے اس عمل سے ایک دھاک بیڑہ جائے گی اورلوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔لبذا چلوآ کے بردھو۔

الله جل شانه نے اپنے رسول علیہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تہمیں غلبہ دیا جائے گا۔ جب آپ نے حضرات صحابہ سے مشورہ فرمایا تو اُن میں سے بعض صحابہ نے بیمشورہ دیا کہ اُبوسفیان کے قافلے ایک کا پیچھا کرنا چاہئے کیونکہ وہ لوگ تجارت سے واپس ہورہ ہیں جنگ کرنے کے لئے نہیں نکا اُن میں لڑنے کی قوت اور شوکت نہیں ہے لہٰذا اُن پر غلبہ پانا آسان ہے اور قریش کا جواشکر کہ کرمہ سے چلاہے وہ لوگ تو لڑنے ہی کے لئے چلے اور شوکت نہیں کرنے نکا جواشکر کہ کرمہ سے چلاہے وہ لوگ تو لڑنے ہی کے لئے چلے ہیں اور تیاری کرکے نکلے ہیں۔ لہٰذا اُن سے مقابلہ مشکل ہوگا۔ ان لوگوں کی اس بات کوان الفاظ میں ذکر فربایا: وکتو کو وُن

الله تعالیٰ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ شرکین مکہ ذلیل ہوئے اسلام کاحق ہوناعلی العیان ثابت ہوااور باطل کا باطل ہونا بھی ظاہر ہوگیا۔ دوست اور دشمن سب نے دیکھ لیا۔ اس لئے یوم بدرکو یوم الفرقان فرمایا۔ جیسا کہ اس سورت کے پانچویں رکوع میں آرہا ہے۔ (پری تنصیل کے لئے البدایہ دانہایں ۲۵۲ س) کامطالد فرمائیں)

فاكده: كَمُا أَخْرِيكُ رَبُّكُ مِن جوكاف تشبيه إلى عبار عين مفسرين عدمتعدداقوال بي بعض حضرات ني فرمايا بكريا خلاف المغانم في متعلق ما ورمطلب بيب كما انكم لما اختلفتم في المغانم انتزعه الله منكم كذلك لما كرهتم الخروج الى الاعداء كان عاقبة كراهتكم أن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى (جيهاكم فالغيمت من اختلاف كياتوالله تعالى فيم چین لیاای طرح جبتم نے دشمن کی طرف تکلنے و ناپند کیا تواس کے دشمنوں سے لڑائی مقدر کر دی اور تمہاری اور دشمن کی مر بھیر کرادی بغیر کسی وعدہ ومیعاد کے )اور بعض حفرات نے اس تثبیہ کواس طرح بیان کیا ہے۔ یسٹ اُلونک عن الانفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا اخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتاله فسنعدله ذكرهما (وه آپ ــــــ مال غنیمت ایے مانگتے ہیں جیےوہ آپ سے بدروالے دن جھڑر ہے تھاور کہدرہے تھے آپ نے ہمیں قافلہ کے لئے نکالاتھالاائی کی خبرتونہیں دی تھی کہ ہم اس کی تیاری کرتے ) (ابن کثیرص۲۸۵٬۲۸۳ ع)صاحب روح المعانی نے متعدد وجوافل كابي أن بس سايك بيد كرحالهم هذة في كراهة ماوقع في امر الانفال كحال احراجك من بيتك فى كراهتهم له (غنيمت كمعالمه مين واقع بونے والى صورتحال مين ان كى تابينديدگى الى بيسية بكا ان کو گھرے نکالنا انہیں ناپندتھا) (لینی بدلوگ آ بے اموال غنیمت کے بارے میں ایسے سوال کردہے ہیں جیسا کہ اس وقت جھارے تھے جب آپ واللہ تعالی نے غزوہ بدر کے لئے مکمعظمہ سے نکالاتھا۔ اُس وقت یاوگ کہدرے تھے کہمیں پہلے سے نہیں بتایاتھا کہ جنگ کرنی ہوگی۔اگرآپ پہلے سے بتادیتے توہم اُس کے لئے تیاری کر لیتے) (هداد راجع الی ما ذکرہ ابن كثير اولا) پرصاحب روح المعانى في الكي قول يقل كيا بك تقديره واصلحوا ذات بينكم كما اخرجك وقد النفت من خطاب جماعة إلى خطاب واحد (اصل عبارت يه كداورتم آپس مس اصلاح كراوجيما كرآپ کونکالا ہے۔ اس میں پہلے جماعت کو خطاب ہے پھرروئے خن ایک کی طرف ہوگیا) پھر کھا ہے۔ وقیل المواد واطبعوا الله والرسول کے ما اخر جک اخراجاً لا مویة فیه وقیل التقدیر یتو کلون تو کلا کما اخر جک. وفیه اقوال اخر (بعض نے کہا ہے مرادیہ ہے کہ اور اللہ ورسول کی اطاعت کر وجیسا کہ اس نے تجھے نکالا کہ اس میں پھھ شک نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا تقدیریہ ہے کہ وہ مجروسہ کھیں جیسا کہ اللہ نے تجھے نکالا) (راجع روح المعانی ص ۱۲۹ج و مرسوکیں جیسا کہ اللہ نے تجھے نکالا) (راجع روح المعانی ص ۱۲۹ج و

فا کرہ ممبر ا: اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے قریش مکہ سے مقابلہ کرنے کا مشورہ کہاں فر مایا۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک دودن کی مسافت پر پہنچنے کے بعد مشورہ فر مایا اور بعض روایات میں ہے کہ وادی ذفران میں مشورہ کیا، حمکن ہے تینوں جگہ مشورہ فر مایا ہوا ور بار بار میں کہ مقام روحاء میں اور بعض روایات میں ہے کہ وادی ذفران میں مشورہ کیا، حمکن ہے تینوں جگہ مشورہ فر مایا ہوا ور بار بار انسار سے ان کی رائے کا ظہار مطلوب ہوتا کہ ان کی رضا اور غبت کا خوب یقین ہوجائے اور ممکن ہے کہ راویوں سے جگہ کی تعیین میں بھول ہوئی ہو واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

## غزوهٔ بدر کے موقعہ بررسول علی کا دُعاءِ میں مشغول رہنااور آپ کی دعا قبول ہونا

قفسه بن قریش کمای الشراور ساز و سامان اورگانے والی عورتیں لے کربدر پہن گئے۔ بیاوگ کم کرمہ سے آئے سے ۔ آنخضرت سرورعالم علی ہدیدہ منورہ سے روانہ ہوکر چئد دن میں بدر پہن گئے۔ راستہ میں متعدد مراحل میں قیام فر مایا اور حضرات سحا بہت مشوہ کیا جس کی تفصیل اُوپرگزر پکی ہے۔ صاحب روح المعانی ص۲ کا ج میں بحالہ مسلم وابو داؤد وتر فدی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے قتل فر ماتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا کہ مجھے عمر بن الخطاب رضی الله عنہ نے بتایا کہ بدر کے دن نبی اگرم علی ہے سے اپنے نے اپنے صحابہ پر نظر ڈ الی تو یہ حضرات بین سودی سے بچھاو پر سے (ان حضرات کی مشہور تعداد ۱۳۳ ہے جیسا کہ سے بخاری ص ۵۲ میں ذکر ہے ) اور مشرکین پر نظر ڈ الی تو وہ ایک بزار سے بچھوزیا دہ سے آپ نے تبلہ کی طرف رخ کیا پھر ہاتھ بچھیلا کر اپنے پروردگار سے خوب زور دار دُ عا کرتے رہے دُعاء کے الفاظ یہ ہیں آپ نے تبلہ کی طرف رخ کیا پھر ہاتھ بچھیلا کر اپنے پروردگار سے خوب زور دار دُ عا کرتے رہے دُعاء کے الفاظ یہ ہیں آپ

اَللَّهُمَّ اَنْجِزُلِیُ مَا وَعَدُتَیْنِی اَللَّهُمَّ اِنْ تُهُلِکُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهُلِ الْاِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِی الْاَرْضِ (اے الله آپ نے جو جھے سے وعدہ فرمایا ہے پورا فرمائے اسلا الرمسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگئ تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے گی )۔

مطلب یہ الک میں کم دری آ جائے گی اور ایمان واسلام کا مسلسلہ منقطع ہوجائے گا پھرآپ کی عبادت کرنے والا کوئی ندر ہے گا۔
ان میں بھی کمزوری آ جائے گی اور ایمان واسلام کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا پھرآپ کی عبادت کرنے والا کوئی ندر ہے گا۔
آپ نے یہ بات ناز کے انداز میں بارگاوالی میں عرض کردی ورنداللہ تعالی کی عبادت اگر کوئی بھی نہ کرے اور بھی بھی نہ کرے تو اس بے نیاز وحدہ لاشر کیک کوکئی ضرر یا نقصان نہیں بیٹی سکتا (وہ کسی کی عبادت کا مختان نہیں ) آپ قبلہ رُخ ہو کہ اس کے بھیلائے ہوئے برابراس دُعاء میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر بھی آپ علیہ کے کا ندھوں سے گرگئ ۔
مضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی چا در لے کر آپ کے مونڈھوں پر ڈال دی پھر آپ سے چہٹ کے اور عرض کیایا نبی اللہ ابس سے بحق آپ نے جوائے رہ سے بہت زور دار دُعا کی ہے یہ کافی ہوگئ ۔ بے شک آپ کا اور اپنیاد عدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آ یت فاست بھا آ نے رہیں گئا فظمر دفین کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم نے ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا وعدہ فرمایا جو مسلسل آتے رہیں گئا فظمر دفین کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم نے ایک کھا (کہ مسلسل آتے رہیں گئا فظمر دفین کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم نے ایک کھا (کہ مسلسل آتے رہیں گے اور اس فظ کے دوسرے معانی بھی مضرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک ایک کھا (کہ مسلسل آتے رہیں گے ) اور اس لفظ کے دوسرے معانی بھی مضرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ جرفر شتے کے پیچھے ایک ایک فرشتہ ہوگا۔ (و ہو قریب من الاق ل)

#### فرشتوں کا نازل ہونااور مؤمنین کے قلوب کواطمینان ہونا

صاحب دوح المعانی نے بحوالہ ابن جریر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تقل کیا ہے کہ جرئیل علیہ السلام ہزار فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے جو نبی اکرم علی ہے کہ امنی طرف تھے۔اوراسی جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تتھا ورمیکا ئیل علیہ السلام ہزار فرشتوں کو لے کرنازل ہوئے جو نبی اکرم علی ہے با کیں طرف تھے اور میں بھی اسی جانب تھا۔

سورہ آل عمران میں تین ہزاراور پانچ ہزار فرشتوں کا ذکر ہے حضرت قادہ نے فرمایا کہ اوّلاً ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد کی پھر تین ہزار فرشتوں کے فرریعہ مدد کی پھر تین ہزار فرشتوں کے فرریعہ مدد کی پھر تین ہزار فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جوامداد فرمائی میمض اس لئے ہے کہ تم لوگوں کو بشارت ہواور تمہارے دلوں کوالمینان ہو ) فرشتوں کی آمد کی پیشگی خبرا کی بہت بڑی خوشخری تھی جس سے دلوں کوسکون ہوگیا، طبعی طور پرانسان کواسباب کے فرریعہ تم ہوجاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کے طور پرفرشتوں کو بھیجے دیا گیا۔

پرانسان کواسباب کے ذریعہ تم میں فرون کا دور بھر میں کی طرف سے سرا کی وہ جس کی جا سے مدفر مائے اور جسے کے سے اسباب کے طور پرفرشتوں کو بھیجے دیا گیا۔

وَمَا النَّصْمُ الْاَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ (اور مد صرف الله بى كى طرف سے ہے) وہ جس كى چاہے مد فرمائے اور جيسے چاہد دفرمائے آلا الله عَنْ يُوْرِ عَكَمْ يَعْدُ وَ الله بِهِ الله تعالى علب والا ہے اور حكمت والا ہے) وہ بغیر فرشتوں كے بھی علب دے سكتا ہے كين اسكى حكمت كا تقاضا يہ ہواكه فرشتوں كو بھيجا جائے كى قوم كو فتح بھرت اور غلب دينے كے لئے الله تعالى كوكسى سبب كى ضرورت نہيں ليكن وہ اپنى حكمت كے مطابق اسباب بھى پيدا فرما ديتا ہے اور پھر اسباب كے ذريعہ جو نفع بہنچانا

مقصود ہووہ نفع پیچا دیتا ہے۔ جوفر شتے آئے تھے انہوں نے تھوڑ ابہت قال بھی کیا جس کا بعض احادیث میں ذکر ہے لیکن پوری طرح قبال میں حصہ نہیں لیا۔ اُن کا اصل کام اہل ایمان کو جمانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ آئندہ آیت میں فَضَبِّتُ وا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا میں ذکر آرہا ہے اس سے بیاشکال بھی رفع ہوگیا کہ ہزار آدمیوں کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ ہزاروں فرشتوں کی کیاضرورت تھی۔

إِذْ يُغَيِّنِيكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ

جب چین وینے کے لئے اللہ اپی طرف سے تم پر اُولکھ طاری فرما رہا تھا اور تم پر آسان سے پانی نازل فرما رہا تھا تا کہ تمہیں

به وَيُنْ هِبَ عَنْكُمْ رِجْزَالشَّيْظِن وَلِيرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثِبِّ بِعِ الْأَقْدَامَ ٥

پاک کردے اورتم سے شیطان کے وسوسے کو دور فر مادے اور تا کہ تبہارے دلول کومضبوط کردے اور اس کے ذریعیہ قدموں کو جماوے

### بدرمين مسلمانون برأونكه كاطاري مونا

خسفه معید: الله جل شاعهٔ نے مسلمانوں پر میر بھی انعام فرمایا کہ پریشانی دور فرمانے کے لئے ان پر اُوکھ بھیج دی۔ جیسا كەغزودُ احدىكے موقعه پر بھى اُونگھ بجى تقى بەجس كا ذكرسورۇ آل عمران ميں گذر چكا ہے۔اس اُونگھ كا نفع په ہوا كه ده جو تکلیف محسوں کررہے تھےاس کا احساس ختم ہو گیا کیونکہ نیند ہر چیز سے غافل کردیتی ہے خوشی سے بھی اور رنج سے بھی۔ ان کی پریشانی جاتی رہی ٔ حضرت علی رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ ہم سب پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا مگر رسول اللہ عظیم سے تک برابرنماز میں مشغول رہے ( کمافی الدرالمثور) نیز اللہ تعالی نے بارش بھی نازل فرمائی۔اس بارش کے دو فائدے ہوئے ایک و نہانے دھونے اور پانی پینے کافائدہ موا ووسرے شیطان نے قلوب میں جویا پاک وسوے ڈال دیے تھے یہ بارش ان وسوسول کے ازالہ کا سبب بن گئی نیز بیجی فائدہ ہوا کہ سلمان جس جگہ قیام پذیر سے وہاں ریت بھی وہ پانی پڑنے کی وجدے جم می اور جہال مشرکین تھمرے ہوئے تھے۔وہال کیچڑ ہوگی (تفسیر ابن کثیرص ۱۵۱ ج۲) میں ہے کہ حفزت ابن عباس ا نے بیان فرمایا کہ جب رسول الله علی بدرتشریف لے گئے اور وہاں آپ اور مشرکین کے درمیان بہت زیادہ ریت تھا۔ اس ریت میں جنگ کرنا بھی مشکل تھا اور ادھر مسلمانوں کو پانی کی بھی ضرورت تھی لہذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسد ڈالا کتم بیخیال کرتے ہوکہ اللہ کے دوست ہوا ورتمہارے اندرخدا کا رسول ہے۔ اور حال بیہے کہ یانی پرمشر کین نے قضہ کررکھا ہے اورتم حالب جنابت میں نمازیں پڑھ رہے ہو۔اس کے بعد الله تعالی نے خوب زیادہ بارش برسائی۔ لہذامسلمانوں نے پانی پیااور یا کی حاصل کی (جس سے ظاہری نجاست دور ہوگئی)اوراللہ تعالی نے شیطان کے دسوسہ کو دور فرمادیا (جس سے باطنی نجاست بھی دور ہوگئ) اور ریت سینٹ کی طرح جام ہوگئ جس پرمسلمانوں کا اوران کے جانوروں کا چلنا پھرنا اور دشمنوں سے جم کرمقابلہ کرنا آسان ہوگیا اور اس سے دلوں کواطمینان ہوگیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کاایک منظر جنگ ہے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔

## إِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْلِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُوا الَّذِيْنَ امْنُوا سَأَلْقِيْ فِي

جب كه آب كا رب فرشتول كو حكم دے رہا تھا كه بلا شبه ميں تمبارے ساتھ ہول سوتم ايمان والول كو جماؤ

#### قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّغْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْكَفْنَاقِ وَاضْرِبُوا

میں عظریب کافروں کے ولوں میں رعب ڈال دوں گا۔ سوتم گردنوں پر مارو اور

#### مِنْهُ مُركُلُّ بِنَالِ<sup>®</sup>

ان کے ہر پورے پر مارو۔

#### فرشتون كاقتال ميس حصه لينااورا السايمان كقلوب كوجمانا

قصيبي: اس آيت مي الله جل شائه في السيابعض انعامات كالذكر وفرمايا بـ ارشاد ب كماس وقت كويادكرو جب تمهارے رب نے فرشتوں کو تھم دیا کہتم مونین کے قلوب کو جماؤ اور اُن کومعر کہ میں ثابت رکھو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بینی تمہارا مددگار ہوں۔ نیزیہ دعدہ فرمایا کہ میں کا فروں کے دلوں میں رُعب ڈال دوں گا۔اللہ تعالیٰ نے اس دعدہ کو بورا فرمایا مسلمان جم كرار اور كافر مقول موئ اور مغلوب موئ اور قيدى بند فَاضْرِ بُوْا فَوْقَ الْكَفْنَاقِ (اور مارو گردنوں پر)اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیفرشتوں کو تھم ہے کہ وہ مشرکین کو ماریں۔ بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ کی اور بعض کا فروں کو مارا 'جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے فرشتوں کا برا کام مسلمانوں کو جمانا تھااس کے ساتھ انہوں نے کچھ قال میں بھی حصہ لیا۔ جنگ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ ہی سے کروائی لیکن فرشتوں کو بھی مددگار بنادیا۔اس میں بہ بتادیا گیا کہ ہر مخص کواپنی محنت اور مجاہدہ پر ثواب ملتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مدد آئے بیاللہ تعالی کا انعام ہے۔مسلمانوں میں خوداینے ہی طور پرائنے کا اور جم کرمقابلہ کرنے کا جذبر منا چاہئے۔ غزوۂ بدر میں فرشتوں کے قال کرنے کے بارے میں متعدد روایات حدیث اور سیّر کی کتابوں میں مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس ف فرمایا کہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی بیتی کہ اُنہوں نے سفید عمامے باند ھے ہوئے تھے جن کے شملے اپنی کمروں پر ڈال رکھے تھے۔البتہ حضرت جبرائیل کا عمامہ ذَر درنگ کا تھا۔حضرت ابن عباس نے بیھی فرمایا کہ بدر کے علاوہ کسی دوسرے موقعہ پر فرشتوں نے قبال نہیں کیا (البدابیوالنہامیں ۱۸۱ج۲) حضرت ابن عباس نے غزوہ بدر کا ایک سدواقع بھی بیان کیا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچےدوڑر ہاتھااس نے اپنے سامنے کوڑا لگنے کی اور گھوڑے سوار کی آوازی جوایخ گھوڑے کو یوں کہدہ اتھا افسدم حینوم کماے حینوم آ کے بڑھ ( تیزوم اس فرشتہ کے گھوڑے کا نام تھا) اچا تک وہ مسلمان کیاد کھتا ہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے حیت پڑا ہوا ہے اس پر جونظریں ڈالیس تو دیکھا کہ اسکی ناک برضرب کانشان ہے اور اس کا چرہ کوڑے کی ضرب سے چردیا گیا ہے۔ یہ بات رسول اللہ علی ہے بیان کی تو آپ نے فرمایا تم نے سے کہایدان فرشتوں کا کام ہے جوتیرے آسان سے مدد کے لئے آئے ہیں (صحیح مسلم ص ٩٣ ج٠)

فَوْقَ الْاَعْنَاقِ سے سروں میں مارنامُر ادہاور کُلُّ بِنَانِ سے انگیوں کے پورے مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کماس سے پوراجم مراد ہے۔ ( کمافی روح المعانی )

قَافَرِ بُوْا کا خطاب کس کو ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ بیفرشتوں کو خطاب ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فرشتوں کو خطاب ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فرشتوں کو اور حضرات صحابہ سب کو خطاب ہے۔ اعمال اور بنان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمانے میں بیر حکمت معلوم ہوتی ہے کہ سروں کے کٹ جانے ہے آدمی ضرور مرجاتا ہے اور انگلیوں کے پوروں پر مارا جائے تواگر چیمرتانہیں گر جھیار اُٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جنگ کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے۔

# ذلك بِأَنْهُ مُر شَاقَةُ الله ورسُولَه ومَنْ يُشَاقِقِ الله ورسُولَه فَإِنَّ الله

بیاس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو مخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے سواللہ

شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ ذِلِكُمْ فَكُوفُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابَ التَّارِ ﴿

یخت سزا دیے والا ہے سو سے سزاتم چھو اور بلاشبہ کافروں کے لئے دوزخ کا عذاب ہے

# مشركين كواللد تعالى اوراس كےرسول كى مخالفت كى سزاملى

قصصیبی: ذلیک کامشارالیه ضرب ہے۔مطلب یہ ہے کہ کافروں کو مارنے کا بیکم اس لئے ہے کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت اوراس کے رسول کی مخالفت کرے گامزا کا مشخص اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرے گامزا کا مشخص موگا کیونکہ اللہ تعالی مخالفت کرنے والوں کو تحت عذاب دینے والا ہے۔

ذَلِكُوْ فَكُونَةُ فَوْ يَهِ خطاب الل كفركو بجو بدر مين شريك موع مطلب يد ب كذاس عذاب كو چكولواور مزيد فرمايا

وَكَنَ لِلْكُونِينَ عَذَابَ النَالِهِ (بلاشبه كافرول كے لئے دوزخ كاعذاب ہے) دنیا كے عذاب كے بعد آخرت كے عذاب كا بھی تذكرہ فرمادیا اور بہ بتادیا كہ عذاب يہيں ختم نہيں ہوگيا۔

## يَأْيُهُا الَّذِينَ امْنُوْآ إِذَا لَقِيتُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَخْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدُبَارَةَ

اے ایمان والوا جب تم کافروں ہے دو بدو مقابل ہو جاد تو ان سے پشت مت پھیرو۔

وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَهِإِ دُبُرَةَ إِلَّامْتَعَرِّفًا لِقِتَالِ اَوْمُتَعَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ

اوراس دن بجز اس شخص کے جولزائی کے لئے زُرخ بد لنے والا ہویا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو جو شخص پشت بھیرے گاسو

بَاءِ بِعَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّهُ وَبِشَ الْمَصِيرُ وَ

وہ اللہ کے غصہ کو لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

## جب كافرول ہے مقابلہ ہوتوجم كرقال كرو

قسف مدون اس آیت میں اہل ایمان کو کھم دیا ہے کہ جب کا فروں سے مقابلہ ہوجائے قوج کر لڑیں پشت پھیر کرنہ بھا گیں۔
کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں
سے بچو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فر مایا (۱) اللہ کے ساتھ کی کوشر یک بنانا (۲) جادد کرنا (۳) کسی جان کوئل کرنا
جس کا قبل اللہ نے حرام قرار دیا اللہ یہ کوئل کے ساتھ ہو (۳) سود کھانا (۵) میٹیم کا مال کھانا (۲) جنگ کے موقعہ پر پشت پھیر
کر چلا جانا (۷) مومن پاک دامن عور توں کو تہمت لگانا ہے جن کو برائی کا دھیان تک نہیں ہے (مشکلو ق المصابع میں اس کیا اور اس کا ٹھکانہ
آیت بالا میں فر مایا کہ جوش جنگ کے موقعہ پر پیٹے پھیر کر بھاگ جائے وہ اللہ کے غضب میں آگیا اور اس کا ٹھکانہ

دوز خ ہے۔اس لئے علاء کرام نے قرمایا کہ جہاد سے بھا گنا حرام ہے۔

ووصور تیل مستقی بین : البته دوصور تین این بین که ان مین پشت پھیر کرچلا جانا جائز ہے ایک تو یہ کہ مقصود بھا گنا دہ بو بلکہ اُسے بطور ایک تربی کے اختیار کر رہا ہو۔ بظاہر جارہا ہو (جس سے دشن یہ بھے کہ یہ شکست کھا گیا ) اور حقیقت میں واپس ہو کر جملہ کرنے کی نیت رکھا ہو جس کو اردو کے عاورہ میں بینتر ابدانا کہتے ہیں۔ اس کو مُتَحَوِّفًا لِقِعَالِ سے تعبیر فرمایا یا کہ جس جگہ جنگ کر رہا ہوا سے چوڑ کر الی جگہ چلا جائے جو قال کے لئے زیادہ مناسب ہویا کا فروں کی ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت کی طرف چلا جائے آیت کے الفاظ اس سب کو شامل ہیں۔ دوسری صورت جس پر پشت پھیر کر جانے کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جنگ کرنے والا مسلمان مسلمانوں کی کی جماعت کے پاس چلا جائے تا کہ اُن کو ساتھ ملا لے اور اُن کو ساتھ لے کر جنگ کرنے والا مسلمان مسلمانوں کی کی جماعت کے پاس چلا جائے تا کہ اُن کو ساتھ ملا لے اور اُن کو ساتھ کے کر جنگ کرنے والا مسلمان مسلمانوں کی کئی جماعت کے پاس چلا جائے تا کہ اُن کو ساتھ ملا لے اور اُن کو ساتھ کے کہ کوئی جنگ کرے اس کو مُتَحَقِرًا اللّٰی فِنَوْ سے تعیر فرمایا۔

صحابة كا أيك وا قعد: حفزت عبدالله بن عرض الله عنهماني بيان فرمايا كه كافرول سائر في كے لئے رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على وجد سه بم لوگ محاذ چهوز آئے اور مدينه منوره آ

گئے۔اوریہ بچھ کرکہ ہم ہلاک ہو گئے رو پوش ہو گئے چرآ نخضرت سرورعالم سالی کے کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو داو فرار اختیار کرنے والوں میں سے ہیں آپ نے فرمایا (نہیں) بلکہ تم لوگ جماعت کی طرف شمکانہ پکڑنے والے ہواور میں تمہاری جماعت ہوں (آپ کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید میں جود وصور توں میں بھا گئے کی اجازت دی ہے اُن میں سے ایک یہ جی ہے کہ اپنی جماعت کی طرف شمکانہ پکڑے۔ لہذاتم ان لوگوں میں شار ہو جوا بے لشکر اور جماعت کی طرف بناہ لینے کے لئے آئے مدید میں آنا میرے پاس آنا ہے اور میرے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ تم اپنی جماعت کی طرف بناہ لینے کے لئے آئے کہ مدید میں آزوہ والتر ندی فی اوا خرابواب الجہاد)

بارہ ہزار کالشکر بھی مغلوب نہ ہوگا: فقہاء نے لکھا ہے کہ بیمیدان چیور کرراہ فرارافتیار کرنے کی حرمت اس صورت میں ہے جبکہ کا فروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد ہے کہ ہو یا برابر یا دُوگئ ہو یا زائدتو ہولیان دوگئ ہے کم ہو۔اگر کا فروں کی تعداد دوگئی ہے نہا فران کی تعداد ہے کہ ہو یا برابر یا دُوگئ ہو یا زائدتو ہولیان دوگئی ہے کہ ہو۔اگر صابح کا فروں کی تعداد دوگئی ہے نہا فرین ہے کہ مسلمانوں کا صابح اللہ ایس سے بھی نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کا براہ ہوتو میدان چھوڑ کر بھا گنا جا تو ہوں کہ دورہ مسلمانوں کا مسلم ہو ہو۔ ہو ہو۔اور یہ بات بارہا آزمانی جا جا می ہو ہے۔ ہارہ ہزار کا انتحاد تا کی وجہ سے معلوب نہ ہوگا۔افلاس نہ ہونے یا اعجاب نقس کی وجہ سے معلوب نہ ہوجائے ہیدوسری بات ہے (کماوقی فی غزوۃ حنین) غزوۃ بدر میں کا فروں کی تعدادتیں گنا تھی پھر بھی فراد کی اجازت نہیں ہوئی کے دورہ کی مسلم کا میں مسلم کا میں میں جب ہو بات بارہا آزمائی جا تھی کی مید کی ایک کے قدادتیں گنا کو دورہ کی اجازت نہیں ہوئی کی دورہ کی میدان کی دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کی اجازت نہیں ہوئی کی کو دورہ کو دورہ کی کو کہ کو دورہ کی کو دورہ کو کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو کو دورہ کو دورہ کے دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کی کورہ کو دورہ کو دورہ کی کو دورہ کی کو دورہ کو کو دورہ کو کو دورہ کو

فَكُمُ تَقْتُلُوْهُ مُ وَلَكِنَ اللَّهُ قَتُلُهُ مُ وَمَارَمُيْتَ إِذْ رَعِيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ رَهَى الله رَهَى الله رَهِى الله رَهِى الله رَهِى الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَلِيُبْلِي الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بِكُلَّا حَسَنًا إِنَّ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ ذَلِكُمْ وَ انَّ

اور تا کہ اللہ مونین کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ بات ہے اور بلا شبہ

اللهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَلْفِرِيْنَ®

الله كافرول كى تدبيركو كمزور كرنے والا ب

سورة الانفال

## الله تعالیٰ ہی کی مدد سے مشرکین مقتول ہوئے

ت منده بدرين بظاهر مسلمانون في جنگ كي أن كي ما ته فرشتون في ميراكت كي كيكن جوكه الله تعالى بى مؤثر حقیقى باورسب كچھاى كى مشيت اوراراده سے ہوتا ہاى لئے يفر مايا كه فكو تفت كوف كرتم نے انہيں قل مبين كيا وَلَكِنَ اللهُ قَتَلَهُ فُو لَين الله فَ البين قُلْ كيا غزوه بدر كموقعه برايك بدواقع بهي بين آيا كم حضرت جرائيل نے رسول اللہ علی فادمت میں عرض کیا کہ آپ مٹی کی ایک مٹھی جر کردشمنوں کی طرف بھینک دیجئے "آپ نے ایمانی کیا اور وہ مٹی مشرکین میں سے ہر مخص کی آئکھوں میں اور ناک کے نتھنوں اور منہ میں پانچ گئی جس کی وجہ سے وہ لوگ پیٹھ ، پھر کر بھاگ کھڑے ہوئے اب مسلمان ان پر بل پڑے اُن کوتل بھی کرتے رہے اور قید بھی کرتے رہے۔ آپ نے جب أن كى طرف منى جينكى توان كوبد دعادية موئ فرمايا: شاهت الوجوه (دشمنول كے چرب بد صورت موكئ ) اس پروه لوگ فلست کھا کر بھا گے اس کوفر مایا: وَمَارُمَيْتَ إِذْرَ مَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَفِي (اوربيه جوآپ نے منی چینکی آپ نے بیں چینکی بلکہ اللہ نے چینکی) یعنی اللہ تعالی نے اُن کے چروں تک پہنچادی اوراس کو شکست کا سبب بنادیا (تفسیرابن كثيرص ٢٩٥ج ٢) يدخي جينك كاوا تعدغزوه حنين كموقعه برجى بيش آياتها (كماذكره صاحب الروح وغيره)

عرفر ما وَلِينْ إِنْ الْمُوْمِنِيْنَ مِنْهُ بِلَا وَسُنَا (اورتاكمالله تعالى مونين كوائي طرف عاجها انعام دع) لفظ بلا انعام کمعنی میں بھی آتا ہے اور آزمائش کمعنی میں بھی مفسرین نے یہاں انعام کامعنی لیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ تا كەللەتغالى مۇنىن كواپياا چھاانعام عطافرمائے جس میں تكلیفیں نہوں۔اللہ تعالی نے جو كافروں كوتل كيااور مظمى بحرمثي ان كي آئكھول كو پہنچائى اوراُن كو شكست دى جس كى وجه سے الل ايمان فتح ياب اور ظفرياب موسئے بياللہ كا انعام ظليم ہے بعض منسرين فاس كادومراتر جميمي كياب صاحب روح المعانى كصع بير واحتدار بعضهم تفسيره بالابلاء في العوب لعن بعض حضرات ني ايت كايمعن ليا بكرالله تعالى مونين كوجنك مي الجهي طرح سي زمائد

إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ (بلاشبالله سنفوالام)جس في مسلمانون كي دعاسي اور فريادري كي اور مد فرمائي عليم (جانف والا ہے)سب کی نیتوں کواورظا ہر کواور باطن کو بھی جانتا ہے اس کے بعد فرمایا ذایکہ کے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام توبیہ کے جوابھی ندكور موا وكن الله مُوهِن كيني الكفيرين (اور بلاشبالله كافرول كى تدبيركوكمز دركرنے والا ب) يدوسراانعام بدر كموقعه بر دشمن بہت زیادہ تھان کے پاس سازوسامان بھی بہت تھا۔اپ خیال خام میں مسلمانوں کو شکست دینے کے لئے آئے تھے لیکن اُن کی ساری تدبیردهری ره گئی اور بھاری تعداد میں مقتول ہوئے اور قیدی بنا لئے گئے۔سیاق کلام تو غزوہ بدر سے متعلق ہے لیکن جملہ اسمیدا ختیار فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی کے فضل سے آئندہ بھی کا فروں کی تدبیریں کمزور ہوتی رہیں گا۔جملہ اسمید پرحرف اَنَّ بھی وافل ہے جو تحقیق کے لئے آتا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد آج تک اس کا تجربہ موتارہا ہے کہ الله تعالى في مونين كمقابله مي بارم كافرول كي تدبيري كمزور فرمادي-

#### ان تستفر عنوا فقال بها محمو الفاتع و إن تنتهوا فهو خير لكفرو إن تعود و المودي المائم و المودي المعدد العدل الم الرح فيله عاج مود فيلة تهار ساخة بكا جادراً رتم بازة جاد توية بارك ليه بهراء الرقم بحروى كام كري ك

وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَنَّكُمْ شِيئًا وَلَوْكَثُرُكُ وَآنَ اللهَ مَمَ الْمُؤْمِنِينَ ٥

اورتمباری جماعت ہرگر تمہارے کچھکام نہ آئے گی۔اگر چہ کثیر تعدادیں ہوادر بلاشبہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

## مشركين سے اللہ تعالیٰ كاخطاب

قد معديد: مفسرين نے لکھا ہے کہ الوجہل نے بدر کے دن اڑائی ہونے سے پہلے يوں دعا کی آئی کہ اے اللہ! بيجود و جماعتيں جيں (ايک مونين دوسر ہے مشرکين) ان ميں سے جو بھی قطع حری ميں بڑھ کر ہواور جوالي چيز لے کہ آيا ہو جہ ہم نہيں جانے آج کی شخ اُسے شکست دے دینا۔ اور ایک روایت ميں يوں ہے کہ جب مشرکين بدر کے لئے روانہ ہونے لگے تو کعب شريف، کے پردے پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کی اور يوں کہا کہ اے اللہ دونوں شکروں ميں سے جو شکر آپ کے نزد کی اعلیٰ اکرم اور بہتر ہواس کی مدفر ماسے (ابن کشرص ۲۹۲ ج)

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بدر کے دن دونوں جماعتیں مقابل ہو کیں تو ابوجہل نے کہا اے اللہ ہمارا دین قدیم ہے اور محمد کا دین نیا ہے۔ دونوں دینوں میں جو دین آپ کو محبوب ہواور آپ اس سے راضی ہوں اس دین کے اصحاب کی مدو سیحی (روح المعانی ص ۱۸۵ج ) مشرکین نے بیدعا کی تھی جن میں ابوجہل پیش پیش تھا۔ اللہ تعالی نے دُعا عِبُول فر مائی اور جودین اللہ کے نزدیک مجبوب تھا اس دین ( یعنی اسلام ) کے مانے والوں کی مدفر مائی اور اُن کو فتح یاب فر مایا آتا ہے بالا میں اس کا ذکر ہے کہ تم نے جودعا کی تھی اور حق و باطل کا فیصلہ چاہا تھاوہ فیصلہ تبہارے سامنے آگیا اہل حق کی اللہ نے مدوفر مائی اب تمہیں اپنی دعاء کے مطابق بھی کفریر باقی رہنے کا کوئی موقعہ میں رہا۔

وَإِنْ تَنَهُوْ الْهُو خَيْرُ لِكُوْ وَ اورا الرّم رسول الله عَلِيْ فَي رَمْنی ہے اور آپ کے مقابلہ میں جنگ کے لئے آ مادہ ہونے ہے باز آ جا و تو یہ تہارے لئے بہتر ہے ) یہ خطاب اُن کا فروں کو ہے جو قید کر لئے گئے شے اور جو کا فر معظمہ ہی میں رہ گئے شے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی ان سے فرمایا وَإِنْ قَدَعُو دُوا نَعُدُ اورا اگرتم پھروہی کام کرو گئے جو پہلے کیا تھا لیعنی اگر تم نے رسول الله علیات ہے جنگ کرنے کے منصوبے بنائے اور جنگ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے تو پھر ہم وہی کریں گے اُن کو فتح یا بی دیں گے اور پھر تم وہی کریں گے اُن کو فتح یا بی دیں گے اور پھر تم وہی کریں گے اُن کو فتح یا بی دیں گے اور پھر تم وہی کی منصوبے بنائے اور جنگ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور پھر تم وہی کریں گے اُن کو فتح یا بی دیں گے اور پھر تم وہی کو بی می دیار وہ جو اور اس کی جمعیت پر بھروسہ کررہے ہو یہ تنی بھی زیادہ ہو جائے تمہیں پھر بھی نفی نہیں پہنچا گئی وائی الله متم اللہ وُ ویزین (اور الله مونین کے بعد مشرکین عرب اور خاص کر مشرکین مکہ کے لئے اس بات کے سوچنے کی میاتھ ہے ) اس آ یہ کے نازل ہونے کے بعد مشرکین عرب اور خاص کر مشرکین مکہ کے لئے اس بات کے سوچنے کی میاتھ ہے ) اس آ یہ کے نازل ہونے کے بعد مشرکین عرب اور خاص کر مشرکین مکہ کے لئے اس بات کے سوچنے کی میاتھ ہے ) اس آ یہ کے نازل ہونے کے بعد مشرکین عرب اور خاص کر مشرکین مکہ کے لئے اس بات کے سوچنے کی میاتھ ہے کا بی اس آ یہ کے دور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کرنے کا ارادہ کریں اور ہمیشہ کے لئے مستقل اعلان فرما دیا کہ میون کے لئے مستقل اعلان فرما دیا کہ

وَانَ اللّهُ مَعُ الْمُؤْمِنِينَ لَيَن مُشركِين كَى عِربِهِى آئميس نه كليس اورغزوه احزاب مِن عِرقبيلوں اور جماعتوں كولے كر مدينہ منوره پر چڑھ آئے الله تعالى نے اپناوعدہ پورافر مايا اور أكلى بہت بڑى بھارى جمعيت تر بتر ہوكر بھاگ كى ۔ الله تعالى كى مدد به بوقى تو كفار تھوڑے ہے مسلمانوں كوجوا بتدائے اسلام مِن كى مدد به بيشہ ہے مسلمانوں كوجوا بتدائے اسلام مِن تھے۔ بالكل ہی ختم كردية اوردين اسلام بالكل ہى آئے نہ بڑھتا كين كافروں كى بڑاروں تدبيري فيل ہوئيں - ميدان جہاد ميں اُن كى بڑى بڑى بڑى بولى بھارى جماعتيں مغلوب ہوئيں اُن ميں سے لاكھوں مقتول ہوئے اور الحمد لله ايمان بهيشہ بڑھتا چڑھتار ہا۔ اور آج بھى كافروں كى تدبيري فيل بين ان كے دلوں ميں ان كے گھروں ميں اُن كى موجودہ فسلوں ميں اسلام چڑھتار ہا۔ اور آج بھى كافروں كى تدبيري فيل بين ان كے دلوں ميں ان كے گھروں ميں اُن كى موجودہ فسلوں ميں اسلام واغل ہور ہا ہے۔ يورپ امريكہ ميں روز انداس كامشا ہم وہوتا ہے۔ و لقد صدق الله وان الله مع المومنين (يقينا الله قعالى نے تخ فرمايا ہے اور يقينا الله عالى مومنين كے ساتھ ہے) دنيا ميں جو کہيں مسلمانوں كى شكست ہوں اُن كے قبل مور ہا ہے۔ اسلام كے احمال پر منقيم نہيں بيں۔ اخلاص ہے بھی خالی بیں۔ اہداد شمنوں كر نے ميں آجاتے ہیں۔ وجو ہے۔ اسلام كے احمال پر منقيم نہيں بيں۔ اخلاص ہے بھی خالی بیں۔ اہداد شمنوں كر نے ميں آجاتے ہیں۔ وجو ہے۔ اسلام كے احمال پر منقيم نہيں بيں۔ اخلاص ہے بھی خالی بیں۔ اہداد شمنوں كر نے ميں آجاتے ہیں۔

يَأْيُهُا الَّذِينَ امْنُوا اطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تُولُوا عَنْهُ وَإِنْتُمْ تَسْمَعُونَ ٥

اے ایمان والو! اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سنتے ہو

وَكِنَكُونُوا كَالَّذِيْنَ قَالُوْاسَمِعْنَا وَهُمْ لِاينَهُ مَعُوْنَ ﴿ إِنَّ شَكَّ الدَّوَاتِ

اور اُن میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے س لیا اور حال یہ ہے کہ وہ نہیں سنے بیک زمین پر چلنے پھرنے

عِنْكَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَبُرًا

والوں میں اللہ کے زو کی سب سے مُرے و واوگ ہیں جو کو نگے ہیں جبرے ہیں جو بھی ہیں رکھتے اورا گراللہ جانیا کہ ان میں کوئی جملائی ہے

لْكَسْبَعَهُمْ وَلَوْ اَسْبَعَهُمْ لَتُولُوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ يَأْيَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا

تو ان کو ضرور سنا دیتا' اور اگر ان کو سنا دے تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے زخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والوا

اسْتَجِيْبُوْالِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَعَا كُمْ لِمَا يُخْبِينَكُمْ وَاعْلَمُوْ اللَّهُ يَحُولُ

تم علم مانو الله كا اور رسول كا جب و وتهمين اس چيز كي طرف بلائے جو تهمين زنده كرتى ہے أور جان لوك بينك الله حائل موجاتا ہے

بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَآتَةَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ®

آ دی کے اور اس کے دل کے درمیان اور بیشک تم اللہ بی کی طرف جمع کئے جاؤگ

الله تعالی اوراس کے رسول علیہ کی فرما نبر داری کا حکم

قفسيو: ان آيات ميں الله تعالى شائد كى اور أس كے رسول عليه كى فرمانبردارى كا اور حكم كى قبيل كرنے كا اور حكم بجا لانے كا حكم فرمايا ہے۔ اور فرمايا ہے كہ الله تعالى اور اس كے رسول عليه كے حكم سے رُوگردانی نه كرو حالا نكه تم سنتے ہوئيتن اوراگردابہ معنی چو پایدلیا جائے تو مطلب میہوگا کہ اہل کفرچو پایوں کی طرح سے ہیں ندسنتے ہیں ند بولتے ہیں ند تجحت بير - سورة فرقان بس فرمايا: آرييت مَن اتَحَدُدُ إلها هُ هُور دُ أَوَانَتِ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَ ٱلْكُرُهُمْ يُومُنُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ان مُعْدَ الْاكْفُا مِنْكُ مُوْاصَلُ سَيْدُلًا (اع يغير آپ نے ال محف كى حالت بھى ديكھى جس نے اپنا خدا آئى خواہش نفسانی کو ہنار کھاہے سوکیا آپ اس کی گرانی کرسکتے ہیں یا آپ بی خیال کرتے ہیں کدان میں اکثر سنتے یا سجھتے ہیں بیرو محض چوپایوں کی طرح بیں بلکدان ہے بھی زیادہ براہ بیں) چرفر مایا: وَلُوْعَلِدَ اللَّهُ فِيهِ وَحَدَيْدًا الْمُسْتَعُهُ وَوُلُوْ اَسْمَعُهُ وَ لتُولُواْ وَهُمْ مُعْفِوضُونَ (اورا گرالله كعلم مين موتا كهان مين كوئى خيرب يعنى حقى كاطلب بيتو أنبين سنا ديتا) يعني ايس سننے کی توفیق دیتا جوسناا عقاد کے ساتھ ہو۔اور بیسناان کے لئے فائدہ مند بن جاتااور چونکہ ان کوطلب حق نہیں ہے اسلئے اگرالله تعالی ان کوسنائے تو روگر دانی کریں گے اور دوسری طرف رُخ کر کے چل دیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب طلب نہیں موتی تو کان میں بڑنے والی بات ارتبیس کرتی اور ساری سنی ان سن کے برابر ہوجاتی ہے۔ پھر فر مایا: يَالَيُهُ الَّذِينَ اَمَنُوا اسْتَج يْبُوْ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَ عَاكُمُ لِهَا يُحْدِينَ فِي إِلَا وُجِبِ الله كَاللهِ الله رسول مہیں اس چیز کی طرف مُلائے جو مہیں زندہ کرتی ہے) اس میں الله اور اس کے رسول کا حکم مانے اور فر ماجرداری كرنے كا تھم دينے كے ساتھ ساتھ رسول اللہ علي كے بارے ميں يوں فرمايا كدوه تبہيں ايك ايى چيزى طرف بكاتے بيں جس میں تہاری زندگی ہے اس سے حقیقی زندگی مراد ہے اور وہ ایمان واعمال صالحہ والی زندگی ہے جس سے دنیاوی زندگی مھی زندگی بن جاتی ہےاور آخرت میں بھی ابدالآبادی زندگی نصیب ہوگی کفر کے ساتھ زندگی کوئی زندگی نہیں زندگی اپنے آ قاوخالق وما لك كى وفادارى كانام بجواب رب سے غافل بوه زنده بيس برسول الله علي فرمايا: منسل المذى يذكر ربه والذى لا يذكر مثل الحي والميت (متكوة الماني ص١٩١١ز بخارى) (مثال الشخص كي جو اسے رب کو یاد کرتا ہے اور جوایے رب کو یا ذہیں کرتا مردہ اور زندہ کی سی مثال ہے ) جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ ہاور جواسکی یادیس لگے ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں۔حیات ابدی کے لئے ایمان ضروری ہے۔اوراعمال صالحہ سے

ایمان میں نورانیت آجاتی ہے اوراس میں تق ہوتی ہے۔ آخرت میں جوطرح طرح کی ابدی نعتیں حاصل ہوں گی اُن میں اعمالِ صالحہ کو خل ہوگا۔ اہل ایمان کی جنت والی زندگی کے بارے میں سورہ عکبوت میں فرمایا۔ وَ إِنَّ الدَّارُ اللَّاخِرَةَ ا لَهِيَ الْحَيْوَانَ (اور بينك دارآ خرت بى زندگى ب) اورائل كفرك بارے من فرمايا كايكوت فيفا وكايكنى كدوه اس میں ندزندہ رہے گا اور ندمرے گا۔ درحقیقت عذابِ عظیم کے ساتھ جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر فر مایا: وَاعْلَمُواْ اَنْ اللّٰهُ ي المراء و المراء و المرام و ا المعانی (ص ١٩١٦) نے اس کا ایک معنی بیتایا ہے کہ اس سے قرب مراد ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی بندہ کے قلب سے بھی زیادہ بندہ سے قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ وَنَعَنُ أَقُوبُ النا الحریب الْوریب اور بیا یت دونوں ہم معنی ہیں۔ پھر بعض حضرات سے قال کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندوں کے قلوب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ جيے جا ہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔اس كے تصرف سے داول كعزائم اور مقاصد بدل جاتے ہيں وہ كى كورشد و بدايت سے نوازتا ہےاور کسی کوصراط متعقم سے بٹادیتا ہے۔ کسی کے امن کوخوف سے بدل دیتا ہےاورجو چیزیں یاد ہول اکو بھلادیتا ہے۔اس بارے میں انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو حضرت امسلم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اوروہ یہ کہ رسول الشرطي الشيرية عافر ماتے سے يَامُ قَلِبَ القُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيْدِكَ (احداول كي لين وال میرےدل کوایے دین پر ثابت رکھ ) بین کرحفرت امسلم "فعرض کیایا رسول الله آپ کثرت سے بید عافر ماتے ہیں اس كى كياوجد ب؟ آپ نے فرمايا اے امسلمكوئي حف ايسانيس بجس كادل الله كے قبصة قدرت يس ندمؤجے واب ہدایت پرقائم رکھ اور جے چاہے ہٹادے صاحب روح المعانی نے اس صدیث کا حوالہ بیس دیا۔ البتہ مفسراین کثیرص ٢٩٨ ج ٢ في بحوالد منداحد بيروديث نقل كيا ب- اس حديث كيم معنى حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنها عليه على روایت ہے جےصاحب مشکوة نے صفحہ الرجیح مسلم نقل کیا ہے۔ آخر میں فرمایا: وَاَتَّا اَلَیْدُونَ حَشُرُونَ اور بلاشبتم اس کی طرف جمع کئے جاؤ گےاس میں ہوم آخرت کے استحضار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ آخرت کا استحضار تمام اُمور دیدیہ اور دُنيويك درست مونے كاذر بعد بن جاتا ہاورآخرت عفلت بى عموماً گناموں اور خرايوں كاذر بعد بنتى بــ

واتَّقُوْا فِتُنَدُّ لَا تُصِيبِينَ الْنِينَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ فَأَصَّةً وَاعْلَمُوْ آَنَ اللهَ شَدِيدُ اورتم اليه فتد ع بج بوناص كراني لوكوں پرواتى نه بوگا جوتم من سے گنا بول كر عمب بوت اور جان لوكه بلا شبالله بخت العِقَابِ® عذاب والله

## اليے فتنہ ہے بچوجو خاص كر گنا ہگاروں پرواقع نہ ہوگا

قضسيو: اس آيت كريمين يتاياكيا كه كنامول مين بتلامون كي وجه جوفتن يعنى عذاب اوروبال آتاب

و وصرف انبی لوگوں تک محدود نہیں رہتا جنہوں نے گناہ کئے بلکدوسر الوگ بھی اس میں جتا ہوجاتے ہیں۔

احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے کی وجہ سے جب گناہ گاروں پر عذاب آتا ہے تو وہ لوگ بھی اس میں جتلا ہوجاتے ہیں جو اُن گنا ہوں کے مرتکب نہیں جن کی وجہ سے عذاب آیالین چونکہ ان لوگوں نے گنا ہوں سے روکنے کا فریضہ اوانہیں کیا اور اپنی نیکیوں میں گئے رہے اور گنا ہوں سے نہیں روکا اس کئے یہ لوگ بھی جتلائے عذاب ہوتے ہیں۔ متعددا حادیث میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔

نہی عن المنگر جیموڑ نے بروعبد س: حضرت جرین عبدالله رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی الله علیہ الله علیہ الله علیہ موئے ارشاد فرمایا کہ کی بھی قوم میں اگر کوئی ایسا محض موجو گنا ہوں کے کام کرتا ہواور وہ لوگ رو کئے پرقد رت رکھتے ہوئے اسے ندرو کتے ہوں تو اُن لوگوں کی موت سے پہلے اللہ تعالی ان پرعام عذاب بھیج وے گا۔ (مشکو قالمصافح ص ٢٣٧)

معلوم ہوا کہ جہاں خود نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہو ہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ گناہ کرنے والوں کو گناہ کرنے سے روکتے رہیں'اگر ایسا نہ کیا تو عذاب آنے کی صورت میں بھی جٹلائے عذاب ہوں کے رحضرت جابرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کی طرف و تی بھیجی کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت اُلٹ دو۔ جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب بلاشیہ ان لوگوں میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے بھی پلک جھیلئے کے برابر بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی (کیا اس کو بھی عذاب میں شامل کر دیا جائے؟) اللہ کا ارشاد ہوا کہ اس شہر کو اس شخص پر اور بستی والوں پر الٹ دو' کیونکہ میرے بارے میں اس کے چرہ میں بھی تغیر کے نہیں آیا لیک ایر شہر کو اس شحص نے اور ہاتھ سے تو لوگوں کو گنا ہوں سے کیا روکتا اس کے چرہ پر گنا ہوں کو د کھی کر ذرا سابھی اثر نہ ہوا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المئر چھوڑ دیئے کی دجہ سے جب عذاب آتا ہے تواس وقت دعا کیں بھی قبول نہیں ہوتیل ' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كرتے رہؤور نه عنقريب الله تعالى تم پراپنے پاس سے عذاب بھيج دے گا پھراس سے دعا مانگو گے اور وہ قبول نہ فرمائے گا۔ (رواہ الترندی)

بعض حفرات نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس میں اس فتنہ کا ذکر ہے جوزک جہاد کی وجہ سے عوام وخواص سب کو اپنی لپیٹ میں لے لئے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ دین اور شعائر دین کی حفاظت اور عامۃ اسلمین کی حفاظت جہاد قائم رکھنے میں ہے مسلمانوں پر فرض کفائیہ ہے کہ جہاد کرتے ہی رہیں اگر چہ کا فرحملہ آور نہ ہوں اور اگر وہ حملہ آور ہو جا کئیں تو بھرکوئی گنجائش کی کو جہاد سے پیچھے ہٹنے کی ہے ہی نہیں۔ جہاد کا سلسلہ جاری نہ رکھنے کی ہی وجہ سے دشمن کو آتے ہیں تو بچوں بوڑھوں اور عور توں کی حفاظت کے لئے فکر مند ہونا ہے براجہ اور جب دشمن چڑھ آتے ہیں تو بچوں بوڑھوں اور عور توں کی حفاظت کے لئے فکر مند ہونا کو تا ہے۔ لہذا جہاد جاری رکھا جائے اور اس سے بہلو تھی نہ کریں ور نہ عوام وخواص مصیبت میں گھر جا کیں گے۔

خصرت ابو بمرصد بی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ تعالی ان پرعذاب بھیج دےگا۔ (مجمع الزوائد ص ۲۸ ج عن الطیرانی فی الاوسط)

آخر میں فرمایا واغلمو آک الله شدین العقاب (اورجان او کداللہ خت عذاب والا ہے) اس کا مراقبہ کریں اور گنا ہوں سے بچتر ہیں۔

# واذكر والذكر والذكر والمنتفى والكر المستضعفون في الكرض تخافون الله يتخطفكم الداس وت و يدكر وب من مورد عدد من من كرور عاد ك والت عن من المراس وت و يدكر والتاس فالولك فروات كرون عن من كرور عاد ك والتاس فالولك فروات كرون التاس في المراس في المراس في التاس في المراس في المراس في المراس في المراس في التراس في المراس في

لوگ حمہیں أيك لين سواللہ نے حمہیں محكانہ ديا اور اپنى مدد سے تم كوقوت دى اور حمہیں ياكيزه چيزيں عطاكيس تاكم تم شكر گزار ہو

# مسلمانوں کوایک بڑے انعام کی یادد ہانی

قضعه بیو: بدر میں جواللہ جل شائہ نے اہل ایمان کی مد فرمائی میش اللہ تعالیٰ کافضل تھا۔ واقعہ بدر کی وجہ سے مسلمانوں کوشوکت اور عزت مزید حاصل ہوگئی اور تریش مکہ (جو تجارت کے لئے ملک شام آیا جایا کرتے تھے) کے واسطہ سے قیصر و کسر کی کوبھی مسلمانوں کی اس فتح یا بی کاعلم ہوا اور انہیں بھی مسلمانوں کی اُبھر تی ہوئی طاقت کا پہتہ چل گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کوجو کامیا بی ہوئی اور مشرکین نے جو پُری طرح شکست کھائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس انعام کا احسان جتایا اور انکی سابقہ کمزوری کو یا دولا یا اور ارشاد فرمایا کرتم اپنا وہ وقت یا دکرو جبکہ تم تھوڑے سے تھے ضعیف بھی تھے۔ مکہ کی سرز مین میں تمہاری کچھ بھی حیثیت نہیں تھی۔ تہمہیں اس بات کا ڈرلگار ہتا مشاکہ لوگ تمہیں اُب کے اور کفار مکتبہیں ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ تمہیں مدید متورہ میں شمار دیا جہاں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور وشمنوں سے تفاظت بھی ہوگئی۔ پھر جب مقام بدر میں وشمنوں سے ٹم بھیڑ ہوئی

توالله تعالى نے تہيں قوت دى اور مدوفر مائى اور تہيں پاكيزہ چزي نصيب فرمائيں ليفض حضرات كا قول ہے كه اس سے تمام حلال اور لذيذ چزي مراد بيں اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ جواموال بدر ميں غنيمت كے طور پر حاصل موئے تقے وہ مراد بيں \_ آخر ميں فرمايا: لَعَلَّكُمُ مَشْكُونُ وَنَ ( تاكمَ مُشْكُرُ اربندے بنو )

## يَأْيُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَعْنُونُوا الله والرَّسُولَ وَتَعْوَنُوَ المَالْمِكُمُ وَآنْتُمُ

اے ایمان والو! خیانت نہ کرو اللہ کی اور رسول کی اور نہ خیانت کرو اپنی آپس کی امانتوں میں حالانکہ تم

#### تعلبون ١

جانتيهو

## الله تعالی اوراس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس میں بھی خیانت کرنے سے بازر ہو

قسفسه بيس : در منتور (ص ۱۵ ما ۳۳) مي حضرت جابر بن عبدالله الله المحد جب ابوسفيان كى مه دوائلى مونى تو حضرت جرائل عليه السلام ني آپ و بتاديا كه ابوسفيان فلان فلان جد به جابذا الكي طرف كل كھڑے بول اور اس بات كو پوشيده و كيس كين بعض منافقين ني ابوسفيان كو بذر بع خطا اطلاع دے دى كه حضرت محمد الله الله الله عنه الله و كي اورا يك روايت بول حمله آور بور و اس پر آيت بالا نازل بوئى اورا يك روايت بول عمله آور بور حضرت ابن شباب زبرى ہم وى ہم كه بنور يله (جو يبود يون كا ايك قبيله قا) أنهوں نے جب معاہده كى خلاف ورزى كى تورسول الله علي في ان كا عاصره فر مايا انہوں نے كہ كہ محد دن يوفيله كري وہ بمين منظور ہے دھرت محمد نے يہ فيصله ديا كہ ان على جو بالغ مرد جين ان كو آل كر ديا جائے اور بچل اور تورتون كو قيدى بناليا جائے ان كے اس محد نے يہ فيصله ديا كہ ان على جو بالغ مرد جين ان كو آل كر ديا جائے اور بچل اور تورتون كو قيدى بناليا جائے ان كے اس محد نے يہ فيصله كامل مون نے بعود يون كو تي بالا نازل بوئى و حضرت ايول بايد كو جب اپنى كرتے ہوئے يہ بنا ديا كر جہ الله تعالى عرب نے الله اور اس محد نے بي نيده ديا اور كہنے گئے كہ عمل نے الله اور اس كے رسول كی خيات كى ہم جاؤں يا الله تعالى عربى تو ب قبول غربات نے الله تعالى مياس و تو تو مياس و تو تو مياس كرتے ہوئى يا الله تعالى عربى تو ب قبول اس بواتو مياس كو اس بات كاملم ہواتو فر مايا كہ ميرے پاس آ جاتا تو عيس اس كے لئے استعفار كر ديتا۔ اب جو اس نے تو دايسا كر اياس ہوں جب الله تعالى ان كى تو ب قبول فر ما كى تو رسول الله عليات بياس تك كے استعفار كر ميا كہ جب الله تعالى ان كى تو ب قبول فر ما كى تو رسول الله عليات مياس كے كے استعفار كر ميا كے عرب الله تعالى ان كى تو ب قبول فر ما كى تو ب تبول فر ماكن تو ب تبول فر ماكن تو ب تبول فر ماكن تو ب تبول الله عليات مياس تك كہ بيہو ش مور عمل كو ب بالله تعالى نے اكى تو ب قبول فر ماكن تو رسول الله عليات تبال الله تعالى تو ب تبول فر ماكن ت

آيت كاسببنزول جوبهي مواس ميس الله اوراس كرسول كي خيانت كرنے كي ممانعت فرمائي باوراس كاعموم مر

طرح کی خیانت کوشامل ہے ای لئے حضرت ابن عباس رضی الله عنهائے آیت کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا: لا تنعونوا الله الله بترک فرائضه و الرسول بترک سنته لیخی فرائض کوچھوڑ کر اللہ کا نیافت نہ کرواور سنتوں کوچھوڑ کررسول اللہ علی نے نہ کرو (درمنثور س۸ کا جس)

ا مانت اور خیانت کے بارے میں تفصیلی نصائح اور احکام ہم سورہ نساء کی آیت الله یَامُوُکُو اَنْ تُوکُو االْاَمُنْتِ اِلْهَا مُوْلِهَا كَوْمِلِ مِيں بيان كرآئے ہيں آور ہم نے اس موضوع پرايك منتقل رسالہ بھی لکھا ہے۔

ل انوارالبيان ٢٠ احقر كارساله المانت وخيانت الماحظ كرير

#### اموال اورأولا دفتنه بين

قسفسدی: یددهٔ بیتی ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تہارے مال اور اولا دفتہ ہیں۔ فتدامتحان کی چیز کو کہاجا تا ہے۔ مال اور اولا دکا فتنہ ہوتا کی وجوہ ہے ہے۔ مال واولا دکی مشخولیت اور مجوبیت می طریقہ پر کام نہیں کرنے دین جہاد کی شرکت سے بازر کھتی ہے۔ نماز بھی میچ طریقہ سے پڑھنے نہیں دین پوری ذکو ۃ اداکر نے سے بھی نفس انکار کرتا ہے تج فرض ہوجا تا ہے تو برسوں تا فیر کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ ج فرض ہوتے ہوئے ج کئے بغیر مرجاتے ہیں اور دیگر فرائض وواجبات میں بھی دنیاوی مشاغل رکاوٹیس ڈالتے ہیں اللہ جل شائد نے تنہیہ فرمائی کہ تہادے مال اور اولا دفتہ ہیں یہ از ماکش کی چیزیں ہیں آزمائش میں پورے از و مال اور اولا د تہارے امتحان میں فیل ہونے کا ذریعہ نہ بن جا کیں۔ آیت میں لفظ اموال کو اولاد سے پہلے لا یا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مال کا فتنا ولاد کے فتنہ سے بڑھ کر ہے۔ حضرت کعب بن عیاض نے رسول اللہ علیا ہے کا ارشاد قال کیا ہے کہ ان لیک ل امد فت نہ و فتندہ امنی المال (بلاشبہ ہراُمت کے لئے ایک فتنہ ہا در میری اُمت کا فتنہ ال ہے) ا

معلوم ہوا کہ مال کے بارے میں دوہراسوال ہوگا' دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اول تو کمانے ہی میں حلال حرام کا خیال نہیں ہوتا اور پھر خرج کرنے میں بھی شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کی جاتی ' اولا دکی محبت میں اور ہویوں کی فرمائش پوری کرنے کے لئے بہت سے حلال پھیے حرام راستے میں خرج کرویتے ہیں پھر زیادہ مال کی طلب تو اور بھی زیادہ ناس کھو دیتی ہے ' سوڈ جوئے' اور سٹہ بازی کے ذریعہ نیزر شوتیں دے کر اور رشوتیں لے کر 'اور حرام چیزوں کا کاروبار کر کے اور اپنے میں خرکا و تبارت کی خیابات کرکے مزدوروں کا حق میں اور کے اور اپنے کی اور میں برباد کر کے اصحاب حقوق کے حقوق روک کر مال جمع کیا جاتا ہے ' ہر خص کو یہ بھینا چاہئے کہ اسے تو دنیا سے چلا جانا ہے یہ مال تو دومروں کے قضہ میں آئے گا میں دومروں کے لئے اپنی آخرے کیوں خراب کروں؟ لیکن بینک بیلنس کی گھر' نوٹوں کی گڈ یوں کی محبت' اس چیز کوسوچے نہیں دیتی۔ اولا دبھی فتنہ ہے موٹر نے اور ان کے لئے الل دی فرمائش پوری کرنے اور ان کے بعد النے لئے مال اولاد کی فرمائش پوری کرنے اور ان کے محد ان اور موت کے بعد النے لئے مال جو چیز امتحان کے لئے کھر در بنانے میں بہت سے گناہ کر جیز امتحان کے لئے دی گئی تھی اسکی مشخولیت اور مجبوبیت میں بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مومن بندوں کو بھیشہ جو چیز امتحان کے لئے دی گئی تھی اسکی مشخولیت اور مجبوبیت میں بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مومن بندوں کو بھیشہ

فكرمندر بهنا چاہئے كہ كہيں اموال واولا دكى محبت ميں پر كرامتحان ميں فيل نه بوجا كيں۔ فيل بونے پر جہال عذاب كى وعيد يس جين وہاں استحان ميں كامياب ہونے پر اجمعظيم كا وعدہ بھى ہے آیت كے اخير ميں ای كوفر مایا و گائ الله عِنْكَ أَهُو اَجْدُ عَنْهُ اَجْدُ وَ عَنْكُ أَهُ اَجْدُ وَ كَانَ اللهُ عَنْدُ وَ يَكِ بِوَا اجربے)۔ عَنْهُ اَنْدُ وَ اِللهُ عَنْدُ وَ يَكِ بِوَ الجربے)۔

تفوی برانعام: دوسری آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو! اگرتم اللہ ہے ڈرو گے تو اللہ تعالی تہمیں فیصلہ والی چیز عطا فرمادے گا اور گنا ہوں کا کفارہ فرمادیگا۔ اور تمہاری بخش فرمادے گا۔ ' فیصلہ والی چیز' سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال لکھے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے ہدایت اور دلوں کا وہ نور مراد ہم جس کے ذریع جی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالی شانہ کی مدد مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی موثنین کی الی مدد فرمائے گا جس کی وجہ سے موثنین کوعزت دے گا اور کا فرول کو ذکیل کرے گا۔ اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی تہمیں ایسا غلب عطافر مائے گا جس سے تمہارے دین کی شہرت ہوگی اور دنیا ہیں تمہاری کا میابی کے تذکرے ہوں گے (راجیح زوح المعانی ص ۱۹۱ج ۹) پھر کفارہ سیئات اور مغفرت ذنوب کا وعدہ فرمایا اور اخیر میں فرمایا: واللہ دُو الفیض کی النہ خوانی العظیمی (اور اللہ بوٹے فضل والا ہے)

وَإِذْ يَهْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِيُثْنِ تُوْكَ أَوْيَقْتُلُولُكَ أَوْيُغْرِجُوْكُ وَيَهْكُرُونَ وَيَهْكُرُ

اور جب کا فرلوگ آپ کے بارے میں تدبیریں موچ رہے تھے کہ آپ وقید کردیں یا آپ وقل کردیں یا آپ کوجلا وطن کردیں اور وہ اپنی تدبیریں کردہے تھے اور

#### اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ®

الله بھی قد بر فرمار ہاتھا۔ وراللہ قد بیر کرنے والول میں سب سے بہتر ہے۔

# آ پ علی کے سفر ہجرت سے پہلے مشرکین مکہ کے مشورے

قف مدون المرتبال التراس التراس المرتبال المرتبال المرتبال التراس التراس

انوار البيان جلدجارم

كئي يمى بلاك موجائ كاربيسنة بى شخ نجدى الليس جي أهما اوراس نے كہا ية ويُرى رائے ہے۔ اگراس يومل كرو كي تو اس کے مانے والے میدان میں آ جائیں گے اور تم سے جنگ کر کے تمہارے ہاتھوں سے چیز الیس مے۔ بین کرسب كنے لكے شخ نجدى نے محيح كہابدرائے مصلحت كے خلاف ہے۔ اس كے بعد بشام بن عمرونے رائے دى اور كہنے لگا كہ میری مجھ میں توبیآتا ہے کہ اس مخص کوکی اونٹ پر بٹھا کرائے درمیان سے نکال دوآ کے کہاں جائے کیا ہے مہیں کوئی نقصان نہوگا۔ جب تبہارے بہال سے چلا گیا تو تمہیں تو آ رام ل ہی جائے گائین کرابلیس ملعون بولا کہ بیرائے بھی سیح نہیںتم اس مخص کو جانتے ہوتہمیں پتہ ہے کہاں مخص کی گفتگو کتنی شیریں ہے اور زبان میں کتنی مٹھاس ہے۔ ریجی جانتے ہو كداسكى باتنى س كراوك كرويده موجاتے بين الله كاتتم اكرتم نے اس رائے برعمل كيا تو با برجا كر بہت سے لوگوں كوا بي طرف مأئل كر كے حملية ور ہوگا اور تمهيں وطن سے تكال دے گا۔ بين كراال مجلس كہنے لگے كہ شخ نجدى نے تھيك كہا۔ ابوجہل کا مشورہ اور شیطان کی تائید: اس کے بعدابوجہل بولا اور کہنے لگا کہ اللہ کا میں میں میں ایک ایس رائے دونگا کماس کےعلاوہ کوئی رائے ہے بی نہیں۔میری سمجھ میں تو یوں آتا ہے کر قریش کے جتنے قبیلے میں ہر قبیلے میں سے ایک ایک خوب تکر انو جوان لیا جائے اور ہرایک کوتلوار دیدی جائے۔ پھریہ نو جوانوں کی جماعت یکبارگی ملکر حملہ کرتے لل کر دے۔ابیاکرنے سے تمام قبلوں بران کے خون کی ذمدداری آجائے گی۔اورمیرے خیال میں بی ہائم قصاص لینے کے لئے مقابلہ نہ كرسكيس كے البداديت قبول كريس كاورسارے قريش الكرديت اداكردي كے بين كرابليس بولا اس جوان آدى نے سے رائے دى ہاور شخص تم ميں سب سے اچھى رائے ركھنے والا ہے۔ اس نے جورائے دى ہے ميرے خيال میں بھی اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے درست نہیں ہے۔سب نے اس پرا نفاق کرلیا اور مجلس سے اُٹھ کر چلے گئے۔

حضرت جرئيل الطينية كى آمد اورآب كالحيح سالم سفر جرت كے لئے روانہ موجانا ادھرتو بدلوگ متفرق ہوئے اور اُدھر حضرت جرئیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے اور رسول اللہ عظیمہ کوان لوگوں کے مخورہ سے باخبر کر دیااور عرض کیا کہ آپ جس گھر میں رات گزارا کرتے ہیں اس میں اس رات کوندر ہیں ساتھ ہی انہوں نے مشرکین کے مشوروں سے آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ رات گزارنے کا تھم دیااور بیفر مایا کہ تہیں کوئی تکلیف نہیں مہنچ گی۔اس کے بعد آپ سفر جمرت کے لئے روانہ ہو گئے اور ایک مضى مين منى جركردشمنون كى طرف بهينك دى جوأن كيمرون مين جركن اورآب اِنَاجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِ حُاغُ لَلَا فَهِيَ إِلَى الْكُذْ قَالِينَ فَهُ مُرْمُ فَدِي مُوْنَ بِرِ هِ مِن مُواند مو كُنُ آپ كے ساتھ مفرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عند بھي تھے۔ دونول حضرات راتوں رات غارِثور میں بہنے گئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کواپنی جگہ چھوڑ دیا تھا تا کہ وہ امانتی ادا کر دیں جوآ پ کے پاس رکھی رہتی تھیں (سچائی اور امانتداری ایس بی چیز ہے جو سچے اور امانتدار شخص کا لوہا خود منوادیتی ہے اال مكرآب سے دشمنی بھی كرتے تھے ليكن ساتھ ہى اپن امانتي ركھنے كے لئے آپ ہى كونتخب كرد كھا تھا)۔ مشركين كى ناكامى: جبآب حفرت ابوبكر كي ساته مكم عظمه تشريف لے ميك تو مشركين مكه اس خيال

ے کہ آٹھ کر باہر تشریف لائیں کے صیح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کود کھے کرجران رہ گئے ارادہ تھا کہ جملہ کریں لیکن جب ویکھا کہ جسے کہ جب دیکھا کہ جسے کہ جب دیکھا کہ جسے کہ جب دیکھا کہ جسے کہ جس کے دوست کہاں جب ویکھا کہ جسے پیڈئیں۔ لہذا اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ حضرت علی سے جواب دیا کہ جھے پیڈئیں۔ لہذا قدموں کے نشانوں پر چلتے رہے یہاں تک کہ غارثورتک پڑتی گئے وہاں دیکھا کہ غارک کے دورواز ہ پر کمڑی نے جالائن رکھا ہے بید کھے کہ محصلہ کررہ گئے اور کہنے لگے کہا گراس کے اندر گئے ہوتے تو کمڑی کا جالا غار کے دروزاہ پر کسے ہوتا؟ آپ اس غار میں تین دن تک تشریف فرمارہاس کے بعد مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوگے آ بہ بالا میں جو وَاذِینَ کُلُونِ الْکُنِینَ کُلُونُ الْکُنِینَ کُلُونُ الْکُنِینَ کُلُونُ اللّٰ اللّٰکِینَ کُلُونُ اللّٰکُونُ اللّٰکِینَ کُلُونُ اللّٰکِینَ کُلُونُ اللّٰکِینَ کُلُونُ اللّٰکِینَ کُلُونُ اللّٰکِیانَ مُحالِقا ہو کے اور اللّٰد کی تدیر غالب آئے۔ (البدا بیوا انہا ہو النہ اللّٰکِینَ کُلُونُ اللّٰکِینَ کُلُونُ اللّٰکِینَ کُلُونُ اللّٰکِینَ کُلُونُ اللّٰمِی کے اللّٰمِی ہوئے اور اللّٰمِی کو کہ اللّٰکِینَ کُلُونُ کُونُ کُلُونُونُ کُلُونُ کُ

وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ الِيَّنَا قَالُوا قَلُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقَلْنَا مِثْلَ هُلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

رہتے ہیں۔ نضر بن الحارث کے علاوہ بعض دوسرے لوگوں نے بھی الی بات کہی تھیں۔ جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا: حَتِی اِذَا جَآءُ وَلَا يُعَالِّوْنَكَ يَكُوْلُ الْسَافِي اَنْ هُذَا اللهُ اَسْاطِيْو الْاَلَا اَسْاطِيوْ الْاَلَا اَسْاطِيْو الْاَلْاَ الْمَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللّٰ اللَّهُ اللّهُ اللّ

الله تعالی نے قبول فرمائی اور فرو و مجدر میں اسے قل کر دیا گیا۔ (گذافی تغییر الجلالین و حاہد ص ۲۷۳)

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ آیت بالا الله تو ان هذا الحو النحق مِن عِنْدِ الله الله تو انس بن مالک رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ آیت بالا الله تو ان هذا الله تو انس نے کا سوال مذکور ہے یہ سوال ابوجہل نے کیا تھا۔ (چونکہ یہ سوال عموی عذاب کا تھا ای لئے کی الله لیک بڑی کم و اُنٹ فیلے خرو کما کان الله محمول الله تو کہ الله کا کو کہ الله کا کو کہ الله کا کو کہ الله کا کو کہ تو کہ الله کو کہ کہ سے کہ انس کے اندر آپ کے موجود ہواس پراس وقت تک عذاب نازل نہیں فرمائے گا کیونکہ الله تعالی کا تکوینی قانون ہے کہ جس ہتی میں اللہ کا کوئی نی موجود ہواس پراس وقت تک عذاب نازل نہیں فرما تا جب تک مجرموں کے درمیان سے اپنے نی کونہ نکال لے حضرت ہوئے تھے۔ خاتم حضرت صالح 'حضرت لوط علیہم السلام کی قوموں پر جب ہی عذاب آیا جبکہ یہ حضرات بستیوں سے باہر جانچے تھے۔ خاتم

الانبیاء جورحمة للعالمین علی تھے۔ آپ کی بہتی میں موجود ہوں اور وہاں عذاب آجائے بینیں ہوسک تھا' مکہ کرمہ میں آپ کا موجود ہونا عذاب آنے سے مانع تھا۔ جب آپ مکہ کرمہ سے ججرت فرما کرمہ بینہ منورہ تشریف لائے اس کے دوسرے سال غزوہ بدر میں سرمشرکین مارے گئے جن میں ابوجہل بھی تھا اور نضر بن الحارث بھی۔

حضرت ابن عباس کا ارشاد که استغفارسبب امان ہے: حضرت ابن عباس نفر مایا کہ اہل مکہ کے دو چیزیں امان کی تقیس ایک نبی اکرم علیہ کی ذات گرامی اور دومرے استغفار جب آپ مکہ مرمہ سے تشریف کے آئے تو ان کے پاس امان کی صرف ایک چیزرہ گئی۔ یعنی استغفار الہذا اہل مکہ پرعمومی عذاب نہ آیا اور فتح مکہ کے دن چندا فراد قل کردیے گئے۔ جو بہت زیادہ شری تھے اور چندا فراد کے علاوہ سب نے اسلام قبول کرلیا' اور آئندہ کے لئے عذاب سے محفوظ ہوگئے۔

حضرت ابن عباس في ميمى فرمايا كه بلاشبالله تعالى في اس أمت كے لئے دواما نيس ركى بيس جب تك يدونوں ان كے درميان ميس بيس كے (دونوں يا كيك) توعذاب نيس آئے گا۔ ايك امان تو الله تعلق في الله عقق كى ذات كرامى اوردوسرى امان ان كے اعدم وجود ہے لين استغفار كرتے رہنا۔

حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ بندہ جب تک اللہ تعالی سے استغفار کرتار ہے عذاب سے مخفوط رہے گا۔ (معلوم ہوا کہ مخلف علاقوں میں جوعذاب آتے رہتے ہیں۔ وہاں استغفار نہ کرنے کو بھی دخل ہے) آیت بالا کی تفسیر میں جوہم نے لکھائے تغییرا بن کیڑم ۳۰۳ تا ۲۰۵۳ تا کے ماخوذ ہے۔

> مشرکین کی عبادت بیھی کہ بیت اللہ کے قریب سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بیٹنے تھے

قضسيو: گزشته آیت میں بیتایاتھا که نبی کریم علیہ کتشریف فرماہوتے ہوئے اورائل مکے کاستغفار کرتے ہوئے الله تعالی ان کوعذاب نبیس دےگا۔اوراس آیت میں بیفرمایا کہ اللہ تعالی ان کوعذاب کیوں نددے حالانکہ ان کی حرکتیں ایس

ہیں جوسزا کی مقتضی ہیں۔ان میں سے ایک بیہ ہے کہ بیالوگ مجد حرام سے روکتے ہیں۔ نبی اکرم علی کے کواور آپ کے ساتھوں کو مکہ مرمہ سے بجرت کرنے پر مجور کر دیا اور وہاں عبادت وطواف کرنے سے روک دیا چرجب ہے جری میں آپ اس خابہ کے ساتھو عمرہ کرنے دیا اور عمرہ کرنے دیا اور عمرہ کرنے دیا اور عمرہ کرکت اس خابہ کے ساتھو عمرہ کرنے دیا اور عمرہ کرکت دیا تھا ہے کہ ان پر عذاب نازل کر دیا جائے کفراور کا فراند حرکتوں کی وجہ سے بیلوگ عذاب کے سختی ہیں کہ معظمہ میں تو عمومی عذاب نے کہ ان پر عشر مرداران قریش معقل ہوئے۔

علامہ بنوی رحمۃ الله علیہ نے معالم التزیل (ص۲۳۲ ج) میں بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ وَ عَاکمان الله مَعَلَّ بَهُوْ ہِ ہِ عَمُوی عذاب مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بیلوگ سب بی ایک ایک کر کے ہلاک نہ کئے جا کیں گے اور وکا کہ الکہ الله میں عذاب بالسیف مراد ہے لینی انکی حرکتوں کی وجہ سے وہ اہل ایمان کی آلوار کی زد میں آئی میں عذاب کا درمقتول ہوں گئا ورایک بیقول نقل کیا ہے کہ پہلی آیت میں دنیوی عذاب کا ذکر ہے۔ اور دومری آیت میں آخرت کے عذاب کا ذکر ہے۔ دومر بے ول کے مطابق تغیر کرنے سے فَنُ وَقُو الْعَنَ اَبَ بِمَا کُنْ نُونَ مَعْوَل کے مطابق تغیر کرنے سے فَنُ وَقُو الْعَنَ اَبَ بِمَا کُنْ نُونَ مَعْوَل کے مطابق تغیر کرنے سے فَنُ وَقُو الْعَنَ اَبَ بِمَا کُنْ نُونَ مَعْوَل کے مطابق تغیر کرنے سے واضح ہوجا تا ہے۔

اس كے بعد فرمایا: وكا كانوا آؤليا الله الله كا بداول مجد كے اولياء يعنى اس كے متولى نہيں ہيں۔ كعب شريف وائى توحيد حضرت ابراہيم عليه السلام كا بنايا ہوا ہے كعبداور مجد حرام پر اہل شرك كوتسلط ركھنے كاكوئى حق نہيں ہے پھر فرمایا: إن اَوَلِيا وَكُولَةُ اللّهُ اللّه

اس کے بعداہل کہ کی عبادت کا تذکرہ فرمایا جس کودہ اسلام ہول کرنے سے پہلے اختیار کے ہوئے تھے۔ اپنے خیال میں مجد کے متولی بھی سے ادر یہ بھی سجھتے تھے کہ ہم عبادت کر کے تولیت کا حق ادا کررہے ہیں۔ اورا تی عبادت یہ تھی کہ مجد حرام میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے (جتے بھی شیطانی دھندے ہوتے ہیں ان میں سیٹیاں تالیاں وحول با ہے ضرور ہی ہوتے ہیں) اپنی ان حرکتوں کی دجہ سے متحق عذاب ہوئ آخرت میں قر ہر کافر کوعذاب ہونا ہی ہے و نیا میں بھی عذاب میں جتال ہوئے جن میں ایک واقعہ بدر کی تشکست اور ہزیمت کا بھی ہے۔ اہل مکہ بھی اسلام قبول نہ کرنے سے عذاب میں جتال ہوئے جن میں ایک واقعہ بدر کی تشکست اور ہزیمت کا بھی ہے۔ اہل مکہ کوز مادہ شرک میں جو یہ خیال تھا کہ ہم مجدحرام کے متولی ہیں ہو سکتے۔ نیز وہ تولیت ہمیں مجدحرام سے دو کے کا اختیار ہے اس خیال کی تر دید فرمائی کہ اہل کفر مجدحرام کے متولی نہیں ہو سکتے۔ نیز وہ یوں سجھتے تھے کہ ہم مجدحرام کو آبادر کھتے ہیں اس میں عبادت کرتے ہیں آگر مسلمانوں کو اسمیں عبادت کرنے سے دوک دیا تو کیا ہوا؟ ہم خود عبادت گر اور ہیں۔ اگل اس بات کی بھی تر دید فرمادی کہ تہماری عبادت شیطانی دھندہ ہے۔ تالیس پیٹیا کو کیا ہوا؟ ہم خود عبادت گر اور ہیں۔ اگل اس بات کی بھی تر دید فرمادی کہ تہماری عبادت شیطانی دھندہ ہے۔ تالیس پیٹیا کو کیا ہوا؟ ہم خود عبادت گر اور ہیں۔ اگل اس بات کی بھی تر دید فرمادی کہ تہماری عبادت شیطانی دھندہ ہے۔ تالیس پیٹیا کی سٹیاں بیانا یہ کہاں کی عبادت ہے؟ اس سے قدم جدحرام کی جدمتی ہوتی ہے۔

انوار البيان جلدجارم

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ مُ لِيصُلُّوْاعَنْ سَدِيْلِ اللَّهِ فَسَيْنُفِقُوْنَهُ بیشک جولوگ این مالوں کوخرچ کرتے ہیں۔ تا کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ سویدلوگ ابھی این مالوں کوخرچ کریں مے ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِ مُحَسَرةً ثُمَّ يُغَلَبُونَ هُوالَٰذِينَ كَفَرُوۤ اللهِ جَهُتُم يُحْتَمُونَ فَ پھر بیال ان کے تن میں صرت کا سبب بن جائیں گے بھر بیاؤگ مغلوب ہول گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیاوہ دوزخ کی طرف جمع کئے جائیں گے لِيَوِيْزَ اللهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَ تاكه ناياك كو الله ياك سے جدا كر دے اورناياك كوبيض كوبيض كے ساتھ ملا دے۔ پھر اس كو اكشا وجر بنا دے جَوِيْعًا فَيُجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ الْوَلْيِكَ هُمُ الْغُسِرُونَ ٥ پر اس کو دورخ عن داخل فرما دے۔ یہ لوگ جاہ کار ہیں

## اللّٰدى راه سےرو كنے والے مغلوب ہوں گے اورا نگےاخراجات حسرت کا ہاعث ہونگے

قصعه بيو: مفسرابن كثير (ص ٢٠٣٠) تحريفر مات بن كهجب قريش كوبدر مين كست موكى اورجوزندوره كيوه مكة كرمددالي بيني توابوسفيان كے كلے پر كئے كہم لوگ تيرے قافلہ كى تفاظت كے لئے نكلے سے تم لوگ توضيح سالم آ كئے اور مارے آباءاور ماری اولا داور مارے بھائی بدر میں مقول ہوگئے۔ لہذاتم لوگ مال سے ماری مدد کروتا کہ م دوبارہ جنگ كريں ۔ اور محمد اللہ سے اپنا بدلد لے ليں۔ چنانچه ان لوگوں نے اس سلسله میں چندے ديے اور مال خرج كئے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے فرمایا که آیت بالا استکاس مال کے فرج کرنے کے سلسلے میں تازل ہوئی۔

اورمعالم التزيل (ص ٢٨٧ ج٧) يل كلها بكرية يت أن مشركول كربار ي من نازل موكى جوبري جات ہوئے اپنی جماعت پرمنزل برمنزل خرج کرتے رہے اور اُونٹ ذی کرے کھلاتے رہے۔ پھر تھم بن عیدند کا قول نقل کیا ہے کہ بیآیت ابوسفیان کے بارے میں نازل ہوئی جس نے احد کے موقعہ پرمشرکین پر چالیس او تیہ جاندی خرج کی تھی (ایک اوقیه جالیس در ہم کا ہوتاتھا)

مفسرابن کشر لکھتے ہیں کہ سبب نزول اگر چہ خاص ہے مرمضمون عام ہے۔ جب بھی بھی اہل کفری سے رو کئے کے لئے اپنامال خرچ کریں گے دنیاو آخرت میں ناکام ہوں گے اور ذلیل ہونگے اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہوگا تھیلے گا پورا ہوگا۔ كافراس كے بجمانے كے لئے مال خرچ كريں كے پھر تادم مول كان كوسرت موكى كہ بم نے اپنا مال خرچ كياليكن فائدہ مقصودہ حاصل نہ ہوا بیلوگ دنیا میں مغلوب ہوں کے اور آخرت میں بھی دوزخ میں داخل ہوں گے۔

ليكين الله النيكيف من الطليب يد محضرون عمتعلق عمطلب يدب كددوزخ من الل كفركادا خلداس لئ

ہوگا کہ پاک اور ناپاک بینی مؤمن اور کافر میں اللہ تعالی تمیز فرمادیں۔اہل ایمان اسے ایمان کی مجدسے جنت میں اوراہل کفراینے کفر کی مجدسے دوز خ میں جائیں گے۔

وَ يَجْعَلُ الْنَهِيْكَ بَعْطَهُ عَلَى بَعْضَ فَيَرَكُ بَعِيْعًا فَيْجَعَلَهُ فِي جَهَنَكَ (تاكه الله تعالى خبيث كو بعض كو بعض كم ساته ملا و ساوراس كواكها كرك دوزخ مي داخل فرماد سے) دنيا ميں تمام الل تفرآ پس ميں ايك دوسر سے مددگار تھے۔اسلام كے خلاف اموال خرچ كرنے ميں ايك دوسر سے كا تعاون كرتے تھے آخرت ميں بحى سب ايك جگہ جمع ہو جائيں گے۔دنيا ميں جو اسلام كى دشمنى كے لئے سوچة اور خرچ كرتے تھے۔اسكى وجہ سے دار العذ اب ميں اكھے ہوكر اسكى سز ابھكتيں كے۔

قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفُرُ لَهُ مُرمّا قَلْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا

جن اوگول نے تفرکیا آپ ان سے فرماد یجے اگر دمیاز آ جائیں آوجو بچھ گررچادہ اُن کے لئے معاف کردیا جائے گا اورا کردہ پھر بھی وہی کرتے دہے ہیں

فَقَالُ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ٥

تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔

## كافرول كواسلام كى ترغيب اور كفرير جمير بيخى وعيد

قصد بید : اس آیت می ترغیب ہی ہا در تربیب ہی ۔اللہ تعالی شائد نے بی اکرم سال کو کھے دیا کہ آپ کا فرول سے فرمادیں کو اب تک جوتم کفر پر جے رہا در اسلام کی دعوت کورو کئے کے لئے تد پیریں کرتے رہا در اس بارے میں جگ کرتے رہان سب سے اگر تا ئب ہوجاؤ لیعنی اسلام قبول کر لوقو وہ سب چھمعاف کر دیا جائے گا جو اب تک گزرچکا ہے ۔ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے بڑے وشمنوں میں سے تھے۔انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی معلوم میں اس شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں کہ عمری معفوت کر دی جائے آپ نے فرمایا اے عمر و! کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھی اور بلا شبہ جرت ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ عی ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ عی ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ عی ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ عی ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ عی ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ عی ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کی ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کی ان سب گنا ہوں کو ختم کی دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کی ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کیا کی دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کی دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کی دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کی دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کی دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کی دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کی دیتا ہے جو اس سے پلا تھے کی دیتا ہے دیتا ہے جو اس سے پر دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے دوراہ سلم کی دیتا ہے دیتا

شراح صدیث نے لکھا ہے کہ بجرت اور جے سے مغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور حقوق العباد مراذ نہیں ہوتے ہیہ بات دوسرے دلائل سے ٹابت ہے۔ یہ اللہ تعالی کا بہت زیادہ کرم ہے کہ کوئی شخص کیسا ہی دشمن اسلام ہو جب بھی اسلام قبول کرے پچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

پھر فرمایا: وَانْ يَعُوْدُوْا فَقَلُ مَضَتْ سُنَتُ الْاَوْلِيْنَ اورا كركافرائ كفرير جقدر بال كو بحد لينا چاہئ كه پہلے لوگوں كوا تكاراور عنادكى وجہ سے جوسرائيں لى جي مقتول اور مغلوب ہوئے جي وہى سزائيں ان كو بھى ليس گى اور آخرت كا عذاب وائى قو بركافر كے لئے بہر حال بى فى ماحب معالم التو يل كھتے ہيں: فقد مضت سنة الاولين فى نصر الله

آنبیاء و و اولیاء و و اهلاک اعداء و (ماضی میں الله تعالی کاطرف سے اپنا اور اولیاء کی مدواور وشمنوں کو ہلاک کرنے کا اصول واضح ہو چکا ہے) یعنی الله نعالی کا پیکوینی قانون چلا آر ہا ہے کہ اپنے انبیاء و اولیاء کی مد فر مائی اور اپنی و شمنوں کو ہلاک فرمایا۔ اگرتم کفرسے بازند آئے تو ای تکوینی قانون کے مطابق تمہار ابھی انجام ہوگا۔

## وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا عَكُوْنَ فِتْنَهُ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَكِانِ انْتَهَوْا

اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لئے ہو جائے سو اگر وہ باز آ جائیں

فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَإِنْ تَوَكَّوْافَاعْلَمُوْآ آنَّ اللهُ مَوْلَكُمْرُ

تو بیٹک اللہ اُن کاموں کو دیکتا ہے جو وہ کرتے ہیں ۔اور اگر وہ رُوگر دانی کریں تو یقین جانو کہ بلا شبہ اللہ تعالی تہارا مولی ہے۔

#### نِعْمَ الْمُولَى وَنِعُمَ النَّصِيْرُ®

وہ اچھا مولی ہے اور اچھا مدرگار ہے۔

## كافرول سے لڑتے رہو يہال تك كيسارادين الله بى كے لئے ہوجائے

قصصید: یددا تون کار جمہ ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کافروں سے بہاں تک لڑو کہ فتنہ یعنی کفروشرک باتی ندر ہاور سارادین اللہ ہی کے ہوجائے۔ یعنی اہل کفراسلام قبول کرلیں اور موحد ہوجا کیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے کفار عرب مراد ہیں۔ چونکہ ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جا تا اس لئے بیتھم دیا گیا کہ کفار عرب سے بہاں تک جنگ کرو کہ جزیرة العرب میں کفر ندر ہے۔ پورا جزیرہ اسلام کا گہوارہ ہوجائے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیت کے بیم عنی ہیں کہ برابر کا فروں سے لڑتے رہووہ جہال کہیں بھی ہوں یہاں تک کداسلام کا غلبہ ہوجائے۔ غلبہ کی دوصور تیں ہیں ایک بیداسلام قبول کرلیں اوردوم یہ کہ جزید بنا منظور کرلیں۔

 اس کے باوجودا سے آگردیا کراس نے لا الله الا الله کردیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا انسما فعل ذلک تعودًا کراس نے جان بچانے کے لئے ایسا کیا۔ آپ نے فر مایا: فھلا شققت عن قلبه سوتو نے اس کول کو چرکر کیوں نہ دیکھا۔ آپ کامطلب بیقا کہ جب کس نے اسلام کا کلمہ پڑھلیا تو جمیں اُسے مسلمان مان لیا جائے۔ ہم دلوں کا حال نہیں جائے۔ ولوں کو چرکر نہیں دیکھ کے کہ سکتے ہیں کہ اس نے سے دلوں کا کم نہیں پڑھا۔ ہما داکام فاہر سے متعلق ہولوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر کا فراک دھوکہ دے کرکوئی شریاضرر پہنچا تا چیں گوان سے اللہ تعالی ہماری متعلق ہولوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر کا فراک نے گا۔ وہ تو فاہر اور باطن سب بی کوجات ہے ( قال این کیرص ۹ سے ۲۲) قولمه فیان انتھوا بقتالکم عسما ھم فید من الکفر فکفوا عنہم فان لم تعلموا ہواطنہم فان اللہ ہما یعملون ہصیر ' ہم ذکر قصة اسامة بین زید اللہ ی ذکر ذاہا فی ھلمہ الصفحة وھی مرویة فی الصحیحین وغیر ھما (عامر این کیر فرماتے ہیں اللہ تعالی کا رشاد فیان انتھوا کا مطلب ہے کہا گروہ اپنے کا فرہونے کے باوجودتم سے قال کرنے سے فرماتے ہیں اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کود کی در ہے ہیں۔ پھرعلامہ این کیر نے حضرت اسامة بین زید دالا یہ قصہ ذکر کیا جو تم نے اس اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کود کی در ہے ہیں۔ پھرعلامہ این کیر نے حضرت اسامة بین زید دالا یہ قصہ ذکر کیا جو تم نے اس مقد میں ان کے تمام اعمال کود کی در ہے ہیں۔ پھرعلامہ این کیر نے حضرت اسامة بین زید دالا یہ قصہ ذکر کیا جو تم نے ایک اس صفح میں بیان کیا ہے اور یہ قصہ صفح میں وغیرہ شروی ہے)

دوسرى آيت ين فرمايا: وَإِنْ تَدُولُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَوْلا كُمْ كَكَافُرا كُرُوكُرواني كري اسلام قبول نذكري اورتمهارى خالفت اورمحاربت بركم باعر مع ربي توان سے لاتے رمواور تُدول ند بنو الله تعالی تمهارام مولی ہے تمہارى مد فرمائے گا۔ نِعْمَ النَّصِيُو وَ دواچهامولی اوراچهامد گارہے۔ جب اس كى مدد شامل حال موكى تو تمہارے لئے بردل بنے اور جہاد چھوؤ كر بين در شے كاكوكى موقع نہيں۔

و اعلمو النائد النائد

#### اموال غنيمت كي ستحقين كابيان

قفسه بيو: كافرول سے جب جهادكيا جاتا ہے اوال ہى قبضه من آجاتے ہيں ان اموال كوشر يعت اسلاميہ كى اصطلاح من مال غنيمت كها جاتا ہے۔ سابقد امتوں كے مسلمان جب كافروں سے جهاد كرتے ہے اور ان كے اموال قابو من آجاتے ہے تو ان اموال كوآپس من تقسيم كر لينے كاشرى قانون نہيں تھا بلكہ آسان سے آگ نازل ہوتى تھى جو غنيمت كے اموال كوجلا كرفا كستركردي تقى اللہ تعالى شائه نے اُمت محديد پركرم فر مايا اور دم فر مايا كه انہيں اموال غنيمت ألك المنابع من قبلنا ذلك بان آپس ميں تقسيم كرنے كى اجازت مرحمت فرمادى قبال المنبى الله والى معنون اور جازى اور اور اور اور اور الله واكد الله واكد الله واكد من قبلنا ذلك بان الله واكد على المنابع من قبلنا دروا الله واكد الله واكد الله تعالى نے ہارى كم ورى اور ہارى درمانى كو دك كے مال غنيمت حلال نہيں تھا (ہارے لئے حلال) اس لئے ہوا كہ اللہ تعالى نے ہارى كم ورى اور ہارى درمانى كو دكھا تو ہارے لئے مالى غنيمت حلال كرديا)

کافروں کا جو مال جنگ میں حاصل کرلیا جائے۔اس کی تقسیم کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں جواحکام ہیں ان میں سے ایک تھم اس آیت میں بیان فر مایا ہے اور وہ یہ کہ کل مال غنیمت میں سے اوّ لاّ پانچواں حصہ علیحدہ کرلیا جائے اوراس کے بعد باقی چار حصے بجاہدوں میں تقسیم کردیے جائیں۔ یہ پانچواں حصہ کس برخرچ ہوگا اس کے بارے میں فر مایا۔

فَانَ يِلْوَخُنَهُ وَلِلْرُسُولِ وَلِذِى الْقُرْنِي وَالْمِنَكِينَ وَابْنِ التَهِيْلِ مَفْرِينَ فَ فَرَمَا يَا ہِ كَهُ اللّه تعالى شائه كا فَرَتِمُ كَا يَهُ وَلِلْمَانُ كَا وَكُورِ وَلَا يَكُنَى وَابْنِ التَهِيْلِ مَفْرَى فَيْ وَلَا يَانَ عَلَى اللّه تعالى كى چيز كامحتاج نبيس ليكن چونكه اس فَي وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى وَالْمَالُونِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَالُونِي وَالْمَالُونِي وَالْمَالُونِي وَالْمَالُونِي وَالْمَالُونِي وَالْمَالُونُ وَالْمُنْ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونِي وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونِي وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِيلُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِنْ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَالْمُلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ الْمَالِمُونُ وَلَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعَلِّي وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمُعُلِي وَلَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعُلِي وَلَالْمِلْمُ وَالْمُعُلِي وَلَالْمُلْمِي وَالْمُعُلِقُ وَلَالْمُلْمُ وَالْمُعِلِي مُعْلِمُ وَلَالْمُعُلِقُ وَلَالْمُلْمُولُولُ وَلَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْمُ وَل

یعنی مال ننیمت کے اس پانچو یک حصہ کامصرف رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے اور آپ کے رشتہ دار اور یتیم ہیں اور سکین ہیں اور سمافر ہیں۔ رسول اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا حصہ ساقط ہوگیا۔ اب رہے آپ کے ذوی القربی یعنی رشتہ دار تو ان کا حصہ بھی صرف آپ ہی کی موجودگی تک تھا۔

آ ب آ کی رشته داری کے عنوان سے ان حضرات کا حصہ منتقل نہیں رہا۔ اس لئے آپ کی رشته داری کے عنوان سے ان حضرات کو بھی نہیں مطرف ذکر کئے گئے ہیں بینی بتائ اور مساکین اور ابن السبیل ان کے ذیل میں ان حضرات کو بھی مل جائے گا بلکہ ان کو دوسرے بتائی اور مساکین پرترجے دی جائے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اب مال غنیمت ہے جوش نکالا جائے گا وہ امیر المونین اپنی صوابد ید کے مطابق بتائی اور مساکین اور مسافرین پرخرج کرے گا۔ افغیاء ذوی القربی کونہیں دیا جائے گا۔ ان بیں جوفقراء یا بتائی یا ابن السبیل ہوں گے ان پر بھی خرج کیا جائے گا۔ مطلب نیبیں ہے کہ جر جر پتیم اور جر جر مسکین اور جر جر مسافر کومیر اث کی طرح حصہ پہنچایا جائے بلکہ امیر المونین اپنی صوابدید سے ان مصارف بیل خرج کرے۔ ذوی القربی کے بارے بیس یہاں جو مسکلہ کھا گیا یہ فقہاء حفید کی تحقیق کے مطابق ہے۔

خم كے مصارف بيان فرمانے كے بعد فرمايا:

اَن كُنْتُوْ اَمُنْتُوْ بِاللّهِ وَمَا آَنْزُلْنَاعَلَى عَبْدِينَا يَوْمُ الْفُرْقَانِ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْفَينَ . يعنى أكرتمهارا الله پر ايمان به اوراس پر بھی ايمان به كه فيصله كه دن جوتمهاری جيت ہوئی وہ ہماری المداد غيبی کی وجہ به وئی تو بلاتر دداور بلاتاً مل مال غيمت كه پانچویں حصد کا تكالنا تا گوار نہ ہوتا چاہے۔ به ماری غيمت الله کی المداد غيبی سے حاصل ہوئی۔ لہذا خوش دلی سے الله تعالی سے تعم کی تميل كرو۔ بيمس تكالنا نفوں پر شاق نہ ہوتا جا ہے۔

ا بوم الفرقان: یوم بدرکو یوم الفرقان بین فیصله کادن فر مایا اوربیاس کئے که بدر میں الل ایمان اور الل کفر کامقابلہ ہوا تو موثین کی تعداد کا فروں کے مقابلے میں بہت کم ہونے کے باوجود کا فروں کو شکست فاش ہوئی اور کھل کریہ بات سامنے آگئی کہ دین اسلام حق ہے اور کھریا طل ہے اور بیٹا بت ہوگیا کہ اللہ تعالی کی مدایمان والوں کے ساتھ ہے۔

بہت ے ورب قبائل اس سے پہلے اسلام کے بارے مل شکوک وشہات میں جتال تھے۔اور بیمشورے کیا کرتے تھے کہ دیکھو مکہ والول کے ساتھ الل اسلام کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور انجام کادکس کی طرف ہوگا الل اسلام غالب ہوتے ہیں یا مشرکین مکہ بی عالب دہتے ہیں۔ غزوہ بدر کی فتح یا کہ واقعی مشرکین کہ بی عالب دہتے ہیں۔ غزوہ بدر کی فتح یا کہ واقعی مشرکین کا عناداور کفروشرک پر جمنا باطل چیز ہے فسب سے ان من اعملی کلمته و نصر حزبه و هزم الاحزاب و حده. (پس پاک ہوہ ذات جس نے اپنے کلہ کو بلند کیا اور اپنی جماعت کی مدد کی اور اس اسلی کے نظروں کو تکست دیدی)

آیت کے تم پر فرمایا: و الله علی گل ایکی و قرید جس میں بدینادیا کہ تہیں جو پھی قصل ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا بیت کے تم پر فرمایا: و الله علی گل ایکی و قرید کی خدویا جاتا ہے بھی راضی رہنا تھا اب جبکہ زیادہ تہمیں دے دیا یعنی ۵/۲ حصے تم بین مل کے اور ۵/۱ دور مے مصارف میں خرج کرنے کا تھم دیا ہے قبل بین اولی نفوں کی خوشی کے ساتھ راضی ہونا جا ہے۔ پھرید مصارف کون ہیں اپنی جماعت راضی ہونا جا ہے۔ پھرید مصارف کون ہیں اپنی جماعت کے ہیں۔ بتائی مساکین اور مسافرین تم ہاری اپنی جماعت کے ہیں۔ یمال اور کمیں نہیں گیا تم ہارے اپنوں بی میں خرج ہوااس اعتبارے بھی بیا موال تم بی کوئل گئے۔

إِذْ آنْتُمْ بِإِلْعُنْ وَقِ الرُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ ٱسْفَلَ مِنْكُمْ جب كهتم قريب والے كنارے يرتھے اور وہ لوگ دور والے كنارے يرا اور قافلے والے تم سے ينيح كى طرف تھے وَكُوْ تُوَاعَنْ تُنْمُ لِاخْتَكَفْتُمْ فِي الْمِيْعِيِّ وَلَكِنَ لِيَقْضِي اللَّهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا هُ اوراگرتم آپس میں وعدہ کر لیتے توتم میعاد کے بارے میں اختلاف کر لیتے اور لیکن تا کہ اللہ تعالیٰ اس امر کافیصلہ فرمائے جوہوجانے والاتھا' لِيَهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بُهِنِّ وَيُعْلَى مَنْ حَيَّ عَنْ بُيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيْعٌ تا كہ چوشن بلاك ہو جحت قائم ہونے كے بعد بلاك ہواور جوشن زعدہ رہوہ جحت قائم ہونے كے بعد زعدہ رہے اور بلاشيد الله سننے والا عَلِيُمُ فَإِذْ يُرِيكُهُ مُ إِللَّهُ فِي مَنَامِكَ قِلِيلًا وَلَوْ اللَّهُ مُركَثِيرًا لَفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعُ ثُمُ جانے والا ہے جبکہ اللہ ان کو آپ کے خواب میں کم دکھار ہاتھا اور اگر وہ تہمیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ہمت ہار جاتے اور فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيْعُ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿ وَإِذْ يُرِيُكُمُوْهُمُ اس امريس با جميتم مس زاع موجاتاليكن الله في بياليا- يشك وه دلول كي باتول كوخوب جانع والاسبئ اور جكرتم باجم مقابل موت إذِ الْتَقَيْتُمُ فِي آعُينِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيَنِهِ مُ لِيَقْضِي اللهُ آمُرًا كَانَ وه ان كوتبارى آتكھوں ميں كم كرك دكھار باتھااور مبين أن كى آتكھوں ميں كم كرك دكھار باتھا۔ تاكراس بات كافيصل موجائے جس كاوجود ميں آنا مَفْعُولًا وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللَّهِ مُؤْرُهُ مقرر ہو چکا تھا' اور تمام أمور الله بى كى طرف لوشتے ہيں۔

## بدر میں محاذ جنگ کانقشہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد

**قىنسىيى**: ان آيات ميں اول توغزو ؤېدر كے نحاذ جنگ كانقشه بتايا ہے پھراپ انعامات ذكر فرمائے ہيں جوغزو ؤېدر كەن مسلمانوں كے فتح ياب ہونے كاذر بعد ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے مقام بدر میں پہنچ کرائی جگہ پر قیام کیا تھا جو مدینہ سے دور ہے اور وہ اوگ الی جگہ لیے بھے جو بظاہر محافِ جنگ کے لئے زیادہ مناسب تھی جب مسلمان پہنچ تو ان کو بنچ والی جگہ لی یہ جگہ رہتا ی تھی۔ اور مدینہ سے قریب تھی اور تیسری جماعت یعنی ابوسفیان کا تجارتی تافلہ وہ اس جگہ سے نیچ کی طرف تھا۔ کیونکہ یہ لوگ ساحل سمندر پر چل رہے تھے جو مقام بدر سے تین میل دور تھا۔ پہلے سے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان آپس میں جنگ کرنے کا نہ خیال تھا اور نہ کوئی اس کا وقت مقرر تھا۔ مسلمان ابوسفیان کے قافے کا پیچھا کرنے کے لئے نکلے تھے اور شدہ بدر تک پہنچے تھے۔ اللہ تعالی کا پہلے سے فیصلہ تھا کہ ایمان اور اہل ایمان بلند ہوں اور فتح یاب ہوں اور کفر اور کا فر

نیجا دیکھیں اور شکست کھائیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایس مذہبر فر مائی کہ دونوں جماعتیں پیشکی بات چیت کے بغیر جمع ہو تحمين اوراجي لزائي شروع نہيں ہوئي تقى كرسرور دوعالم عليہ نے خواب ديكھا كرمشركين كى تعداد كم ہے۔ جب يہ بات حضرات صحابہ کے سامنے آئی توان کا حوصلہ بلند ہو گیا اور جنگ کرنے کے لئے دل سے آبادہ ہو گئے۔ اگر انکی تعدا دزیادہ دکھائی جاتی تو مسلمانوں میں یُودلی آ جاتی اور آپس میں اختلاف کرتے کہ جنگ کے لئے آ گے برهیں یا چیچے جنیں' الله تعالى شائه في مسلمانوں كے حوصلے بلند فرماد ئے اور بردلى اور كم بمتى سے بچاليا اور باجمى اختلاف سے محفوظ ركھا۔ الى كفر مايا- وكوارًا كَمُهُ وْكَنِيرًا لَفَيْ لَمُنْ وَلَتَنَازَعُ مُوفِي الْمُرْ وَلَكِنَ اللهَ سَلَمَ الدرساته على مع فرمايا: إِنَّهُ عَلِيعٌ بِذَاتِ الصُدُود جس كا مطلب يه ب كدالله تعالى كوسب ك داول كا حال معلوم بيكس كوالله ي مجت ب اوركس كا رخ آخرت كى طرف ہاوركون دنيا كاطالب ہاوركون برول ہاوركون دلا ور ہے۔ پھراللہ تعالى شاخ نے مزيد بيركم فرمایا که جب مقابله کا وقت آیا اور لم بھیر ہوگئ تو مسلمانوں کی آتکھوں میں کافروں کو اور کافروں کی آتکھوں میں مسلمانوں کو کم تعداد میں دکھایا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مسلمان شجاعت اور بے جگری ہے لڑے اور کا فربھی سیجھ کرلڑے کہ بیر تھوڑے سے لوگ ہیں ان کوختم کرنا آسان ہے چرانجام بیہوا کہ کافرمغلوب ہوئے اور شکست کھائی اور مسلمان غالب ہوئے اور فتح پائی اور اللہ تعالی کا جوفیصلہ مقرر اور مقدر تھا ای کے مطابق ہوکر رہا۔ معالم التر بل (ص۲۵۳ج۲) میں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كابيان فقل كيا ہے كه بدر كے دن مشركين كى تعداد ہارى آئكھوں ميں اس قدر كم موكى تقى كديس في الك سائقى سے يو چھاجوميرے بہاويس تفاكة تباراكيا خيال ہے كديدلوك سرتو مول كي؟اس نے جواب دیا کرمیرے خیال میں سو ہیں۔اس کے بعدہم نے مشرکین میں سے ایک مجف کوقید کرلیا اوراس سے پوچھا تمہارے کتی تعداد ہے واس نے کہا کہ ایک ہزار کی نفری ہے۔

یہ جوفر مایا: رہے لگ من مک کے عن آبیت ہو قدیمتی من می عن آبیت ہے۔ اس میں یہ بیان کیا کہ واقعہ بدر میں دین اسلام کی تھی اور واضح حقا نیت ظاہر ہوگی اور کفر وشرک کے باطل ہونے کا خوب واضح طریقہ پرلوگوں کو علم ہو گیا۔ اب بھی جوشحض ہلاک ہوگا اور جوشحض ایمان پر پچنگی کے جوشحض ہلاک ہوگا ۔ اور جوشحض ایمان پر پچنگی کے ساتھ جمار ہے اور جوشحض ایمان پر پچنگی کے ساتھ جمار ہے اور جوشک جو ت کے ساتھ دین حق پر رہے گا۔ ہلاکت سے گفر پر باتی رہنا اور حیات سے اسلام پر جمار ہنا اور اسلام تجول کرنا مراد ہے۔ حق واضح ہوجائے کے بعد ہر طرح کی غلوجی کا احمال ختم ہوگیا اب کافر دیکھتی آئے کھوں دہمی آگ میں جائے گا اور خودا پی ہلاکت کے داستہ کو اختیار کرے گا اور جوشحض اسلام پر جھے گا اور ای طرح جو کا فراسلام تبول کرے گا وہ بھی دلیل و جست کے ساتھ دین حق پر مستقیم ہوگا۔

فَا مُده: سُورهُ آل عمران كے دوسرے ركوع من بھى غزوة بدركا ذكر ہے۔ وہاں مَرُونَهُ فَيْقَلْيُهِ فَرَأَى الْمَيْنَ - فرمایا ہے اس كاتر جمداور تفسير وہيں ديكھ ليس (انوارالبيان ص١٦ج١)

يَأْتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثَبْتُوا وَإِذَكُرُوا اللَّهُ كَثِيْرًا لَعَكُمُ ثُغُلِعُونَ ﴿

اے ایمان والو! جب تم کی جماعت سے بجر جاؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ

و اَطِیْعُوا الله ورسُوله و کا تنازعُوا فَتَفْشُلُوا و تنَ هُبَ رِجُعُكُمْ واصِرُوا اِنَّهُ الله ورسُوله و کا تنازعُوا فَتَفْشُلُوا و تنَ هُبَ رِجُعُكُمْ واصِرُوا اِنَّهِ الله ورسُل الله الله عند الله

دشمنول سے مقابلہ ہوجائے توجم کر مقابلہ کرواوراللہ تعالیٰ کوکٹر ت سے یادکرو

قسفه مدین: ان آیات بین الل ایمان کویی کم دیا ہے کہ جب بھی کی جماعت سے تبارے لہ بھیڑ ہوجائے لینی جنگ اورلؤائی کی نوبت آجائے تو قابت قدمی کے ساتھ جم کر مقابلہ کر وحضرت عبداللہ بن اونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر بایا کہ دشمن سے لہ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کر واور اللہ سے عافیت کا سوال کر و پھر جب لہ بھیڑ ہو جائے تو جم کرلا و۔ اتنا مضمون سے بخاری س ۲۲۳ جس سے ۔ مند واری س ۱۳۵ جس میں بید دیث حضرت عبداللہ بن عمر وسے سے اور اللہ سے عافیت کا سوال کر و سوجب عمر وسے سے اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو سوجب محمر وسوا کہ بھیڑ ہوجو جائے تو قابت قدم ر بھوا و را اللہ کا ذکر کر شت ہے کرو سواگر دشمن چین پائیں تو تم خاموتی افتیار کرو۔ حسون کی تمنا نہ کرواور اللہ سے مافوی افتیار کرو۔ حسون شریف سے معلوم ہوا کہ سوال تو عافیت ہی کا کرتے رہیں اور جب دشمنان دین سے لانے کا مواجد تا جائے تو کا موادر واللہ تعالی کا ذکر بھی کریں ۔ اور قال کے آداب بھی سے یہ بھی ارشاد مردی کہ خاموتی سے لئے اس میں وارد شعب سے بھی ارشاد فرمایا کہ خون موادر واللہ تعالی کو خاموتی کروں بے ۔ تلاوت قرآن کے وقت اور جس وقت اور خرا والے افظائی کیؤ تفیر وس کا 17 ہو۔ سے بھی اس بھی ہونا کہ وقت اور جس وقت اور خرا والے افظائی کی تفید والے افظائی کو خاموتی کے وہ سے ۔ تلاوت قرآن کے وقت اور قبال کے وقت اور جس وقت جنازہ حاضر ہو۔ (ذکر والحافظائی کیشر فی تفید وس کا 17 ہو۔)

خوب مغبوطی اور جماؤ کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دینے کے بعد فرمایا: وَاذَکْرُوااللّهُ کَیْنِیْزَا اوراللّهُ کُونِیْزَا اوراللّهُ کُونِیْزَا اوراللّهُ کُونِیْزَا اوراللّهُ کُونِیْزَا اورالله کُونِیْزَا اورالله کُونِیْزَا ہورزیادہ ہوجاتی ہے۔ اللہ ایا کہ سے دُعا کرنا 'مدد مانگنا' تنبیع وہلیل جس مشغول رہنا یہ سب اللّه کا ذکر ہے۔ مومن بندہ اور تابی اللّه کے لئے ہے۔ اس کا مرنا اور جینا اللّه کے لئے ہے۔ پھر جنگ کے وقت اللّه کے ذکر سے عافل ہونے کا تو کوئی مؤقعہ بی نہیں۔ اس موقعہ پرذکر کا تو اب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف پوری مشغول ہو موقعہ پرذکر کا تو اب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف پوری مشغول ہو مادر باطن الله تعالیٰ کے ذکر جس مشغول ہو اور باطن الله تعالیٰ کے ذکر جس مشغول ہو اور بائن پر اللّه کا ذکر جاری ہو یہ وہمن کی خاص شان ہے۔ حضرت بہل بن معاذا پنے والد سے روا ہے کرتے ہیں کہ اور زبان پر اللّه کا ذکر جاری ہو یہ وہمن کی خاص شان ہے۔ حضرت بہل بن معاذا پنے والد سے روا ہے کرتے ہیں کہ

رسول الله علی نظیم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبر نماز'روز ہاور ذکر ان سب کا ثواب فی سبیل الله (عزوجل) مال فرج کرنے کی بیہ کرنے کی بہ نسبت سات سوگنا بردھادیا جاتا ہے (رواہ ابوداؤ دص ۳۳۸ج۱) اورخود فی سبیل الله مال فرج کرنے کی بیہ فضیلت ہے کہ اس کا ثواب (کم از کم) سات سوگنا ملتا ہے (الترغیب س۲۵۳ج۲) اور ذکر کا ثواب اس سے بھی سات سوگنا زیادہ ہے۔ نیز سہل بن معاذا ہے والد سے میجی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فی سبیل الله ایک برار آیات پڑھ لیس الله تعالی اسے انبیاء اور صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دےگا۔ (رواہ الیا کم فی المسدرک وقال میجی الاسناد کما فی الترغیب ص ۲۵۲ جس)

پر فرمایا تھا کہ و فال اللہ کا است میں کے است میں کے۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ دنیا و آخرت میں کامیا بی نصیب ہوگی۔

آپس میں جھگڑ نے سے ہوا خیزی ہوجاتی ہے: پر فر مایا: وَاَطَّعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ (اوراطاعت کروالله کی الله کی کرفر مایا: وَاطَّعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ (اوراطاعت کروالله کی اوراس کے رسول کی) وکاتنگاز کو اُوتَکُلُوا وَتَذَهُ مُنَ بِیْ اِیْ کُلُو (اورآپی میں جھڑانه کروورنه بردل ہوجا و کے اور تمہاری ہوا خیزی ہوجائے گی)
تمہاری ہوا خیزی ہوجائے گی)

ادرآپس میں جھڑنے کی وجہ سے ساکھ ختم ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور اختشار کو دیکھ کر دیمن بے خوف ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیت جاتی رہتی ہے۔ باہمی اختلاف ضعف کا سبب ہے۔ قلوب مجتمع ندر ہیں تو اجسام بھی اتحاد اور اعتاد کا مظاہر ہنیں کر سکتے کا فروں کو شکست دینے کی بہت کی تدبیریں ہیں اعلاج مثل جنگی مشقیں اور اسلحہ کی فراہمی وغیرہ) اُن سب سے بڑھ کر باہمی اتحاد اور اعتاد کی ضرورت ہے۔ ثابت قدمی بھی جب تی حاصل ہوتی ہے جب آپس میں اختشار نہ ہو۔ آخر میں فرمایا: وَاصْدِدُوْاْ اِنَّ اللهُ مُنَعَ الصَّدِدِيْنَ (اور صبر کرو بلاشبہ الله صابروں کے ساتھ ہے)۔

الل ایمان کے لئے صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کرکیا فضیلت ہوگی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو
انفرادی زندگی ہو یا اجماعی خاتی حالات ہوں یا دوسر معاملات ہر حال میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے
بڑے بڑے ہر مائل حل ہوجاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نا گوار چیزوں کو پر داشت کر لیمنا بڑے اجر و ثو اب کا اور
و خیادی حالات ہیں اور اپنوں اور پر ابوں کے معاملات ہیں کامیا بی کیما تھ گزرتے ہوئے چلے جانے کا بہت بڑا ذریعہ
ہے آپ سے کے زراع سے نچنے کا حکم دینے کے بعد ساتھ ہی صبر کا حکم دینے ہیں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ آپ کی کا اس کا حالت ہوں خواہ ایک ہی گھر کے افراد ہوں۔
انتحاد صبر اختیار کرنے سے باتی رہ سکتا ہے۔ جب کچھ آ دمی آپ میں میں گرریتے ہوں خواہ ایک ہی گھر کے افراد ہوں۔
آپ میں پھے نہ کچھ ایک دوسر سے کی جانب سے قول یا فعل کے اعتبار سے ناگواری پیش آ جاتی ہوا کہ جاعت جہاد
کے لئے نکلے یا نکلنے کا ارادہ کر سے قبا ہی مشور دوں میں اختلاف داتے ہونے کا امکان رہتا ہے بلکہ اختلاف داقع ہوجا تا
ہے۔ طبائع بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جب تک برداشت نہ ہوا تحاد قائم نیس رہ سکتا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ و ہی بیسے سی تھی معلوم ہوا کہ مشورہ کرنے گئیں تو وہیں
ہیشیس تو اپنی اپنی رائے دے کرفارغ ہوجا کیں۔ کوئی شخص اپنی رائے پر اصرار نہ کرے آگر اصرار کرنے لگیں تو وہیں

لڑائی ہوجائے گی اورمشورے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ایک کی رائے دوسرے کے خلاف ہوتو مبر کرے اور پھر جوامیر
کسی کی رائے بیا پٹی رائے کو ترجیج دید ہے تواپی رائے کے مخالف ہونے کی وجہ سے دلگیر نہ ہو بلکہ مبر کرے جتی کہ اگر
کسی کی رائے کے خلاف اختیار کر لینے سے کوئی نقصان پہنچ جائے تب بھی امیر کوطعنہ نہ دے کہ دیکھا ہم نے کیا کہا تھا؟
اتحاد کے لئے بڑے مبر اور ثبات کی ضرورت ہوتی ہے تا گوار یوں کو بٹناشت کے ساتھ برداشت کیا جا تا ہے۔ حضرت عمر فی اللہ بن ولیدرضی اللہ عنہ کو النے عہدہ سے معزول کردیا انہوں نے بٹاشت سے قبول کرلیا اور کوئی محاذ آرائی نہیں کی۔ لہذامسلمانوں کا شیرازہ بندھار ہا'اگروہ چا ہے محاذ بنا لیتے لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا اور حسب سابق جہاد کے کاموں میں مشغول رہے۔

در حقیقت اصل اطاعت وہی ہے جوطبعی نا گواری کے ساتھ ہو۔اگر ہر مخص یوں چاہے کہ ہمیشہ میری چلے تو مجھ بھی اجھاع نہیں ہوسکتا۔انتشار ہی رہے گا اور اس سے ہواخیزی ہوگا۔

## ان الوكوں كى طرح نه وجاؤجواكرتے مكرتے ريا كارى كے لئے نكلے

پھرفرمایا: وکر تکونونوا کالزین خرکجوا مین دیاد و خربیکرا و دیگاہ الگان ویصنگون عن سینل اللہ (بیخی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا و جوا ہے جوا ہو جوا ہو جوا ہو جوا ہے جوا ہو جوا ہو

أى وقت ملتا ب جبكه الله كي رضاك لئ كيا جائه

انوار البيان جلاجارم

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس ف عرض كيايارسول الله عظالية ايك محف اس لي لاتا بكه مال غنيمت مط اورايك محف اس لي لاتا ب كراسكي شهرت بو اورایک مخص اس لئے جنگ کرتا ہے کہ اسکی بہادری کا ج جا ہوتو ارشادفر مائے ان میں اللہ کی راہ میں کون ہے۔ آپ نے فرمایا كه جو خص اس لئے جنگ كرتا ہے كه الله كاكلمه بلند بوتو وه الله كى راه ميں ہے۔ (مشكوة المصابح ص ١٣٣١ز بخارى وسلم)

اکر مکرواین ذات اور جماعت بر مجروسه میسب الل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس سے اخلاص جاتار ہتا ہے جولوگ الله کی رضا جا ہے ہیں اُن میں تو اضع ہوتا ہے اللہ پر مجروسہ ہوتا ہے اللہ بی کے لئے اور اس کے لئے مرتے ہیں عین قال کے موقع پر کافروں کواپی طاقت دکھانے کے لئے ظاہری طور پر اکر مکر دکھانا بھی اللہ کومجوب ہے۔ ول میں تواضع اور الله ير مجروسه اور ظاہر ميں كافروں كوجلانے كے لئے اتراتے ہوئے كافروں كے مقابله ميں آنا يرمجوب ومرغوب ب- في المحديث فاما الخلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة (كما في المشكونة ص ٢٨٧) حديث من عود اتران والجنهين الله تعالى بندكرتا عودة قال کے وقت کا اترانا ہے اور صدقہ کے وقت کا اترانا ( یعنی صدقہ دل کی خوشی سے اور استغفار سے دے )۔

مشركين كالذكره فرمات موع يهجى فرمايات وكصُّدُون عَن سَبِيْلِ اللهِ كدوه الله كراسة بروكة بين قریش مکہ خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور دوسرول کو بھی اس سے روکتے تھے۔ اگر اسلام قبول کر لیتے تو جنگ کا موقعہ بی ندآ تالیکن ان کی شرارت نفس نے ان کو یہاں پیچایا کہ بدر میں آ کرمقول ہوئے

وَاللهُ بِمَا يَعْمَكُونَ مُعِيْظً (اورالله الله عَلَم المال عباخر بالبداوه ان كواكل سزاد عكا)

وَإِذْ زَيَّى لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاعَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنَ النَّاسِ ورجب شیطان نے اُن کوان کے عمال خوشما کر کے دکھائے اور اُس نے یوں کہا کہ لوگوں میں سے آج تم پرکوئی بھی غلب پانے والانہیں ہے

وَ إِنِّ جَارُكُكُوْ فَلَهَا تُرَاءَتِ الْفِئَيْنِ مُكُصِّ عَلَى عَقِبَيْءِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٍّ عُ

اور میں تہاری حمایت کرنے والا ہوں چرجب دونوں جماعتیں آئے سامنے ہوئی فوہ والنے پاؤں بھاگ لکلا اوراس نے کہا کہ بلاشبہ میں تھے بری ہوں

مِنْكُمْ لِنْ أَرِي مَا لَا تَرُونَ إِنْ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

ب شک میں وہ کھے دکھ رہا ہوں جوتم نہیں دکھتے ، ب شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ خت عذاب والا ب

مشرلین کوشیطان کا جنگ کے لئے تھسلانا پھر بدر کے میدان کارزار سے بھاگ جانا

قضسيو: شيطان العون بميشه السان كاديمن إوه وإبتاب كهكافر كفرير جمر بي أورابل اسلام يرجل كرت

رہیں اسکی خواہش ہے کہ تفریعیلے اور اسلام کی اشاعت نہ ہو جیسے وہ قریش مکہ کے اُس مشورے میں بیخ نجدی کی صورت بنا كرشريك موكيا تعاجس من رسول الله علي كالرف ياشهر بدركرف كمشور كردب تصاى طرح ب وهزوه بدر کے موقعہ پر بھی آ موجود ہوا۔اول تو وہ مکمعظمہ ہی میں اُس وقت مشرکین کے پاس پہنچاجب وہ بدر کے لئے روانہ مونے کامشورہ کررہے تھے اور ساتھ ہی آئیں بنی بکر کی مشنی کا بھی خیال ہور ہاتھا کیمکن ہے وہ حملہ کردیں اس لئے روانہ مونے میں کچھ ججک رہے تھے۔اس موقعہ پر ابلیس سراقہ بن مالک بن جٹم کی صورت میں پہنچ گیا (بیسراقہ بی کنانہ کے سرداروں میں سے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ) البیس نے قریش مکہ سے کہا کہتم لوگ ہرگز اینے ارادہ سے بازنہ آؤ بلكه على چلوش تبارا حامى اور مددكار مول \_ آج تم يركونى غلب يان والأنبيس بـ ينو كمدي موا جروه بدري بحى موجود ہوگیا۔ جب مسلمانوں اور کافرول کی مفیں مقابلے کے گئے ترتیب دی گئیں تو یہاں بھی وہ مشرکین کی صف میں اس سراقہ والی صورت میں موجود تھا اور حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام محوزے کی لگام پکڑے ہوئے رسول الشعالی کے سامنے موجود ہیں تو دہ ہاتھ چیٹرا کر بھا گنے لگا حارث نے کہا کہ تو تو جنگ سے پہلے بی بھاگ رہا ہے۔اس پراس نے حارث کے سیندیس دھپ مارا اور اُلٹے یاؤں چلا گیا اوراس نے یوں کہا كه ش تم سے بيزار مول ميراتمهارا كوئى تعلق نہيں ميں وہ مجھد مكور ماموں جوتم نہيں ديکھتے۔ بيتواس وقت كى بات موئى پھر جب قریش فکست کھا کر مکمعظمہ پنچے تو یوں کہنا شروع کیا کہ میں سراقہ نے فکست دی۔ سراقہ کو پنجر پنجی تو اس نے کہا كةم لوگ ميرے بارے ميں ايما كہتے ہوالله كي تم مجھے تو تمبارے جانے بى كى خرنبيں ہو كى مجھے تو تمبارى فكست كى خر کینی ہے۔ان اوگوں نے کہا کیا تو فلاں دن ہارے یاس نہیں آیا تھا؟اس نے شم کھا کر کہا <u>مجھ</u>تو اسکی بالکل خرنہیں بھرسراقہ اور دوسر فلوك مسلمان مو كي توية چلاكريشيطان كى حركت تقى (معالم التزيل ص ٢٥٥ ج ٢ روح المعانى ص ١٥ ج٠١)

شیطان نے یہ جو کہا کہ اِنْ اَکُاکُ اللهٔ (ش الله ہے ڈرتا ہوں) اس کا مطلب حضرت عطاء نے یہ بتایا کہ بس 
ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیگر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کردے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ 
مطلب ہے کہ مجھے تہما رے بارے میں ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلاک نفر مادے۔ ساتھ بی اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ خت عقاب 
والا ہے۔ تم لوگوں پر عذاب آنے بی والا ہے۔ میں کیوں تہمارے ساتھ شریک رہوں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ 
والا ہے۔ تم لوگوں پر عذاب آنے ہی والا ہے۔ میں کیوں تہمارے ساتھ شریک رہوں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ 
الجیس کا کلام اِنْ اَکُ اَکُ اللهٔ پُرخم ہوگیا اور والله شکری الله قاب ہمارے بی محمل سے اللہ عبال بھی سے سے اور آخرت میں بھی۔ الجیس اس موقعہ پر جو بھاگ گیا تو وہ اور اس کے ساتھ بید ہم جو شدید ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مُلْفَنُ جَھَنَمَ مِنْکَ 
عذاب سے فی گئے آخرت کا عذاب تولازی بی ہے جو شدید ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مُلْفَنُ جَھَنَمَ مِنْکَ 
مِنْکُ مِنْهُمُ اَجْمَعِیْنَ۔

اِذْ يَعُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْزِيْنَ فِي قُلُوبِهِ مُرَّصَى عُرَّهَ وَكُوبِهِ مُرَّصَى عُرَّهَ وَكُوبِهُ مُ

#### وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيمُ ا

اور جو کوئی مخض الله پر جروسه کرے تو بلا شبه الله عرت والا ہے غلبه والا ہے

#### منافقين كى بداعتقادى اور بدزياني

قضعه بينى عنافقين آسين كأخخر سے مسلمانوں ميں بھي اپ کوشار کراتے سے اور کافرتو سے بی۔ ان کا کام بي تھا کہ اسلام کونقصان پنچا ئيں اور مسلمانوں پر طفز کریں۔ ان کی انہیں طنزیہ باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب صحابیۃ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنے سے بین گرنا تعداد سے جنگ کرنے کے لئے آ مادہ ہو گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ انہیں اپنے دین پر بوا غرور ہے یہ بھتے ہیں کہ ہم چونکہ تق پر ہیں اس لئے غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ اپنا اس محمند کی دجہ سے بہی نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے بھڑ رہے ہیں اور کس سے متا بلہ ہور ہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شائ نے ان کے جواب میں فر مایا کہ جو تحق اللہ پر بھروسہ کرے تو بلا شباللہ غالب ہے وہ تو کل کرنے والوں کو ضرور غلبد دے گا جواس سے مدد طلب کرے گا خواہ اسکی تعداد تھوڑی ہودہ اسکی مدد فر مائے گا'وہ تھی ہم ہو ہوا ہی تھکہ سے مطابق مدداور نصر سے فرما تا ہے۔

النائن فی مُنُوبِهِ فَرَحِیْ (جن کے دلوں میں مرض ہے) سے کون لوگ مراد ہیں؟ بغض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بھی منافقین مراد ہیں اور پی عطف تغییری ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو قریش کہ کے ساتھ آگئے تھان کے قلوب میں اسلام کے بارے میں تذبذ بھا ای تذبذ بکومرض سے تعیر فرمایا۔

#### معلومات ضروريه متعلقه غزوة بدر

قرآن مجید میں غزوہ بدر کا جو تذکرہ فرمایا ہے اس کا بیان آیات کی تفییر کے ذیل میں کردیا گیا ہے۔ البتہ بدر کے قید بوں کے بارے میں جو بچھ معاملہ کیا گیا اس کا ذکر ہاتی ہے۔ وہ دورکوع کے بعد آر ہا ہے انشاء اللہ تعالی بعض چیزیں جو رہ کئیں جن کا حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ا- سر ورمضان ٢ هيم غزوه بدر موا-

۲- مسلّمانوں کی تعداد ۱۳ استھی جُن میں مہاجرین کی تعداد ۲ کھی اور باقی انسار میں سے سے اوس میں سے بھی اور خزرج میں سے بھی البدایہ والنہایہ ۱۳ ۲ ج ۳ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ای طرح نقل کیا ہے۔
۳۰ قریش مکہ جو بدر میں پنچے سے اُن کی تعداد ۹۰۰ سے لے ۲۰۰۰ تک کے درمیان تھی۔ایک قول یہ ہے کہ ۱۹۵۰ دی شے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک ہزار سے بھی زیادہ تھے۔

۷- جنگ شروع ہونے ہے پہلے رسول الله عظیات نے بتا دیا تھا کہ مشرکین میں سے فلال شخص یہاں قتل ہو کر گرے گا در فلال شخص یہاں قتل ہو کر گرے گا' پھراپیا ہی ہوا۔

۵- ال موقعه برسرمشركين مقول موساورسر افراوقيدكر لئے كيے جن كم شكيس بانده كرمدينديد موره لے جايا كيا۔

9- انہیں مقتول ہونے والوں میں ابوجہل بھی تھا جومشرکین مکہ کوآ مادہ کرکے لایا تھا اور جس نے فخر کرتے ہوئے بوئ بری بری باتیں کہی تھیں اے انسار کے دولڑ کوں نے قبل کر دیا ۔ تھوڑی سی رمق باقی رہ گئی تھی وہ حضرت این مسعود کے سر کاٹ دینے سے ختم ہوگئی ۔ اس کا کٹا ہوا سر لے کر حضرت این مسعود رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے الحمد للہ فر مایا ۔ انہیں مقتولین میں اُمیہ بن خلف بھی تھا۔ یہ وہی خض تھا جو حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے پر مارا بیٹا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عند نے اس موقعہ پر انصار کوآ واڑ دی اور کہا کہ یہ کفر کا سر غند ہی کرنہ نکل جائے چنا نچہ حضرات انصار نے اس کو گھیر لیا اور آپ کردیا۔

2- جومشر کین بدر میں قتل ہوئے تھے انکی نعشوں کو ہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔البتہ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئ تھی جب اے زرہ میں سے نکالنے گئے تو اس کے گوشت کے نکڑے نکڑے سو گئے البذا اے وہیں چھوڑ دیا گیا اور اُویرے مٹی اور پھر ڈال دیئے گئے۔

۸- جبان لوگوں گوکوی میں ڈال دیا تو رسول اللہ عظافہ ان کے پائ تشریف لے گئے اور ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کیا تہمیں اس بات کی خوشی نہ ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے ہم نے تو اُسے حق پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے بھی وہ وعدہ حق پالیا جو تہمارے رب نے تم سے کیا تھا۔ حضرت عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ایسے اجسام سے کلام فرمار ہے ہیں جن میں روح نہیں ہے آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے بیسے میں کہ رہا ہول اُن سے بردھ کرتم زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ ( یعنی جیسے تم سن رہے ہوا ہے وہ بھی سن رہے ہیں) حضرت قادہ (تابعی ) نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو زیرہ فرما دیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنا کے اور ان کو حسر ساور ندام سے ہو۔

9- بدر كدن جوسلمان شبيد بوئ ان مل سے چهمها جرين مل ساور آ محدانسار مل سے تھے۔

10 فقی یابی کے بعد رسول اللہ علیہ نے تین دن بدر میں قیام فرمایا اور پہلے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو فتی یابی کی خوشخری دینے کے لئے مدینه منورہ بھیج دیا تھا۔حضرت اسامہ بن زید نے بیان فرمایا کہ جمیں ایسے وقت میں فتی یابی کی خربی جی جب ہم رسول اللہ علیہ کی صاحبز ادی (رقید رضی اللہ عنہا) کے وفن سے فارغ ہور ہے تھے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اہلیتھیں۔ آئخضرت علیہ نے اُن کومر یضہ کی تیار داری کے لئے مدینه منورہ میں چھوڑ دیا تھا۔

اا- غزوہ بدر میں ایک بدواقعہ پیش آیا کہ حضرت قادہ بن نعمان کی آنکھ طقے سے نکل کر اُن کے دخسار پر آپڑی لوگوں نے چاہا کہ اسے کاٹ دیں آنخضرت علی ہے عرض کیا گیا' تو آپ نے فرمایا مت کا ٹو۔ پھر آپ نے ان کو نلا کر اپنے دست مبارک سے آنکھ کے حلقے میں رکھ کر دبادیا اُن کی بیر آنکھ ٹھیک طرح لگ ٹی اور اُس کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ اچھی ہوگئی۔

بعض دیگر صحابہ کے ساتھ بھی ایبا واقعہ پیش آیا تیرآ کرلگاتو اُن کی آئھ جاتی رہی رسول اللہ علیہ نے اُن کی آئھ پر ابنالعاب مبارک ڈال دیاوہ بالکل درست ہوگئ۔ لے

۱۲- جوحفرات بدر میں شریک ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بری فضیلت عطافر مائی۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمت نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ہرگز ایسا شخص داخل نہ ہوگا۔ جو بدر میں یا حدیب میں حاضر ہوا ہو۔ (قال فی النہایہ ۲۹ جس) تفرد به احمد وهو علی شوط مسلم۔ (اے صرف امام احمدی نے ذکر کیا ہے لکن بیحدیث امام سلم کی شرائط کے مطابق ہے ) سیح بخاری ص ۸۷ حق ایس ہے کہ حارثہ (بن سراقہ ) غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔اُن کی دالدہ نی اکرم علی کے خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی اور شہ سے جو وه آپ کومعلوم ہے۔ سواگروہ جنت میں چلا گیا۔ تو میں صبر کرتی ہوں اور تواب کی اُمیدر کھتی مجصے خاص تعلق تھا مول اورا گردوسری کوئی بات ہے ( لیعن دوز خ میں چلا گیا ) تو آپ دیکھیں کے میں کیا کرتی ہوں یعنی رؤرو کرڈھر کردوں گ-( کمافی روایة ) آپ نے جواب میں فرمایا۔افسوس کی بات ہے تم کیا کہدرہی ہوں۔وہ کوئی ایک جنت تھوڑی ہی ہے۔ وہ بہت ی جنتی ہیں اور تیرا بیٹا فردوں اعلی میں ہے۔ (صحیح بخاری ص ١٤٥٥ ٢٥) حافظ ابن كثير رحمة الله عليه البدايد(ص٣١٩ ج٣) مي لكھتے ہيں كريه حارث معرك سے دور تھے اور الرانى كرنے والوں سے دور تھے۔ حوض سے يانى يى رے تھے کہ اچا تک ایک تیرآ یا جوان کی موت کا سبب بن گیا۔ جب اس شخص کو اتنابردا درجہ ملا کہ فردوس میں داخل کر دیا گیا (جوجنت كاسب نے بلندورجد ہے) توجن لوگوں نے قال میں حصالیا وشمن سے مقابلہ كيا اُن كے درجات كا كياعالم ہوگا۔ ۱۳- جس طرح مهاجرین اور انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو بڑی فضیلت ملی ای طرح سے جو فرشتے اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ دوسرے فرشتوں پراُن کو بھی فضیلت دی گئی ہے۔ تھی بخاری میں ہے کہ حفرت جرئيل عليه السلام أتخضرت سرورعالم عليه كاخدمت مين حاضر موئ اور دريا فت كيا كه الل بدركوآ ب حفرات كس درجه ميں شار فرماتے ہيں۔آپ نے فرمايا ہمارے نزديك و وافضل المسلمين ميں سے ہيں۔

حفرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ای طرح ہے ہم بھی بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو دوسرے فرشتوں سے افضل جانتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۵۲۹ ج۲)

وکو ترکی اِذیتو فی الزین کفروا المکیا کے یضر بون وجو کھی واد بارگری اور اُن کی پتوں پر ارت جاتے ہیں اور اگر آپ دیمیں جد فرشتے کا فروں کی جان بین کرتے ہوئے ان کے مونہوں پر اور اُن کی پتوں پر ارت جاتے ہیں وکو وقت اُن الله کیس بظلام الحریق و ذالک بما قال میت ایس نیکر و اُن الله کیس بظلام اور یوں کہتے ہیں کہ جان کا عذاب چھود بیان اعمال کی وجہ جو تبرارے ہاتھوں نے آئے ہیں اور باشراللہ بندوں برظم کرنے لائع بیٹ الله وکر کا آپ الله والمؤن کی الله والمؤن کا الله والمؤن کی الله والمؤن کی مالت می اور ان لوگوں کی ہو اُن سے پہلے سے انہوں نے الله والمؤن کا الله کے بیائی بیائی کے بیائی کے بیائی کے بیائی بیائی کے بیائی ک

## موت کے وقت کا فروں کی پٹائی

قسفسیو: ان آیات بی اول تو کافروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا جوانہیں موت کے وقت ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ معرکہ بدر میں جو کفار قریش سلمانوں کے مقابلہ میں آئے تصاور پھر جنگ میں مارے گئے جب وہ مقتول ہور ہے تھے تو فرشتے ان کوان کے مونہوں پراور پشتوں پر مارر ہے تھے اور موت کے بعد جہنم کے عذاب میں جتال ہونے کی خبر انہیں دے رہے تھے مفسرا بن کثیر نے حضرت بجابد ہے یہی فقل کیا ہے اور دیگر مفسرین نے اس مضمون کو عام بتایا ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ موت کے وقت فرشتوں کا کافروں کے چبروں اور پشتوں پر مار تا مقتولین بدر کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام کافروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ مجمد کی آیت میں ارشاد ہے: فکیف اِذَا دَو فَتَهُ الْمُلَاكِمَةُ اِنْمَالِکَا فَرِوْل پر مارر ہے ہوں گے) دوسر اقول رائے معلوم ہوتا ہے اس کے عوم میں مقتولین بدر بھی آ جاتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا ذلک بہنا قدّ کمت ایْل یکو کو کہ موت کے وقت اور موت کے بعد مزاہتم ارے اپنے کے موت کا موں کا بدلہ ہجوتم دنیا میں کرتے رہا ور انہیں آ کے بیعج رہے۔ وَاَنَ اللهُ لَیْسَ بِظُلَامِ لِلْعَبَیٰدِ (اور بلاشباللہ بندوں بِظُلم کرنے والانہیں ہے) کیونکہ جو مزااللہ کی طرف سے کی کودی جاتی ہے۔وہ بندوں کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: کُکُوْ ال فِرْعَوْنٌ وَالْذِینَ مِنْ قَبْلِهِ هُ لَکُوُوْ اِیالَتِ اللهِ ان مجرموں پرجوالله کی طرف سے عذاب آیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے اپنی آیات بھیجنا ہے۔ یہ آیات آفاقی بھی ہوتی ہیں اور آیات محیفہ بھی جواللہ کی آباوں اور محیفوں میں موجود ہوتی ہیں۔ بندے اگر خور وفکر سے کام ایس تو اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کو پہچا نیں اور اس کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائیں اور احکام الہم کو بجالا کی تو ایمان قول کی طرف ذہن چلے مجرمین کا میطریقہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے اس کے نبیوں کو جمٹلایا اور قول کرنے کی طرف ذہن چلے مجرمین کا میطریقہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے اس کے نبیوں کو جمٹلایا اور

تو حید نے انحواف کیا شرک میں مبتلا ہوئے لہذا دنیا میں بھی اپنے گنا ہوں کی وجہ سے سزایا بہوئے اور آخرت میں بھی کافروں کے لئے بخت عذاب ہے۔

سما بقداً متول نے آیات الہی کو جھٹلایا جس کی وجہ سے ہلاک ہو کیں: پھر بطور مثال کے رایا:

کدُنْ الدونو وَلَ مَنُول نِ آیات الہی کو جھٹلایا جس کی وجہ سے ہلاک ہو کیں: پھر بطور مثال کے رایا:
میں یہ بتایا ہے کہ جیسے آل فرعون اور اُن سے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہواای طرح اس زمانہ کے جرمین کے ساتھ معاملہ
کیا جائے گا۔ اللہ کے دین پر نہ آئیں گاللہ کے نہیوں اور اس کی کتابوں کو جھٹلائیں گے تو یہ بھی ستی عذاب ہوں کے پھر
ایک قاعدہ کلیے بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ذلک پاٹ اللہ کے دیک مُفَیّد ایفی کہ اُنفیکہ کا کا گوئے کہ اُنفیکہ کھنے
(کسی قوم کو اللہ نے جو نعمت عطافر مائی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہ بدلیں)
جب لوگ خود بدل جاتے ہیں۔ کفر وشرک افقیار کرتے ہیں نافر مانیوں پڑیل جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لیتا
ہے۔ جب لوگ خود بدل جاتے ہیں۔ کفر وشرک افقیار کرتے ہیں نافر مانیوں پڑیل جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ جب لوگ ایمان کو چھوڑ دیں اچھے اعمال کو ترک کر دیں برے اعمال میں لگ جا کیس تو اللہ تعالیٰ کی کو فر سے نعمت میں بھی تغیر آ جا تا ہے۔ یہ نعمت چھین لی جاتی ہیں واحد ہیں۔

پھر فرمایا وَ اَنَّ اللهُ مَیْدِهُ عَلَیْهُ وَ (اور بلاشبالله سنے والا جانے والا ہے) سب کے اقوال کو منتا ہے سب کے احوال کو جا نتا ہے۔ کو در باللہ کو باللہ کو باللہ کو باللہ کو در باللہ کو ب

اس کے بعد محرر آل فرعون اور اُن سے پہلے لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھلایا لہذا ہم نے اُن کے گناموں کی وجہ سے انہیں ہلاک کردیا۔

پہلے کُفُرُوْا پالیٰتِ اللهِ فرمایا اور دوسری جگه کُنُرُوْا پالیتِ رَبِّهِی فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا بھی انہوں نے خیال نہ کیا جس نے پیدا فرمایا' پرورش فرمائی' پرورش کے سامان پیدا فرمائے۔ حاجات بوری کیس'اسکی آیات کوجھلانا سراسرناشکری اور بے عقلی ہے لہٰذا اُن کوان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا گیا۔ پھر آل فرعون کے خرق کئے جانے کی تصریح فرمائی۔ وَاغْرُقُنَا الْ فِرْعُونَ (اور ہم نے فرعون والوں کو ہلاک کر دیا گ

آخر میں فرمایا: وکی گائواظلیدین اور بیسب آل فرعون اوراس سے پہلے تکذیب کرنے والی امتیں تھیں (جیسے حضرت نوح علیه السلام کی قوم اورعاداور شمود) بیسب ظالم تھانہوں نے اپنے نفوں پرظم کیا کفرا ختیار کیا اور معاصی میں برجتے چلے گئے۔ان کی حرکتیں اُن کی بربادی کاباعث بنیں۔

ا ہل کفر جا نوروں سے بدتر ہیں: پر فرمایا اِن شَدَّ الدَّوَاتِ عِنْ كَاللَهِ النَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّهِ ) (بشك الله كن حَمْ كن حَمْ كن ديك زين كفركوا) الدواب دُابة كى جمع كن درك زين برچلنے پر فراوں ميں سب سے زيادہ بُر دہ لوگ ہيں جنہوں نے كفركيا) الدواب دُابة كى جمع بے ہروہ چيز جوز مين پر چلے پھر لفوى اعتبار سے يدلفظ سب كوشامل ہے۔ ليكن محاورات ميں دابة چو پائيوں كے لئے بولا جا تا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۲۱ج ۱۰ كھتے ہيں كماللہ تعالى نے شَسرُ النَّاسُ منهيں فرماياس ميں اس طرف الشارہ ہے كہ كويا يدوك جنس انسانى سے نہيں ہيں جنس دواب ميں سے ہيں اوراس جنس كے بدترين افراد ميں سے بيں فہم

کان کی میڈوئن (سویدلوگ ایمان ندلائیں گے)ان کی سرشی بہت آ کے بڑھ ٹی ہادر کفر میں رائخ اور مضبوط ہو چکے ہیں لہذا بیا بمان لانے والے نہیں ہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے اس میں رسول اللہ علیہ کو کسلی دی ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک نہ کریں۔ آپ کے کرنے کا جو کام تھا ( کیعنی دعوت حق اور بلاغ مبین ) وہ آپ کر چکے۔

الَّذِيْنَ عَاهَدُكَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْقُضُونَ عَهْدُ هُدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَتَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا

یہ وہ لوگ میں جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے میں۔ اور وہ نہیں ڈرتے۔ سو اگر

تَثْقَفَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُ مْ يَكُلُّونَ وَإِمّا

آپ ان کو جنگ میں پالیں تو ان کے ذریعہ ان لوگوں کو منتشر کر دیجئے جو ان کے پیچھے ہیں تا کہ اُن کو عبرت حاصل ہؤ اور اگر

تَنَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْفِنْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

آپ کوکی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہوتو اُن سے جوعمد آپ نے کیا ہوہ انکی طرف مچینک دیجئے تاکدہ اور آپ برابر ہوجائیں بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو

الْنَالِبِينَ فَ

دوست نبیس رکھتا

## کا فرلوگ معاہدہ کے بعد غدر کرتے ہیں انہیں عبرت ناک سزادو

قف مدید : صاحب روح المعانی کلصے بیں کہ پہلی آیت آئی نئی علائے میں یہود بی قریظہ کا تذکرہ ہاں الوگوں نے رسول اللہ علیہ سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ مقابلہ میں کی مدونہ کریں گے۔ پھرانہوں نے ہتھیا روے کرمشرکین کی مدد کی جب ان سے سوال کیا گیا تو کہنے گئے کہ ہم بھول گئے تھے۔ اس کے بعد پھر معاہدہ کیا تو اسے بھی تو رویا اور غروہ خندق میں رسول اللہ علیہ کے دشمنوں کے مددگار بن گئے۔ ان کا سردار (کعب بن اشرف) مکم معظمہ کیا اور اس نے مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ل کررسول اللہ علیہ ہے جنگ کریں گے۔

پر فرمایا: فَافَا اَتُفْقَفَتُهُ فَ الْحَرْبِ فَتُمَةِ وَ بِهِ فَمُنْ خَلْفَهُ وَ (سواگرآپ انہیں جنگ میں پالیں تو ان کے ذریعے ان لوگوں کو منتشر کردیں جوان کے پیچے ہیں) لیخی لڑائی کے موقعہ آپ اُن پرائیا حملہ کریں کہ بینا کام ہوجا کیں۔
ان کی ناکامی اور آپ کی کامیا بی کا جب شہرہ ہوگا تو ان کے پیچے یعنی ان کے علاوہ جو بہت سے قبائل ہیں وہ بھی منتشر ہو جا کیں گاور آپ پر جملہ کرنے کی ہمت نہ کریں گے اُنگاؤٹو کی گاؤٹون تا کہ ان کو عبرت حاصل ہواوروہ جان لیس کے نقض عبد کرنے والوں کا اور کفرے والوں کا کیا انجام ہوا۔

المل ایمان کوغدر اور خیانت کی اجازت نہیں: الل ایمان کو بھی نقض عہدی ضرورت پی آجاتی ہے اور یہ جب ہوتا ہے جب وہ ن سے خطرہ ہوکہ وہ اپنا عہد تو ٹرنے والا ہے اگر ہم نے اپنے عہدی پاسداری کی اور انہوں نے اپنا عہد تو ڑد یا اور اچا تک خفلت میں انہوں نے حملہ کر دیا تو ہمیں تکلیف پنچ گی ۔ ایسے موقعہ پر طریق کاریہ ہے کہ خودان پر خفلت میں حملہ نہ کریں ۔ ہاں ایما کریں کہ پہلے اعلان کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ ہمارا تمہارا جومعا ہوہ تھا ہم اُسے خم کر رہے ہیں۔ ای کو فرمایا۔ وُلِمُنَا تَعَمَّلُ مِنْ قَدْ مِرِ خِیانَدُ فَانْنِ نُ الْدُورَ فَالْمَنْ الْدُورَ فَالْمَنْ اللّهِ هِمْ عَلَى سَوَا آثِ

اوراگرآپ کوکی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہوتو جو عہد آپ نے اُن سے کیا ہوہ انکی طرف چینک دیجے تاکہ آپ اور دوہ اس بات کے جانے میں برابر ہوجائیں کہ اُب معاہدہ باتی نہیں رہا۔ اگر معاہدہ کیا اور ان کا معاہدہ والی نہ کیا اور معاہدہ نہیں ہے۔ ای کو معاہدہ نہیں اجازت نہیں ہے۔ ای کو فرمایا اِن الله کا کی کو باللہ علی اور ان کو دوست نہیں رکھتا) ہوسکتا تھا کہ بعض فرمایا اِن الله کا کی کو بالا ایک کی بالا نہیں ہو بات آجاتی کہ چونکہ دشمن دشمن کو ناوں کو دوست نہیں رکھتا) ہوسکتا تھا کہ بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آجاتی کہ چونکہ دشمن کو ناون ہو والوں کو دوست نہیں رکھتا) ہوسکتا تھا کہ بعض معاملاوں کے ذہن میں یہ بات آجاتی کہ چونکہ دشمن کی اس خیار کو بھر وسٹیس کہ اپنا عہد تو ٹر دے۔ اس لئے ہم اپنی حفاظت کے لئے پہلے تملہ کردیں تو ہماری حفاظت ہوجائے گی۔ اس خیال کو دفع کرنے کے لئے یہ صبحت فرمائی کہ کو کا فر تمہد کر تا جائز ہوگیا۔ سبحان اللہ عہد کی خلاف ورزی جائز ہیں اگر اُن سے عہد کی خلاف ورزی کا فراید سے معاہدہ کی خلاف ورزی جائز ہوگیا۔ سبحان اللہ عہد کی پاسداری کا شریعت کا ڈر ہے تو تم پہلے آئیس بتا دو کہ ہمارا عبد ختم ہے اس کے بحد تمہد کرنا جائز ہوگیا۔ سبحان اللہ عہد کی پاسداری کا شریعت اسلامیہ میں کتنا اہتمام ہے۔ ای کورسول اللہ علی تھائی کے اس خیا ہوگیا۔ جب تک اُسے چھوڑ نہ دے۔ اوران چار میں سے جس میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک جسے میانا جائے گا۔ جب تک اُسے چھوڑ نہ دے۔ اوران چار میں سے جس میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک حصد مانا جائے گا۔ جب تک اُسے چھوڑ نہ دے۔

- ا- جباس كے ياس امانت ركى جائے تو خيانت كرے۔
  - ٢- اورجب بات كرية جموث بولي
  - ۳- اورجب معامده كرے تودهوكددے-
- ٧- اورجب جھڑا کرے تو گالیاں کے۔ (رواہ البخاری ص ٢٥١ جا)

ہرمسلمان کومعاہدہ کی پاسداری لازم ہے حکومت سے معاہدہ ہو یاکسی جماعت سے یاکسی فردسے اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین فخصوں پر میں دعویٰ کرنے والا ہوں ایک و افخض جس نے میرانام لے کرعبد کیا پھراس نے غدر کیا۔اورایک و افخص جس نے کسی آزاد کو چ دیا اوراسکی قیت کھا گیا'اورایک وہ آ دمی جس نے کسی مزدور کو کام پرلگایا اس سے پورالے لیا اوراسکی مزدوری نہ دی۔ (رواہ البخاری ص۲۰۱۲)

نیزرسول اکرم میلین کا ارشاد ہے من قتل معاهدا لم یوح دائحة المجنة بس نے کی عہدوا لے گول کردیا جنت کی خوشبو ( بھی ) نہ سو تکھے گا۔ ( صحیح بخاری ص ۴۳۸ ج) فل کدہ: اگر دوسرافریق معاہدہ کی خلاف ورزی کردے اور پتہ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ مثلاً وہ مسلمانوں پر جملہ کردیں یا اورکوئی ایسی خلاف ورزی کردیں جس سے معاہدہ ٹوٹ جاتا ہوتو پھراپی طرف سے عہدتو ڑنے کی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اپنی طرف سے عہدتو ڑنا ہواوراُن کواس کی اطلاع دینی ہوتو اُن کے ہر ہر فرد کو اطلاع دینا ضروری نہیں جب اُن کے صاحب اقتد ارکو تقض عہد کی اطلاع دے دی اور اتنی مدت گزرگی کہ وہ اس وقت میں اسلاع دینا طراف میں نجر پہنچا سکتا تھا تو یہ کافی ہے۔ (ذکر صاحب العد ایت باب الموادعة ومن بجو زامانہ)

ولا يحسبن الزين كفروا سبقوا النهم فرلا يعجد ون واعد والمم قاالتنطعة الديم المنطعة المنطعة المراد المرد المرد المرد المراد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

كَتَعْلَمُونَهُ مُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَمِيلِ اللَّهِ يُوكَ

جو ان کے علاوہ ہیں ڈراتے رہوئم ان کونہیں جانے اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور جو بھی کوئی چیزتم اللہ کی راہ میں خرج کرو کے

#### اِلَيْكُمْ وَأَنْثُمُ لَا تُظْلَمُونَ ؈

وہمہیں پوراپوراوے دیاجائے گااورتم پڑطلم نہ کیاجائے گا

## وشمنول سے مقابلہ کے لئے سامان حرب تیار رکھوا در انہیں ڈراتے رہو

قصمیں: ان آیات میں اوّل تو کافروں کو تنبی فرمائی کہ یکفار جو جنگ کے موقعہ پرنج کرنکل گئے مقتول بھی نہ ہوئے اور قید میں بھی نہ آئے یہ لوگ یہ نہ بھی نہ آئے یہ لوگ یہ نہ بھی کہ ہم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوگئے اور نج نکلے تو کا میاب ہوگئے ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقتی طور پرنج جانا مستقل بچاؤ نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالی کی گرفت سے باہر نہیں ہیں وہ اسے عاجر نہیں کر سکتے وہ چاہے گا تو دنیا میں بھی انہیں عقوبت میں بتلا فرمائے گا اور آخرت میں تو بہر حال ہر کا فرکے لئے سخت سز اہے جس کا بیان قرآن مجید میں باربار کیا گیا ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو محم دیا کتم سے جو بھی پھی ہوسکے دشمنوں سے لڑنے اوران کا دفاع کرنے کے لئے ہر طرح کی قوت تیار رکھو۔ لفظ مَا اسْتَطَعُتُمُ بہت عام ہے ہرزمانہ کی ضرورت کے مطابق تیار کی کرنے کو شامل ہے اور مِن فُوقَ و بھی کرے کواس کا عموم شامل ہے جس طرح کے تصیاروں کی جس زمانہ میں ضرورت ہوان سب کا بنانا فراہم کرنا اور دوسری ہر طرح کی تو تیں اتحاد وا نفاق اور باہمی مشورہ۔ بیسب لفظ من فُوقَ میں داخل ہیں۔ نیز مِن دِبَاطِ الْعَعَیٰلِ فرما کر بلے ہوئے گھوڑے تیار کھنے کا بھی تھم فرمایا آیت بالا میں جو مِن فَوْقَ فرمایا

سورة الانقال

كه جهال تك ممكن مو مرطرح كي قوت تيار كرواسكي تفير فرمات موك رسول الله علي في فرمايا ألآ إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. الآن الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. الآن الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. يعن قوت تركه يكناب تين باراييابى فرمايا (رواه سلم ص١٣١٥)

اور تیر چینکنے کی قوت اس لئے فرمایا کہ اس میں دور سے دیمن پر جملہ کیا جاسکتا ہے۔ دوبدوسامنے آجا کیس تو تلوار ہی سے لڑنا پڑیگا اور دورے مقابلہ موتو دور ہی ہے تیراندازی کر کے دشمن کو پسپا کیا جاسکتا ہے اس لئے غزوہ بدر کے موقعہ پر رسول الله علي في حضرات صحاب فرمايا كه جب وثمن تمهار قريب آجا كيس تو تير مارنا اوراي تيرول كوها ظت سے ركهنا\_(رواه البخاري ص ٥٦٧)

مطلب میہ کہ جب دہمن دور ہے تو اپنے تیروں کو پھینک کرضائع نہ کرو کیونکہ وہ زبین میں گر جا کیں گے۔ جب و من اتنا قریب آجائے کدان کو تیراگ سکے تو اُن پر تیروں کی بوچھاڑ کر دور ہامسکہ تلوارے قال کرنے کا توجب بالکل ساہنے آ جائیں تو پھر جم کرتلوار کے ذریعہ جنگ کی جائے۔

#### اً لَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ كَاعْمُوم دورها ضركے بمول كوبھى شامل ہے

آتخضرت سرورعا لم علي في في الا إن القوة الرمى فرمايا اورلفظ رمى كامفعول ذكر نبيس كياس بس اس طرف اشاره ہے کہ چینکنے کی جب بھی کوئی چیزا بجاد ہو جائے وہ سب قوت کے مفہوم میں داخل ہوگی اور مسلمانوں کواس کے حاصل كرنے كا اہتمام كرنا بھى لا زم ہوگا۔ جديد ہتھيار ميزائل بم سب اى عموم ميں داخل ہيں مسلمانوں پر لا زم ہے كہ مجكم وَأَعِدُواللهُمْ وَالسَّطَعْتُمُ مِر طرح كے جديد ہتھيارتيار كرليس اورخود بنائيس فرورت پڑے تو دوسروں سے بھی خريد سكتے میں لیکن صرف خریداری ہی پرموقوف ندر تھیں آ جکل تو جدید اسلحہ بنانے والے اہل کفر ہی ہیں۔ اور کفر ملت واحدہ ہے۔وہ کا فروں کو پہلے دیں گے اور زیادہ دیں گے اور سلمانوں کو اگر چاہیں گے تو تھوڑ ہے جھیار دیں گے اور قبت بہت زیادہ لیں گے۔مسلمانوں کی میکٹی بڑی غفلت ہے کہ اہل کفر سے ہتھیارخریدتے ہیں اورخودنہیں بناتے اور اہل كفركوا پيغ او پرمسلط كرركها ب وه مجوركرتے بيں كه تم كيا بنار ب موجميں دكھاؤ۔اس كامعنى بير ب كدا پي حيثيت كيريكى نہیں 'یہ بہت بڑی بھول ہے۔اسلام نے برتر ہو کرزندہ رہنا بتایا ہے۔ کا فروں کے سامنے جھکنے اور انہیں اپناراز دار بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اپنی قوت تیار رکھنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا: تُرْدِبُون بہ عَدُ وَاللهو وَعَدُوَيْ ا ذر بعيتم الله ك دشمنول كواوراي وشمنول كوفررات رمو) جب طاقت موگئ اور دشمنول كواس كى خرمو كى تو وهتم سے ڈرتے رہیں گے اور حملہ آور ہونے کی ہمت ند کریں گے۔

وَاحْدِيْنَ مِنْ دُوْكِمْ مِوْراياس كے بارے ميں حضرت مجاہداور حضرت قاده نے فر مايا كداس سے يہودكا قبيله موقريظه مراد ہےاور عرت حس نے فرمایا کماس سے منافقین مراد ہیں جوسلمانوں میں مل جل کررہتے ہیں اور اندر سے دشن ہیں ان کوتمهاری طاقت کا پند ہوگا تو خود بھی ڈریں گے اور دوسرول کوبھی حملہ کرنے کی وعوت نہ دیں گے۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فارس اور روم کے کافر مُر او ہیں۔جن سے نزول قرآن کے وقت تک مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ بعد میں حضرات صحاب نے ان کوشکست دی اور اُن کے مما لک فتح کئے۔ اُل تعد کمون کھو اُلکہ یعد کم بھی میں اس طرف اشارہ ہے پھراللد کی راہ میں مال خرج کرنے کی ترغیب دیے ہوئے ارشادفر مایا۔

وما انْفِقُوْا مِنْ مَنْ عَنِي فِي سَمِينِ الله يُوكَ إِلَيْ الله يُوكَ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ و تهمين اس كا پورا پورا بدلد ديا جائے گا اور تم پرظلم نه ہوگا ) يعنی ايبانه ہوگا كرثو اب ضائع كر ديا جائے \_چونكه ہتھيا رتيا ركر نے من مال خرج ہوتا ہے اور گھوڑے پالنے ميں بھی خرچ كرنا پڑتا ہے اور جہاد ميں شريك ہونے كے لئے بھی مال كی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہتھيا روں كی تيارى كا تھم دينے كے ساتھ ہى يہ بھی ارشا دفر مايا كہ جو بھی كچھاللد كى راہ ميں خرچ كروگے اس سب كا پورا پورا اجريا ؤگے۔

وران جنعوالسك ليرفاجن لها وتوكل على الله إن هوالسبية العليمو العليمو

وَإِنْ يُرِيْدُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ هُوَ الَّذِي اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَّكُ كَ بِنَصْرِمُ

اور اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بیشک الله آپ کو کافی ہے اللہ وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ

وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لِوَ انْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

اوراہل ایمان کے ساتھ آپ کوقوت دی اور اُن کے دلوں میں اُلفت پیدا فرمائی۔ اگر آپ سب پچھٹرچ کردیتے جوزین میں ہے

مَّا ٱلَّذَى بَيْنَ قُلُوبِهِ مُرْوَلِكِنَ اللهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُ مُرْانًا عَزِيْزٌ كَلِيْمُ ﴿ إِنَّا يُكَاالنَّبِينَ

تب بھی آ بان کےدلوں میں اُلفت بیدانہیں کر سکتے تھے اورلیکن اللہ نے اُن کے درمیان الفت پیدا فرمائی بیشک وہ غلبوالا ہے اے نی!

حَسْبُك اللهُ وَمَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥

آپ کواللد کافی ہےاوروہ موس بندے جنہوں نے آپ کا اتباع کیا۔

# مشمن ملے برآ مادہ ہوں تو ملے کی جاسکتی ہے

قصف میں: اس سے پہلی آیات میں جہاد کے لئے سامان تیار کرنے کا تھم تھا اور تقض عہد کے سلسلہ میں بعض ہدایات دی تھیں۔ ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ دخمن اگر صلح کی طرف جھیں تو آپ بھی جھک جا کیں۔ بیامر وجو بی تہیں ہے موقع مصلحت ہے متعلق ہے۔ اگر اس میں دار الاسلام اور اہل اسلام کی مصلحت ہوتو صلح کی جاستی ہے۔ جنگ کرنا مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اگر صلح ہے کام چلنا ہوتو صلح کر لیں اس میں سے بھی داخل ہے کہ ان سے جزید لینا قبول کر لیں صلح کا بیافائدہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ اس کی بنیاد پر ملیں جلیں گے تو آپ س میں ایک دوسرے کے ملک میں آنا جانا ہوگا۔ اس سے اہل کفر مسلمانوں کے اخلاق واعمال سے اذان اور نماز سے متاثر ہوں گے اور اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ مسلمانوں کے اخلاق واعمال سے اذان اور نماز سے متاثر ہوں گے اور اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ بعض اکا برنے فر مایا ہے کہ لفظ وَ اِنْ جَنَحُونَ اللہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ سلمان خود سے سلم کی پیش کش نہ کریں۔

اوروه لوگ پیش ش كرين وصلح كرلين \_صاحب مداريكه بين \_

پر فر مایا: وَانْ يُرِیْدُ فَا اَنْ يَخْدُ عُوْلِهُ فَانَ حَسْبَكَ اللهُ اوراگروه آپ ودهو کردین کا در بعد بنائيس توالله آپ کی مدد کے لئے کافی ہاں کا مکر وفریب اور چالبازی سب خاک میں ال جائے گ۔اللہ تعالی آپ وغلب نعیب فر مائے گا۔

پھر فر مایا: هُوَالَذِی آیِدَ اَ بِنَصْرِم وَ بِالْدُوْمِینُ الله وہی ہے جس نے اپی مدد کے ذریعہ آپ کو قوت عطا فر مائی۔ (جس میں فرشتوں کا غیبی امداد کرنا بھی شامل ہے) اور اس نے مسلمانوں کے ذریعہ بھی آپ کو قوت دی اور مسلمانوں کا لشکر آپ کے ساتھ رہا جنہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کی۔

کرسکتے تھے کین اللہ نے الحکور میان اُلفت پیدافر مائی) پھرفر مایا: اِنَّهُ عَزِیْرُ کُورُیْرُو ۔ (بلاشہ الله غلبوالا ہے جکت والا ہے)۔

اس کے بعد فر مایا: یَانُیکُ اللّٰہِی حَسُرُ لَیٰ الله وَمِن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِن وَاللّٰ وَمِن وَاللّٰهُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰهُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِلْ مُن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَلَى مُن وَاللّٰمُ وَمِن وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

## وثمن کی دوگنی تعداد ہوتب بھی راہ فراراختیار کرناجا ئزنہیں

عالب ہوں کے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے

قفسید: ان آیات میں اول تورسول الله عظیم کو کم فرمایا کرآپ مونین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ آپ جہاد کی ترغیب دیتے تھے جس میں سب سے بڑی چیز الله تعالیٰ کی رضا مندی ہے آپ کی ترغیب اور تحریض پر حضرات محابہ خوب ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے تھے اور جانیں دیتے تھے۔

اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے اگر ہیں آدمیوں کی تعداد ہوگی اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ جم کرلایں گے تو

ا پے مقابل کافروں کے دوسوافراد پر غالب آئیں گے اور اگر سومسلمان ہوں گے تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالی کا وعدہ بھی تھا اور اس وعدہ بیں یہ تھم بھی مضمر ہے کہ مسلمان اپنے سے دس گنا تعداد کے مقابلہ بیں راوفرار اختیار نہ کریں اور جم کرلڑیں۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے دس گنا تعداد کے مقابلہ بیں غلبہ پانے کا وعدہ ہو گیا تو اب راو فرار اختیار کرنے کا کوئی موقع ندر ہا۔

صاحب روح المعانى صاص و المحانى صاص و المحت الله و تائيده فالجملة حبرية لفظاً انشائية معنى - (يهال سور الموسود بانهم إن صبروا غلبوا بعون الله و تائيده فالجملة حبرية لفظاً انشائية معنى - (يهال سور كافرول كم مقابله من ايك مومن كغلب كمعالمه من مرك شرط لكائى كى به ادر وعده اس طرح به كداكر بيمبركري كوالله تعالى كافرون تائيد سائله عنال تائيل كي مدداور تائيد سائله عنال تائيل كي المرابع المنظى طور يرتو فريد به مرمعتى انشائيه )

یہ جوفر مایا: بِاَلْهُ مُحَوَّدُهُ اِلْکِفَقَهُونَ ۔اس میں یہ بتایا کہ کافراس وجہ سے مغلوب ہوں گے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے اللہ کواور آخرت کے دن کونیس جانتے وہ تواب کے لئے اور اللہ تعالی کا تھم ماننے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کا کا کم ماننے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ ایمان کے رضا حالہ وہ غالب ہوں گے اور کا فر مغلوب ہوں کے کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے اور اس کا بول بالا کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ لامحالہ وہ غالب ہوں گے اور کا فر مغلوب ہوں گے۔ (کذافسرہ صاحب المروح)

 کی مدوفر مائی۔فارس اور روم کے جہادوں میں بھاری تعداد میں دشمن سامنے آئے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہونے پر بھی وشمنان دین کوشکست ہوئی جس کے واقعات تاریخ میں ندکور ہیں۔

آیت کے خم پرفرمایا والله صنع الطب برین آس میں بہتادیا کہ طاعت پر جنے والوں اور معصیت ترک کرنے والوں کا الله ساتھی ہے یعنی وہ ان کی مد فرمائے گا۔ لہذا مومن بندوں کو طاعات کی پابندی اور معاصی سے ہمیشہ اجتناب لازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوا ور میدان جنگ میں بھی ثبات قدمی کی ضرورت ہے۔ یہ چزیں اللہ تعالیٰ کی مدد لانے کا ذریعہ ہیں۔ ثبات قدمی کا آیت میں دوجگہ تذکرہ فرمایا ہے عشرون کے ساتھ صابون فرمایا۔

ماگان لِنبِي اَن يَكُون لِهُ اَسْرِی حَتَّى يُنْجُن فِي الْالْرُضْ تُرِيْلُون عَرضَ نی کی ثان کے لاک نیں کہ ان کے پاس قیدی موجود رہیں جب تک کہ وہ ذیبن میں انچی طرح خون رہزی فہ کرنے ہم الگ نیکا تھ کا اللہ یکریٹ اللخورة و الله عزیز کی نیٹر ہی گو لاکر کو نب مِن الله دنیا کا سامان چاہے ہواور اللہ آخرت کو چاہتا ہے اور اللہ زیروست ہے عکت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے ہے مقدر نہ ہو چکا ہوتا سبق کہ سکی کہ فی فی کہ آخر نوش عن اللہ عظیم فی فی کی اور میں کے خوا کے میں بلور نیمت کی گیا طال پاکے زہ ہونے کی مالت میں قوج کہتم نے لیا ہے ہی کہ داخل اللہ اللہ عن اللہ عنفول کے میں بلور نیمت کی گیا طال پاکے زہ ہونے کی مالت میں اور اللہ ہے ڈرو۔ بینک اللہ عنفول کے جو والا مہریان ہے

#### بدر کے قید بول سے فدیہ لینے پر عماب

دوآ یتوں میں ذکور ہے حضرت عرص نے فرمایا کہ اگلے دن جب میں حاضر ہوا تھا تو رسول اللہ عظیمی اور اَبو بکر ہیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے بتائے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رور ہے ہیں؟ مجھے رونے کا سبب معلوم ہوجائے تو میں بھی رونے لگوں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا کر آپ کی موافقت کرلوں۔ آپ نے ارشا دفر مایا کہ میں اس وجہ سے رور ماہوں کہ فدید لینے کی لوگوں نے جورائے دی تھی اُس رائے کے اختیار کرنے پر مجھے اس قریب والے درخت سے وَرے عذاب آتا ہوا معلوم ہور ہاہے۔ (معالم التزیل)

نہ کورہ قیدیوں کو مال کے کرچھوڑنے کا جو فیصلہ کرلیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپندھی۔اس لئے عماب نازل فرمایا پھر عذاب کوروک لیا اوراس مال کو لینے اور کھائے کی اجازت دے دی اول تو یہ فرمایا کہ یہ نبی کی شان کے لائق فہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور انہیں چھوڑ دیا جائے بلکہ خونریزی کرنی چاہئے تا کہ کفار کی شوکت بالکل ٹوٹ جائے اور مسلمانوں پر جملہ آ ور ہونے کی سکت ان میں باتی نہرہے جن حضرات نے مال لینے کی رائے دی تھی ان کے سامنے ایک مصلحت تو یہ تھی کہ اُمید ہے یہ لوگ مسلمان ہوجا کیں گے۔اور دوسری مصلحت یہ تھی اس وقت مسلمانوں کو حاجت اور ضرورت ہے مال لی جائے گا و سلمانوں کو حاجت اور ضرورت ہے مال لی جائے گا تو سلمانوں کو کا فروں کے مقابلہ میں قوت پہنچ جائے گا۔اس مال لینے کے جذبہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: تُوریْکُون عَرْضَ اللّهُ نَیْا کُوانَدُهُ یُریْدُ الْاَحْدَا ہُو ہُم کہ کہ معلوبیت تھی جو اور زیادہ اسلام کے بھیلے کا ذریعہ ہے جسے جسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کھیلے گامسلمانوں کی مغلوبیت تھی جو اور زیادہ اسلام کے بھیلے کا ذریعہ ہے جسے جسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کیلے گامسلمانوں کی آخرت اور خورادر چاہ کیا کہ اور دروجات بلند ہوں گا۔

وَاللهُ عَنِيدٌ وَكِيْمٌ (اورالله زبردست بحكت والاب)اس في كوكافرون برغلبديا-اس كے بعد بھی غلبہ دے گا اورا پی حكمت كے موافق جب چا ہے گا مہيں مالا مال فرمائے گا۔اس وقت ذراى دير محسوس كر سے جوفد يد لينے برأتر آئے بينا بنديده بے۔

اس کے بعد فرمایا: کو کو کو بیٹ فین الله سبق کرت کو فینما کھن اُنٹے عَن اب عظایہ ورا گراللہ کا نوشتہ پہلے ہے مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو پہم تم نے لیا ہماں کے بارے میں تم کو بڑا عذاب پڑتے جاتا ) اس نوشتہ ہے کیا مراد ہاں کے بارے میں حضرات مفسرین نے حضرات صحابہ ورتا بعین کے متعددا تو النقل کئے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے بیمراد ہے کہ اللہ جل شاف نے اُم الکتاب میں چونکہ یہ لکھ دیا تھا کہ مالی غیمت امت سلمہ کے لئے حلال ہوں گے جس میں قید یوں سے فدیہ لین بھی شامل ہے ) اس لئے اللہ تعالی نے عذاب روک لیا۔ مفسرا بن کثیر نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن جس قید یوں سے فدیہ لین بھی شامل ہے ) اس لئے اللہ تعالی نے عذاب روک لیا۔ مفسرا بن کثیر نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن جس قید ہو ہو ہو گئے اور حضرت ابن جس میں جس میں ہوگئے تو رحضرت ابن جس میں ہوگئے تا کہ ہو گئے اور حضرت المعائی اور حضرت المعائی ہو کہ ایک ہو تھا کہ ہو گئے ہوں ہو گئے ہور امرو نہی واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہ ہو جائے اس وقت تک عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نہ ہو گا تو عذاب نہ ہو گئے ہو کہ ہو تک طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہیں ہو گئے تھی اس لئے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب رُوح المعائی نے جو نکہ واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہیں ہو گئے تھی اس لئے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب رُوح المعائی نے اس بونک ہو کہ دیا گیا۔ صاحب رُوح المعائی نے اس بونک تھی اس کے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب رُوح المعائی نے تو کی ہو کہ کیا ہو کہ کی اس کے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب رُوح المعائی نے تو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا گئی ہو کہ کو کیا گئی ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا گئی ہو کیا گئی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کیا گئی ہو کیا گئی ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کہ کو کہ کہ کیا ہو کہ کو کہ کیا ہو کہ کیا گئی ہو کہ کیا ہو کہ کو کیا گئی ہو کیا گئی ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا گئی ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کیا گئی ہو کہ کو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کہ کو کیا گئی ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کہ کو کو کو کر بھو کیا گئی کی کو کر کیا کی کو کیا گئی کو کیا ہو کیا گئی کے کو کر کیا گئی کو کر انہ کو کر

اس قول کوبھی حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیا ہے پھرایک قول بی قل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ بات مقرر اور مقدد ہے کہ رسول اللہ علیہ کے کہ موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا۔ جبیا کہ اس سورہ کے رکوع نمبر میں گزر چکا ہے۔ اس کے عذاب نہیں آیا اور ایک قول یقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنے رسول علیہ کی زبانی بیا علان ہو چکا تھا کہ جولوگ بدر میں شریک ہوئے تھا تکی مغفرت کردی گئی (اور دائے دینے والوں میں مشورہ دینے والے بھی تھے) اسلیے عذاب نہیں آیا۔ پھرصا حب روح المعانی نے ایک یہ قول تھی کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے چونکہ بیم شررتھا کہ جوفد یہ آپ نے وہ تھا اس نے ہوئہ ہیں آیا۔ پھرصا حب روح المعانی نے ایک یہ قول تھی کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے چونکہ بیم شررتھا کہ جوفد یہ آپ نیع بعد صاحب روح المعانی کی اس کے عذاب نہیں بھیجا۔ پھراس پر پھرسوال وجواب بھی کیا ہے۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی کی تھے ہیں کہ میرے نزد یک آگر بیم آس چیزیں مراد ہوں جو مختلف اقوال کی صورت میں بیان ہو میں قول اس میں کہ کی کوئی بعد نہیں ہو کہ کہ المور نوالت میں الموایات المحتلفة عن الحبو فی بیان ھذا الکتاب و خلک بیان یہ کون اور وا واحدا من تلک الامور نوالت میں المحصر فافھ ہم اھد (ادر اس سال خلک بال علمی نوالی ہو کہ کی المحصر فافھ ہم المد (ادر اس سال فی شدی من الموایات میں کوئی الی بھی نہیں ہے جو کی ایک بھر دولالت نہیں کرتی اور دوایات میں کوئی الی بھی نہیں ہے جو کی ایک کے حصہ پر دلالت کر ک

قید بول کے احکام: اگر کافر قید میں آ جائیں تو امیر المؤمنین کوان کے بارے میں کن باتوں کا اختیار ہے۔ اس میں چارچیز وں کا ذکر آتا ہے۔ یہاں سورہ انفال میں قرکر نے اور فدید لینے کا ذکر ہے اور سورہ محمد میں مزید دوباتوں کا ذکر ہے (فَا مَنَّا \* بَعُدُ وَاِمًا فِدَاءً)

احسان کر کے چھوڑ دینایا لینے قیدیوں سے مبادلہ کر لینا یعنی اپنے قیدی لے کران کے قیدی چھوڑ دینا۔ ان چار چیز دل میں سے اب کس کس چیز کوا نفتیار کرنے کی اجازت ہے اس میں حضرات فقہاء کرام نے پچھفصیل کھی ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کوا نفتیار ہے۔ چاہت و کافرقیدیوں کو آل کردے اور چاہتے وانہیں ذمی بنا کر دار الاسلام میں دکھ لے۔ البتہ مشرکین میں جواہل عرب ہول اور جومر تد ہوں ان کوذمی بنا کرنہیں رکھا جاسکتا۔

اب رہی میہ بات کہ آیا مسلمان قیدیوں کوچھڑانے کے لئے بطور مبادلہ کے کافر قیدیوں کوچھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا' اور حضرات صاحبین اور حضرت امام شافعیؒ نے فر مایا کہ ایسا کرنا درست ہے۔اور کافر قیدیوں کو مال لے کرچھوڑ دیٹا جائز ہے یانہیں اس کے بارے میں حنفیہ کامشہور تول میہ ہے کہ ہیرجائز نہیں ہے۔

البندام محر نے سربیر میں کھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہوتو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔اور بالکل ہی بطور احسان کے چھوڑ دینا نہ قید یوں کا مبادلہ ہواور نہ مال لیا جائے اور نہ ذمی بنایا جائے حضرت امام ابو حفیفہ کے نزدیک یہ جائز نہیں۔حضرت امام شافعی اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔علامہ ابو بحر جسامی احکام القرآن میں ۲۹۸ جسامی کھتے ہیں کہ سورہ نہیں۔ حضرت امام شافعی اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔علامہ ابو بکر جسامی احکام القرآن میں جو میں جو میں جو میں اور فداء کی اجازت ہے اس کو سورہ براء ق کی آیات براء ق سورہ محمد علی میں کھٹے کے بعد نازل ہوئی۔سورہ محمد میں جو میں اور فداء کی اجازت ہے اس کو سورہ کر دیا۔ لہذا اب فداء کا فیٹ کے الدی کے الدی کے الدی کی الدی کے الدی کے الدی کا کہت کے الدی کا کہت کے اس کو سورہ کر دیا۔ لہذا اب فداء

مفسرابن کیرص ۳۲۷ج ۲ نے لکھا ہے۔ فیعند ذلک اخذوا من الاسادی الفداء جس کا مطلب بیہ کہ مال کینے کے مال دستان کی م مال لینے کے فیصلے پرعمّاب ہواتھا پھر جب مال لینے کی اجازت دے دی گئی تو قید یوں سے مال وصول کرلیا گیا۔

اورمعالم النزيل مي يول الكهام كم

جب بہلی آیت نازل ہوئی تو جو پھے بطور فدیہ مال لے چکے تھے۔اس سے پر ہیز کرتے رہے جب آیت فک کُلُوُا مِنَّا غَنِهُتُمُ نازل ہوئی تو اس مال کو استعال کرلیا 'ہوسکتا ہے کہ پھے لوگوں سے پہلے مال لے لیا گیا ہو۔اورا قرب بہی ہے کیونکہ سب کے پاس اُس وقت اموال موجو ونہیں تھے۔قید یوں میں حضور اقدس علی کے داما دابوالعاص بن الربیج اور آپ کے بچاعباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔

آپ نے صابہ سے اجازت لے کر ابوالعاص کوفد یہ لئے بغیر چھوڑ دیا اور ان سے فرمایا کہتم مکہ عظمہ پہنچ کر زینب کو بھیج دینا۔ (زینب آنخضرت علیہ کے کسب سے بڑی بٹی تھیں) آپ نے جب ہجرت فرمائی تھی تو وہ وہیں رہ گئی تھیں۔ اس لئے ان سے فرمایا کہ زینب کو تھیج دینا' انہوں نے وعدہ کو پورا کیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو تھیج دیا۔ اور پھر بعد میں خود بھی اسلام تبول کرلیا۔ کے ما ذکرہ الحافظ ابن حجر فی الاصابة فی حرف العین. (جیسا کہ حافظ ابن حجر فی الاصابة فی حرف العین. (جیسا کہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں حرف العین کے باب میں ذکر کیا گئے)

حضرت عباس مشركين ك نشكر مين آئے تھے اور بين اوقيہ سونا لے کر چلے تھے تا کہ اپنے ساتھوں کو کھلاتے پار بين (ايک اوقيہ چاليس درهم کا ہوتاتھا) اب ان کے پاس بين اوقيے رہ گئے تھے۔ وہ بين اوقيے صحابہ نے اُن سے مقام بدر ميں لے لئے تھے۔ جب قيد کر کے لائے گئے اور اُن سے سوال ہوا کہ فديہ دوتو انہوں نے کہا کہ وہ جو بين اوقيے لے بين انہيں کو ميری جان کے فديہ مين لگالين آنخضرت سرورِ عالم عليقة نے فر مايا کہ جو چزتم ہمارے مقابلہ مين خرچ کرنے کے لئے لے کر آئے تھے وہ تمہارے حیاب مين نہيں لگ سکتی۔ عباس نے يوں بھی کہا کہ يا رسول الله مين تو مسلمان تھا آپ نے فرمايا اگر تم مسلمان تھے تو الله تعالیٰ کو اس کا علم ہے اگر تم سے ہوتو الله تعالیٰ کو اس کا علم ہے اگر تم سے ہوتو الله تعالیٰ اس کا بدلہ دے دےگا۔ ہمارے نزد يک بظا ہرتم مقابلہ کرنے کے لئے جنگ ميں شريک ہوئے تھے۔ لہذا تم اپنی جان کا بھی فديہ دو اور اپنے دونوں جھ بحول نوفل بن حارث اور عقیل بن اُنی طالب اور اپنے حليف عقبہ بن عمر و کا بھی فديہ دو۔ عباس نے کہا کہ اے جگر تم جھے اس حال ميں چوڑ نا چاہتے ہو کہ ذندگی بھر قريش سے بھيک مانگا کروں۔ ميرے پاس عباس نے کہا کہ اے جگر تم جھے اس حال ميں چوڑ نا چاہتے ہو کہ ذندگی بھر قريش سے بھيک مانگا کروں۔ ميرے پاس عباس نے کہا کہ اے جگر تم جھے اس حال ميں چوڑ نا چاہتے ہو کہ ذندگی بھر قريش سے بھيک مانگا کروں۔ ميرے پاس

ا تا مال نہیں ہے کہ اس قد رفد یہ دے سکوں۔ آپ نے فر مایا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تمہاری ہوگا او الفضل نے مل کر دفن کیا ہے۔ تم نے اپنی ہوی سے کہا تھا کہا گریں اس سفر میں مقتول ہوگیا تو یہ مال میر سے بیٹوں عبدالا اور معبد الله اور فضل اور فضل اور فضل اور فضل اور فضل اور فضل کے علاوہ الله اور کسی کو نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فر مایا کہ مجھے میر سے دب تعالی شاخ نے بتایا۔ اس برعباس کسنے لکے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے بیں اور وہ بات پھر دہرائی کہ وہ جو بیں اوقیہ میدان جنگ میں مجھ سے لے لیا گیا ہے۔ وہ میر نے فدید کے حماب میں لگالیا جائے۔ آپ نے فر مایا نہیں۔ وہ حماب میں نیس لگ سکتا۔ وہ تو اللہ تعالی نے بمیں (بطور مال غنیمت کے ) عطافر مایا ہے۔ لہذا عباس نے اپنا فدیہ بھی دیا اور اپنے دونوں بھیجوں کا بھی اور اپنے حماب میں معالم النزیل سے سافر مایا ہے۔ لہذا عباس نے اپنا فدیہ بھی دیا اور اپنے دونوں بھیجوں کا بھی اور اپنے حماب کہی۔ (من معالم النزیل سے ۱۳۲۲ ج ۱ وابن کثیر ص ۲۳ سے ۲۲

حضرت عباس نے اپنااسلام تو فدریہ کے دن ہی ظاہر کر دیا تھالیکن اس وقت مکہ معظمہ چلے گئے تھے پھر مکہ معظمہ فتح ہونے سے بچھ پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ (کمافی الاصابة 'حرف العین )

فا مدہ: معالم النزیل میں لکھا ہے کہ ہرقیدی کا فدیہ چالیس اوقیہ تھا اور ہراوقیہ چالیس درهم کا ہوتا تھا اس طرح سے ہرقیدی کا فدیہ سولہ سودرہم ہوا۔اورروح المعانی میں لکھا ہے کہ ہرا یک قیدی کا فدیہ سواوقیہ تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بعض اقوال ہیں۔

فا كده: چونكه صحابہ كے مشورے سے يہ طے ہو گيا تھا كەندىكى چور دياجائے اور جو مال ان سے ليا گيا اس جن صحابہ كا بھى حصہ ہو گيا اس لئے رسول اللہ عظامتے نے اس جن كسى اپنے برائے كى رہا يہ قبيل فر مائى اپنے بچا عباس سے بھى فديدليا اور اپنے دو بچازاد بھا ئيوں كافديہ بھى بچا سے وصول فر مايا۔ انہوں نے بنويہ كا كہ جن مسلمان تھا (زبردتى جنگ جن شركي كرليا گيا) تو اس كے جواب جن آپ نے صاف طور پر فرما ديا كه دلوں كا حال اللہ جانتا ہے ہم تو فلا ہر پر قانون نافذكر نے والے بيں تم خالفين كے ساتھ لانے والوں جن شامل ہوكر آئے تھے۔ قيدى ہو گئے ہم تو فديہ لي كر ہى چھوڑ ہيں گيا رسول اللہ عرف ہيں ہے لازا أن سے فديدليا۔ سي جنارى ص ١٣٨٨ جا بيل ہے كه انصار بيل سے بعض صحابہ نے عرض كيا يا رسول اللہ عرف ہي اجازت د بيح كہ ہم عہاس كى جان كا يدلہ چھوڑ و يں۔ آپ نے فر مايا نہيں آيك در ہم بھى نہ چھوڑ و اور اپنے داماد ابوالعاص ابن الربح كا جوفديہ چھوڑا و ہ بھى حضرات صحابہ نے اجازت لے كر چھوڑا و ہ بھى حضرات صحابہ نے اجازت لے كر چھوڑا و ہ بھى حضرات صحابہ نے اجازت لے كر چھوڑا و ہ بھى حضرات صحابہ نے اجازت لے كر چھوڑا و م بھى حضرات صحابہ نے اجازت کے كر جوفد اللہ تھوڑا و م بھى حضرات صحابہ نے اجازت کے كر چھوڑا و م بھى حضرات صحابہ نے اجازت کے کہ معاوات اختیار كرنے كا ایک موند ہے ہوتا ہے اور اپنى جان اور اپنى خول قانون سے بالاتر مول آتا ہے تو بي و اس اس اس اس اس کی طریق کے خلاف ہے۔

یَایَتُهُا النَّبِیُ قُلْلِمِنْ فِیْ آیْدِی کُمُومِنَ الْاَسْرَی اِنْ یَعْلَمِ اللَّهُ فِیْ قُلُولِكُمْ الْاَسْرَی اِنْ یَعْلَمِ اللَّهُ فِیْ قُلُولِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ فِی قُلُولِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِتَا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ مَّ حِيْمُ ١٠

ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھتم سے لیا گیا ہے اس سے بہترتم کوعطا فرما دے گا' اورتم کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔

وَإِنْ يُرِيْدُوْ إِخِيَانَتُكَ فَقَلْ خَانُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللهُ

اوراگروہ لوگ آپ کی خیانت کا ارادہ کریں سووہ اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر بھے ہیں پھر اللہ نے ان پر قابود رویا۔اور اللہ

#### ۼڵؽڲ۠ڔ*ۘ*ۼڮؽڲۅۛ

جانے والا ہے حکمت والا ہے

#### بدر کے قید بول سے اللہ تعالی کا وعدہ

قسفه معدی : مفسراین کیر نے لکھا ہے کہ جب عباس بن عبد المطلب نے یہ کہا کہ بیں تو مسلمان تھا اور میرا مال جوغروہ بدر میں لے لیا گیا ہے ای کومیری جان کے فدید میں لگا لیا جائے اور رسول اللہ علیہ نے اس سے انکار فرما دیا جس پر انہوں نے اپنا اور مزید تین آ دمیوں کا فدید دیا تو اللہ تعالی شانۂ نے آیت یکی تھا اللہ بیٹی قُل لِیکن فِی آیڈی اِلْائلہ کی فال لِیکن فِی آیڈی اِلْائلہ کی فال لِیک فرمانی کے اللہ اللہ فرمانی کہ اللہ کو جائے اور اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے جنوب کی اللہ کے اللہ کے اللہ کو کے تو انہوں نے اس وعدہ کو جائے گیا اور اللہ تعالی نے مجھے میں اوقیدی جگہ میں غلام عطا فرمائے میں دوانل ہوگئ تو انہوں نے اس وعدہ کو بے پایا۔ وہ فرماتے میں کہ اللہ تعالی نے مجھے میں اوقیدی جگہ میں غلام عطا فرمائے میں جو مال کما کر لاتے ہیں اور اللہ تعالی سے مغفرت کی اُمید بھی رکھتا ہوں کے وکئد آ یت شریفہ میں اس کا بھی وعدہ ہے۔ ایک بین جو مال کما کر لاتے ہیں اور اللہ تعالی سے مغفرت کی اُمید بھی رکھتا ہوں کے وکئد آ یت شریفہ میں اللہ کا کو اور ایک دوایت میں ہے کہ انٹہ تعالی نے مجھے سوگنا مال عطافر مادیا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ سبب نزول خواہ حضرت عباس ہی کا واقعہ ہوئیکن الفاظ آ یت کا عوم تمام قید یوں کو شال ہوئا ہوتا ہے سبب کی خصوص تکانیس ہوتا)
السبب اھے (اس وجہ سے کہ علاء نے کہا ہے کہ اعتبار لفظ کے عوم کا ہوتا ہے سبب کی خصوص تکانیس ہوتا)

پھرفرمایا: وَانْ یُرِیْدُوْا خِیانَتُک فَقَلْ خَانُوا الله مِنْ قَبْلُ کہ بیقیدی اگر آپ کی خیانت کاارادہ کریں۔واپس جاکر جنگ کرنے کی نیت سے لوٹ آئیں یا آپ کے مقابلہ میں مشرکین کی مدد کرنے لگیس تو آپ فکر مندنہ ہوں۔اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خیانت کر چکے ہیں اللہ نے جو ہرعاقل سے تو حید کے بارے میں عہدلیا تھا اسے تو ژا اور کفراختیار کیا پھر اللہ تعالیٰ شاخہ نے آپ کو اُن پر قدرت دے دی اور انہیں بدر میں مقتول کروادیا اور قیدی بنا کرمدینہ میں حاضر کروادیا۔ اگر پھرانہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد فرمائے گا وَالله عَلِيْمُ اَوراللہ کوسب پھیمعلوم ہوہ سب کی نیتوں کا حال جانتا ہے۔ حَدِیْمُ وَهُ کَیْمُ مِن کُمُت کے مطابق آپی مخلوق میں تصرف فرما تا ہے جس کو جب چاہے میزادیتا ہے اور جس کو جب جاہد جانعام دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بلاشبہ جو اوگ ایمان لائے اور اجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا وَالَّذِيْنَ أَوْوًا وَنَصُرُوٓا أُولَيِكَ بَعْضُهُ مُ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَلَهُم اور وہ لوگ جنہوں نے جگد دی اور مدو کی وہ آ ہیں میں ایک دوسرے کے دارث میں اور جولوگ ایمان لائے اور أنبول نے يُهَاجِرُوْا مَالَكُهُ مِنْ وَلا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوْا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوْكُمْ جرت نہیں کی تمہارا اُن سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ جرت نہ کریں اور اگر وہ تم سے فِي الرِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ الْأَعَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَكُمُ مِينَافٌ وَاللَّهُ بِمَأْ وین میں مدوطلب کریں تو تمہارے ذمان کی مدولا زم ہے۔ سوائے اس قوم کے مقابلہ میں کدأن میں اور تم میں کوئی معاہدہ مؤاور اللہ تعالی تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ ۞ وَالَّذِيْنَ لَفَرُواْ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآ اِبَعْضٍ الْاتَفْعَلُوٰهُ تَكُنْ ان کاموں کو دیکھتا ہے جوتم کرتے ہو اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دارث ہیں اگرتم ایبا نہ کرد گ تو فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ هُوَالَذِيْنَ امْنُوْا وَهَاجُرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي زیمن میں بردا فتنہ اور بردا قساد ہو گا' اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوَا وَّنَصَّرُوا أُولَلِكَ هُمُ الْبُؤُمِنُونَ حَقَّا لَهُ مُرْمَّغُفِيةٌ جہاد کیا اور وہ لوگ جنبوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی بیدوہ لوگ ہیں جو واقعی ایمان دالے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے وَّ رِنْ قُ كَرِيْمُ@وَالَّذِيْنَ امْنُوا مِنْ بَعْثُ وَهَاجُرُوا وَجَاهُنُوا مَعْكُمُ فَاوْلِيْكَ اور رزق کریم ہے۔ اور جولوگ اس کے بعد ایمان لائے اور جرت کی اور تمبارے ساتھ ال کر جباد کیا سو بیلوگ تم میں سے میں بِنْكُمْ وَاوْلُوا الْأَرْحَامِ يَغِضُهُمُ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ اور جو لوگ رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے قریب تر ہیں۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز کا

مجامدين مهاجرين اورانصار يفي متعلق بعض احكام

قصمين: حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهماكي تغيير كمطابق ان آيات من ميراث كاحكام بتائج بي -ان

کنزدیک آولیک بغضہ اولیا آبہ ہوں سے ایک دوسرے کا دارث ہونا مراد ہے۔ نیزو کو کیتھے۔ م ہے بھی میراث پانا ہی مراد ہے۔ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے بہی تغییر تقل کی ہے۔ اس اعتبار سے پہلی آیت کا مطلب ہیہ ہے کہ جولوگ ایمان لائے اورائپ وطنوں کو چھوڑ کر جحرت کر کے مدینہ منورہ آگے اوراللہ کی راہ میں ایپ مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اوروہ لوگ جنہوں نے مہاج ین کوٹھ کا نہ دیا اوران کی مدد کی یعنی انصاری حضرات ہیسب آپس میں ایک دوسر سے کے دارش ہیں۔ صاحب روح المعانی نے حضرت من حضرت مجابہ مضرت قادہ سے قل کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے فیم اجرین اور انصار کے درمیان سلسلہ تو ارش جاری فرمایا یعنی جرت نہ کرنے کی وجہ سے ایک مہاج کو مہاج کا وارث نہیں ہوتا تھا اگر چہ آپس میں رشتہ داری ہو یہ سلسلہ فتح کہ تک جاری رہا اس کے بعد میراث نبی رشتہ داری کی بنیاد پر ملئے گئی۔ اگر چہا یک محف مہاج بھواور دوسرا مہاجر نہ ہو بشر طیکہ دونوں مسلمان ہوں۔ رشتہ داری کے اصول پر جومیراث کیا حکام ہیں۔ سورہ نباء کے دوسرے رکوع میں بیان ہو بچکے ہیں۔ (انوارالبیان ج)

اس کے بعد ان لوگوں کا حکم بتایا جنہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن جمرت کر کے مدید منورہ نہیں آئے اور فرمایا:
وَالْوَیْنَ اُمْنُواْ وَلَوْ یُهَا حِرُوْاْ مَالْکُوْ مِنْ وَکَلِیَجِهِ هِ مِنْ شَیْ وَ حَتَّی یُهَا حِرُوْاً الله الله وارت اور ہجرت نہیں کی میراث سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرلیں۔ چونکہ سلسلہ توارث کے لئے ایمان اور ہجرت وونوں کو ضروری قرار دیا تھا اس لئے واضح طور پر فرما دیا گیا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگر چہ اسلام قبول کرلیا اس کے اور مہاجرین کے درمیان سلسلہ توارث جاری نہیں ہوگا۔ یہ سابقہ ضمون کا تمہ ہے بعد میں رہ تھم منسوخ ہوگیا۔ جیسا کہ او پر مورہ وا۔ اور قرابت داری کے اصول پر میراث کے احکام بتادیئے گئے۔

اس کے بعد فرمایا: وَالْنَیْنَ کَفُرُوْا بَعْضَهُ مُ اُوْلِیاً بَعْضِ کہ جولوگ کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی درمیان آپس میں میراث جاری ہو گیک دوسرے کی درمیان آپس میں میراث جاری ہو گیکوئی مومن کسی کافر کا اور کوئی کافر کسی مومن کا وارث نہیں ہوسکتا۔ پہلا تھم بعنی یہ کم مہاجر غیرمہا جرکا وارث نہ ہوشنوخ کردیا گیا اور بجرت کے بجائے رشتہ داری کے اصول پر میراث کے احکام ٹازل ہو گئے کیکن یہ دوسر اتھم کہ مومن اور کافر کے درمیان قوارث نہیں وہ کا میں دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اگر وہ لوگ نہیں دائی ہے اور قیامت تک کے لئے بہی قانون ہے ہاں کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اگر وہ لوگ

مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہوں گے تو قاضی اسلام ان کے درمیان میراث تقسیم کردے گا اگرکوئی مسلمان کی کافر کا بیٹا ہویا کوئی کافر کسی مسلمان کا بیٹا ہوتو ان کے درمیان میراث جاری نہ ہوگی۔اگر چہ دارالاسلام میں رہتے ہوں۔

پیرفرمایا: الاَتَعْمَلُوٰهُ مَیْکُنْ فِتْنَهُ فِی الْاَرْضِ وَفَیکَادٌ کَیْمِیدٌ ۔ کہ جواحکام اوپر بیان کئے گئے اگران پرعمل نہ کرو گاوران کی خلاف ورزی کرو گئو زمین میں بڑا فتناورفساد ہوگا۔ اگراپنے دین بھائیوں کی مدد کے جوش میں معاہدہ کی خلاف ورزی کر بیٹھے یا کافروں کواپناولی یا وارث سجھ لیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے اورز مین میں بڑا فتنہ ہوگا اور بڑافساد پھیل جائےگا۔

پھر فرمایا: وَالْمَانِيْنَ اَمْنُوْا وَهَاجِرُوَا (الایة) جولوگ ایمان لائے اور بھرت کی اور اللّہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے مہاجرین اور اللّٰه کی درکی یدونوں جماعتیں لینی مہاجرین اور انصار سے کیمسلمان ہیں۔اللّہ کی طرف سے ان کے لئے بڑی مغفرت کا وعدہ ہاور انکے لئے عزت والی روزی مقرر ہے جو جنت میں ان کونصیب ہوگا۔اس آیت میں جہاں مہاجرین کی مدر ہے مہال حضرات انصار کی بھی تعریف ہاور دونوں جماعتوں کو مغفرت کی بشارت دی گئے ہے آخری آیت میں تین مضمون بیان فرمائے۔

اقلاً تویفر مایا: واکن نین امنوا من بحث و ها جروا و جاه کفام کفافی کاولیک منکور اور جولوگ بعد کے زماندیں ایمان لائے اور جرت کی اور تمہارے ساتھ ل کر جہاد کیا سویدلوگ بھی تم ہی میں سے میں اور تمہیں میں شار ہیں۔ یعنی تم کو اولیت کی فضیلت حاصل نہیں لیکن جب ایمان کے نقاضے پورے کردیے تو تمہیں میں شار میں۔ ایمان کی فضیلت سب کو حاصل ہے۔ البتہ مراتب میں نفاوت ہے۔ اور احکام میراث میں توسب برابر میں۔ کو فکہ اس کا تعلق نہی رہتوں سے ہے فضل اور غیرافضل ہونے سنہیں ہے۔

النايون فرمايا وأولواالأركام يعضهم أولى ببغض في كتب الله -

اور جولوگ آپس میں رشتہ دار ہیں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے قریب تر ہیں البذارشتہ دار یوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے دارث ہوں گے جس کی تفصیل سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے اس سے میراث کا وہ تھم منسوخ کر دیا گیا جو اوائل ہجرت میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کے بعد جاری کر دیا گیا تھا۔ بیتھم ذوی الفروع اور عصبات سب کوشامل ہے بلکہ ملاء فرائض کی اصطلاح میں جن کو ذوی الارصام کہا جاتا ہے ان کو بھی شامل ہے البتہ ان سب کے درمیان تر تیب ہے جو کتب فرائض میں فہ کور ہے۔

النا فرمايا: إنَّ الله يِكُلِّ تَنْي عَلِيْدً (بلاشبالله بريز كاجان والا ع)

اس میں تعبیہ ہے کہ احکام کی خلاف ورزی کرنے والے بیٹ سمجھیں کہ اللہ تعالی کوان کے اعمال کی خبر نہیں۔ اللہ تعالی کو ہر مخص کے اعمال کاعلم ہے وہ سب کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دے گا اور فر ما نبر داری کرنے والوں کو جزائے خبر عطافر مائیگا۔

> تم سورة الانفال في اواخر ذي الحجة ٢١٢٠ هـ والحمدالله أولا واخرا وباطنا وظاهرا

#### سُورَةُ التّحديثِ

اس کا دوسرانام سورہ براُت بھی ہے اس میں کا فروں سے براُت کا اعلان ہے اس لئے اس کوسورہ براُت کہا جاتا ہے اورغز وہ تبوک کے موقعہ پر جوسحانی بیچھے رہ گئے تھے انکی توب کا بھی اس میں ذکر ہے اس لئے دوسرانام بھی معروف ہوگیا۔ یہ سورت مصحف عثانی کی ترتیب میں سورہ انفال اور سورہ ایونس کے درمیان ہے۔

دسے اللّٰے الْرَحْمٰن الرَحِیْمِ نہ کھنے کی وجہ: دیگرتمام سورتوں کے شروع میں بنواللوالو میں اللّٰہ الرّحیٰمِ کسی ہے اللّٰہ الرّحیٰمِ کسی ہے۔ جامع القر ان حفرت عثان بن عفان رضی الله عنہ سے حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہ الله عنہ سے حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہ ان سوال کیا بات ہے آپ نے سورہ انفال کوجو مثانی میں سے ہے ( بیٹی جس کی آیات سوے کم بیں ) سورہ برأت میں اور آپ نے ان دونوں کو مل بھی دیا ور میں ہے ہے جن کی آیات سوے زیادہ بیں۔ اور آپ نے ان دونوں کو مل بھی دیا اور مزید یہ کیا کہ ان کے درمیان بنے الله الوّمُن الرّحیٰمُ خیر کسی۔

اوران دونوں کو ملاکر سبع طوال (لیتی لجمی سات سورتوں) ہیں شامل کر دیا۔اییا کرنے کا کیاباعث ہے؟ حضرت عثان فی جواب دیا کہ درسول اللہ عقاقے کا پیطریقہ تھا کہ جب کوئی آ بیت نازل ہوتی تھی تو آ پ کا تبول ہیں ہے کی کو بلا کر فرماتے تھے کہ اس آ بیت کواس سورت ہیں شامل کر دوجس ہیں فلاں فلاں ضمون ہے۔اورسوۃ انفال اُن سورتوں ہیں ہے جو آخر ہیں ہو کہ بیند منورہ ہیں تشریف لانے کے بعد شروع ہیں نازل ہوئیں اورسورہ براُت ان سورتوں ہیں ہے جو آخر ہیں نازل ہوئیں اورسورہ براُت ان سورتوں ہیں ہے جو آخر ہیں نازل ہوئیں۔ رسول اللہ علیقے کی وفات ہوگئی اور آ پ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ سورہ براُت سورہ انفال کا حصہ ہاور چونکہ دونوں کامضمون ایک دوسر سے کے مضمون سے ماتا جاتا تھا۔ اس لئے ہیں نے دونوں کو ملا دیا۔ اور ان کے درمیان بنے اللہ الزمن الرّومیور نہیں کھی (کیونکہ نہ اس بات کا علم تھا کہ دونوں سورتیں مستقل ہیں اور نہ اس بات کی توضیح تھی کہ دونوں ایک بی ہیں اور ان کردیا۔ (مطلب بہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد چے سورتیں تعدادِ آیات کے اعتبار سے خوب کمی ہیں اور ان دونوں کا مجموع ل کرسات کمی سورتیں ہوگئیں فاتحہ کے بعد چے سورتیں تعدادِ آیات کے اعتبار سے خوب کمی ہیں اور ان دونوں کا مجموع ل کرسات کمی سورتیں ہوگئیں جن کو سیع طوال کہا جاتا ہے) (رواہ التریڈی فی ابواب النفیر اوائل سورۃ التوبۃ)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیان ہے معلوم ہوگیا کہ سورہ انفال اور سورہ براُت کواس لئے ملایا گیا ہے کہ دونوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے اور درمیان میں پنسو اللہ الوغین الزّوفیو اس لئے نبیں کھی کہ واضح طور پران کے پاس رسول اللہ علیہ کی ارشا دفر مودہ کوئی ایسی چیز نہتھی جس سے دونوں کا علیحہ و علیحہ مسورت ہونا معلوم ہوتا۔

قر آن مجید کی ترتیب یوں ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعداول سیع طوال یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساءاور سورہ مائدہ اور سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ انفال اور سورہ تو بہ کا مجموعہ ہے (ان کوسات کمی سورتیں کہا جاتا ہے) ان کے بعدوہ سورتیں ہیں جنہیں محین کہا جاتا ہے۔ اور بیدہ سورتیں ہیں جن کی آیات سوسے پچھزیادہ ہیں۔ پھروہ سورتیں ہیں جنہیں مثانی کہا جاتا ہے۔ بیسورتیں سورۃ یونس سے شروع ہیں اور سورہ حجرات سے لے کرختم قرآن شریف تک جو سورتیں ہیں انہیں مفصل کہاجا تا ہے۔ پھران میں بھی تفصیل ہے سورہ جرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل اور سورہ الطارق سے سورہ بینه تک اوساط مفصل اور سورہ زلزال سے لے کرسورہ والناس تک قصار مفصل ہیں۔ ل

سورة توبه كى ابتداميل بنيرالله الرحمن الرّحيير نه برهى جائے

اس تفصیل سے بیجی معلوم ہوگیا کہ جب کوئی تلاوت کرنے والاسور ۂ انفال پڑھے اور اُسے ختم کر کے مصلاً ہی سور ہُ براُت مُروع کر ہے تھی نہیں ہے۔ شروع کرے تو بسم اللہ الرحمٰن الرحم نہ پڑھے۔ کیونکہ سور ہُ براُت کامستقل سور ہُ ہونا بھی نہیں ہے۔

اگرسورہ براءت ہی سے تلاوت کی ابتداء کرنا ہوتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے یانہ پڑھے اس میں دوتول ہیں راج تول یہی ہے کہ اس صورت میں بھی بسم اللہ نہ پڑھے۔امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصیدہ میں ای کواختیار کیا ہے۔وقال ۔۔

وَمَهُمَا تَصِلُها أو بَدَأَتَ بَرَأَةً لَيْ لِتَنْزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسُتَ مُبَسُمِلًا

(اور جب براءت کی تلاوت کوانفال کے ساتھ ملاتے یا سورۂ براءت ہی سے تلاوت شروع کرتے تو بسم اللہ نہ پڑھ کیونکہ یہ سورہ تو تکوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے )

محقق ابن الجزرى رحمة الدعلي النشر مل لكسة بيل لا خلاف في حادف البسملة بين الانفال وبوأة عن كل من بسمل بين السورتين و كذافي الابتدائيراء ة على الصحيح عند أهل الاداء \_ (ال من كوكَى اختلاف نبيل بك انفال اور براءت كورميان بهم الدنيس باوراى طرح قراء كزديك سورة براءة سة تلاوت كى ابتداء كى صورت من بحى بسم الدنيس ب

ا علامہ سیوطی نے الا تقان م ۲۵ میں قران کریم کی سورتوں کی تر تیب اس طرح کھی ہے کہ پہلے سیع طوال کینی سات کمی سورتیں ہیں جو سورہ انفال اور سورہ تو بہ کو طاکر ( گویایا دونوں کو ایک قرار دے کر ) سورہ تو بہ پرختم ہور ہی ہیں ( ان دونوں کو علیحہ و علیحہ و سورت مانا جائے تو سی طوال میں نہیں آتی ہیں ) سیع طوال کے بعد وہ سورتیں ہیں جنہیں مفصل کہا جاتا ہے (بیمائٹ کی جمع ہے ) بید وہ سورتیں ہیں جن کی آیات سوکے قریب یا سوسے زیادہ ہیں پھران کے بعد وہ سورتیں ہیں جنہیں مفصل کہا جاتا ہے۔مفصل کی ابتداء کہاں سے ہے اس میں متعدد اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول ہی ہے کہ سورۃ جرات سے شروع ہو کر آخر آن ان تک جو سورتیں ہیں ان سب کا مجموعہ مفسل ہے ہی قول ہم نے اوپ تفسیر میں لکھ دیا ہے۔مثانی کی انتہاء تو مفصل کی ابتداء ہیں اکا بر کے اور کے میں اکا بر کے اور کی تھی جس کی انتہاء تو مفصل کی ابتداء ہیں مثانی کی ابتداء کہاں سے ہے۔ اس کے بارے میں اکا بر کے اقوال میں کوئی تھی جس کوئی تھیں۔

سورتوں کی مراجعت کرنے سے معلوم ہوا کہ مثانی کی ابتداء بظاہر سورہ تقص سے ہونی چاہئے کیونکہ اس سے پہلی سورۃ میں ترانو سے آیات اوراس میں اٹھائی آیات ہیں (گواس سے پہلے سورہ تج میں اٹھتر اور سورہ نور میں چونسٹھ آیات گر رچکی ہیں ) سورہ تقص کے بعد عموماً ووسورتی ہیں جن کی آیات میں دوسوستا کیس اور سورہ صافات میں المیت میں ہیں۔ البتہ درمیان میں سورہ شعراء میں دوسوستا کیس اور سورہ صافات میں ایک سوریا گیس آیات ہیں۔

اسامعلوم ہوتا ہے کہ ترتیب میں آیات کی تعداد کی بجائے طول اور قصر کالحاظ رکھا گیا ہے۔ آیات کی تعداد کالحاظ میں رکھا گیا ہے۔ لیخی سیہ بات نہیں دیکھی گئی کہ ہراگلی سورت پیچلی سورت کی آیات کے اعتبار سے چھوٹی ہو۔ چھر بیطول اور قصر بھی تقریب ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھا جائے تو ان حضرات کی بات محج معلوم ہوتی ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ سور تو ان کی ترتیب بھی تو تینی ہے۔ بیروہ م نے عرض کیا کہ ترتیب سورت میں آیات کی تعداد کی بجائے طول اور قصر کالحاظ رکھا گیا ہے۔ اسکی ایک دلیل بیرہ کے بعض مرتبہ چھوٹی سورت میں آیات نیادہ ہوتی ہیں۔ ( کمافی الصافات) اور بوی سورت میں آیات کی تعداد کم ہوتی ہے ( کمافی سورة الاحز اب فاضا اطول من الصافات وعد دایا تھا اللہ منھا)

اس کے بعد برات سے تلاوت شروع کرنے کی صورت میں بعض قراء سے بیم اللہ پڑھنے کا جواز قل کیا ہے کین اس کوسلیم نہیں کیااور آخر میں کھا ہے والسس حیسے عند الائمة اولی بالاتباع و نعوذ باللہ من شر الابتداء ۔ (جو بیخ ہے وہ ی ائتہ کے نزدیک اتباع کے لائق ہے اور ابتداء کی شرادت سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں) حضرت امام شاطبی نے جو یہ فرمایا لینڈویلیا بالسیف کسنت مُبَسُمِلا ۔ برحضرت علی شرع تعلم ابن القاص مراج القاری شرح شاطبیہ میں کھتے ہیں: قال ابن عباس سالت علیا رضی اللہ عنه لما لم تکتب فی برأة بسم الله الرحیم فقال مین بسم الله امان و برأة لیس فیھا امان نولت بالسیف. احد (حضرت این عباس رضی اللہ عنه فرمات ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نورا میں اللہ کا کہ مورة براءت کے شروع میں ہم اللہ کیون نیں کھی گئ تو انہوں نے فرمایا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اللہ کون نیں کھی گئ تو انہوں نے فرمایا اس نے کہ ہم اللہ کو انہوں کے فرمایا سے دونو تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے)

اب ایک ق اور رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے سورہ برا ہ کے درمیان سے کی جگہ سے طاوت کی ابتداء کر بے وجس طرح دوسری سورتوں کے درمیان سے طاوت کی صورت میں بھم اللہ الرحمٰ کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں درست ہیں۔ ای طرح سورہ برا ہ کے درمیان سے ابتداء کرنے کی صورت میں بھم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ محقق ابن المجزری ' النشر'' میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں متقد مین کی کوئی نص نہیں دیکھی اور علی الا طلاق بہت سے المجزری ' وانشر'' میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں متقد مین کی کوئی نص نہیں دیکھی اور علی الا طلاق بہت سے الل اداء نے سورتوں کے درمیان سے تلاوت شروع کرنے کی صورت میں جو دونوں باتوں کا اختیار دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ برات کے درمیان سے شروع کرنے کی صورت میں بھی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ پھر اکھا ہے کہ اُبوالحن سخاوی نے اپنی کتاب جمال القراء میں سورہ برات کے درمیان سے طاوت کی ابتداء کرنے کی صورت میں بھم اللہ پڑھنے کا جواز اکھا ہے اور ابواسحاتی بھی کی کا رجواز کھی ہے۔ اور کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ گویا وہ بھی تخیر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنانہ پڑھنادونوں کی گنجائش دی ہے۔ اور کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ گویا وہ بھی تخیر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنانہ پڑھنادونوں کی گنجائش دی ہے۔ اور کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ گویا وہ بھی تخیر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنانہ پڑھنادونوں کی گنجائش دی ہے۔

فا نکرہ: یہ جوبعض مصاحف میں سورہ براءت کی ابتدامیں حاشیہ پراعو ذیاللہ من المنار و من غضب المنجبار و من غضب المحبار و من شر المحفار کلھا ہوا ہے۔ اور بہت سے مقاظ اس کے پڑھنے کومتحب پاسنت بجھتے ہیں اس کا کوئی شوت نہیں ہے۔ (کماذکرہ فی الفتاوی الرشیدیة )

## سُون الله و رَسُوله إلى الزنين عاهن أصل الله و الل

وَاذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللهَ بَرِيْءٌ اور ج آگبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لئے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ لَا وَرَسُولَهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ وَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا شرکین سے بری ہے۔ سو اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تم اعراض کرو تو یہ جان لو ٱتَّكُهُ عَيْرُمُعْجِيزِى اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَّهُ وَابِعَذَابِ ٱلِيْمِ<sup>شِ</sup> إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدَ تُثُمُ کہ بلاشبتم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور کافروں کو دروناک عذاب کی خوشخری سنا دو۔سوائے اُن مشرک لوگوں کے مِّنَ الْمُثْرِرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُ وَاعَلَيْكُمُ احَدًا فَأَتِمُّوَا جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کی نہ کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں کی کی دو کی۔ سوتم لِيُهِمْ عَهْ لَهُ مُو إِلَى مُنَّ رَهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُتَّقِبْنَ ۚ فَإِذَا انْسَكَزَ الْأَشْهُرُ ان کے معامرہ کو ان کی مدت مقررہ تک پورا کر دو۔ بلا شبہ اللہ تقوی افتیار کرنے والوں کو پیند فرما تا ہے۔ پھر جب اشہر الخرم فاقتلوا الشركين حيث وجدته وخدوهم والحصروهم واقعد والهم حرم گزر جائیں تو تم مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی یا لو۔ اور اُن کو پکڑو اور گھیرو اور انکی تاک میں گھات کے كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلْوةَ وَاتَّوْا الرَّكُوةَ فَنَكُوْا سَبِيلَهُ مَرْ اِنَّ بر موقعه بر بیشو\_ سو اگر وه توبه کر لیس اور نماز قائم کریں اور زکوة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بلاشبہ الله عَفُورٌ رَحِيْمُ ٥ وَإِنْ آحَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمُعُ الله بخشفے والا مبربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی مخص آپ سے پناہ مائے تو اسے پناہ دیجے۔ یہاں تک کہ وہ كَلْمُ اللَّهِ ثُمَّ آبُلِغُهُ مَأْمُنَدُ ذٰلِكَ بِأَنْهُمْ قُوْمٌ لِلَّا يَعْلَمُونَ ٥ الله كاكام س لے چراسامن كى جگه ينج و يج ـ ياس كے كدده ايكوك بي جوعم بيس ركتے ـ

#### الله تعالى اوراس كارسول مشركين سے برى ہيں

قفسیں: آیات بالا کی تغیر بھے کے لئے یہ ذہن شین کرلیا جائے کہ جس وقت سورہ براُت نازل ہوئی ہاس وقت کفار کی جا سوت کفار کی جا سے مقام حدیبیل لیے دی معاہدہ ہواتھا جبکہ آنخضرت علیہ اللہ محالہ معاہدہ ہواتھا جبکہ آنخضرت علیہ اللہ محالہ کے سے اس وقعہ پرمشرکین نے آپ کو مکہ معظمہ میں واخل نہ ہونے دیا

دوسرافر بق وہ تھاجن ہے کی خاصی میعاد کے لئے سلح کا معاہدہ کیا گیا تھاوہ اس پرقائم رہے تھن عہدند کیا تو ان کے بارے میں بیتھم دیا فَاَیّت اُلْیَا ہُو ہُم عَلَیْ کُھُنْدُ کَمُان کے معاہدہ کواس کی مدت تک پورا کر دکو کہ عہد کی خلاف ورزی اہل ایمان کا طریقہ تہیں ہے۔ جب مقابل فریق اپنا عہد پورا کر رہا ہے تو اہل ایمان تو بطور اولی عہد پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ بیتھم قبیلہ بی ضرہ اور بی مدلے کے متعلق تھا۔ اگر اہل ایمان تقشی عہد کریں گے تو تقوی کے خلاف ہوگا۔ موس کا مہد کریں گے تو تقوی کے خلاف ہوگا۔ موس کا مہد کریں۔ بیتھم قبیلہ بی ضرہ اور بی مدل کے آخر میں فرمایا: اِن اللّه بی بی المنتقب بی کا مہد کریں گے تو تقوی اولوں کو پند فرما تا ہے )
کام ہے کہ تقوی اختیار کرے اس لئے آخر میں فرمایا: اِن اللّه بی بی المنتقب بی المنتقب کی المنتقب کی المنتقب بی بی محامدہ نہ تھا اور ان کے بارے میں سورہ براءت کے شروع سے کی تعین کے بغیر معاہدہ نہ تھا اور ان کو چار مہینے کی مدت دی گئی اور کا فرول سے فرمایا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سرز مین عرب میں چار مہینے چلو پھرواور عبار ما کہ بی مدت کے تو اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سرز مین عرب میں چار مہینے چلو پھرواور کر سکتے کہ اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے دو کا فرول کو ضرور د کیل کرے گا۔ الفاظ کا رخ تو ان کو گل کی گرفت سے آزاد ہوجاؤ گئی اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے وہ کو کی عہد تھا اور اس کی معاہدہ نہ تھا۔ تھی کہ دو کا کو ہو کہ کو دو کی عہد تھا اور اس کی معاہدہ نہ تھا۔ تھی کہ تھی دو کا فرول کو شرور د کیل کرے گا۔ الفاظ کا رخ تو ان کو گل کی گرفت ہے آزاد ہوجاؤ گئی میں دو تھی جو کے میں کہ کے تھی معاہدہ نہ تھا۔

 تھا) اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے ذریعہ مواقف حج میں اعلان کروا دیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے اور اس کے علاوہ بھی بعض امور کا اعلان کروایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بریر اُ کو اعلان کرنے پر مامور فرمایا۔

مسلم بخاری (ص ٢٤١١) میں حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے قل کیا ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا کہ جس تج میں رسول اللہ علیہ ہے ۔ نے ابو برصد بن گوا میر بنا کر بھیجا تھا اُس میں انہوں نے ہم النحر ( ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو) جن لوگوں کو اعلان کر نے کے لئے بھیجا تھا اُن میں میں بھی تھا تا کہ بیلوگ منی میں اعلان کر دیں الا لا یعج بعد العام مشر ک ولا یطوف بالمبیت عُریان ۔ (خبر داراس سال کے بعد کوئی مشرک ج نہ کرے اور کوئی شخص نظے ہونے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف نہ کر کے مشرک اس لئے بیاعلان کر وایا ۔ حضرت ابو بکر صد بیل گورسول اللہ علیہ نظے ہوئے بنا کر بھیج دیا تھا پھر پیھے سے حضرت علی کو بھی بھیجا تا کہ اُن کے ذریعہ اعلان کر وایا جا کے اور وجہ اس لئے بیاعلان کر وایا ۔ حضرت البو بکر جا کے اور وجہ اس کے میں اس کے ذریعہ اعلان کر وایا جا کہ اور میں اس کے خواص آئی تھی کہ اہل عرب کا بیطریقہ ہے کہ عہد اور تقشی عہد کے جا دارتھی عہد کے جا دارتھی جا کہ اُن کے ذریعہ اور تقشی عہد کے جا دارتھی جا کہ اُن کے ذریعہ اور تھیل کی جا عت کا امام ہونے کی حیثیت سے تھا اور دین اسلام کی طرف سے تھا لیکن اختال تھا کہ وگئی اس سے تھا جو نہ بھی ہوئی کہ ایک خورت سے معاہدہ تھا۔ جن باشم بھی کہ ایک خورت علی رضی اللہ عنہ کو بوری طرح اعلان سات تھے چونکہ اسے بھی جو تھا اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بوری طرح اعلان سات تھے چونکہ اسے بی باشم بھی کے ایک فرد تھے۔ حضرت علی سورہ پر اے سے بی باشم می کے ایک فرد تھے۔ حضرت علی سورہ پر اے سے بی باشم کی مطابق اعلان کرتے تھے اور مشرکین کو پوری طرح اعلان سات تھے چونکہ اسے بورک اور کی مطابق اعلان کرتے تھے اور دھر کین کو پوری طرح اعلان سات تھے چونکہ اسے بی باشم میں اس کے حضرت ابو ہری واورد گیر حضرت ابو ہر میں اورد گیر نے اس کام پر دھیا۔

معالم التزیل (ص۲۲۷ج) میں زید بن تعج سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حفرت علی سے سوال کیا کہ آپ کواس ج میں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا (جس میں آپ اعلان کرنے پر مامور ہوئے تھے) انہوں نے فرمایا کہ جھے چار چیزوں کا اعلان کرنے کا تھم ہوا تھا۔ اول یہ کہ آئندہ بیت اللہ کا طواف کو کی شخص نظا ہونے کی حالت میں نہ کرے۔ دوم یہ کدر سول اللہ عقاقیہ کا جس قبیلے ہے کوئی محاہدہ نہیں اس کو چار ماہ کی مہلت دی کا جس قبیلے ہے کوئی محاہدہ ہے تو یہ معاہدہ صرف اپنی مدت تک ہے اور جس سے کوئی محاہدہ نہیں اس کو چار ماہ کی مہلت دی جارہی ہے (چار ماہ تک ذیمن میں چلیں پھریں) مسلمان ان سے کوئی تعرض نہ کریں گے بید مت تم ہوجانے کے بعد ان کے خون کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگا۔ بوم یہ جنت میں مومن کے سواکوئی شخص داخل نہ ہوگا۔ چہارم یہ کہ اس سال کے بعد می کرون کی خوان کی اجازت نہیں ہوگی نیز صاحب معالم النزیل (ح میں) جمع نہ ہوں گے یعن کمی شرک کو اس سال کے بعد جج کرون کی اجازت نہیں ہوگی انہوں کے جو کہ دت کا رون رہی الآخر تک تھی چونکہ مدت کا حقی میں برائے کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ مدت دی ذوالحج سے لیکرون رہی الآخر تک تھی چونکہ مدت کا شاراعلان کے بعد ہی سے معتبر ہوسکتا ہے۔

قَادُاانْسَكُو الْآَتُمُو الْآَيْدِ وَ مَعْرت مِهامِ اورائن اسحاق فرمايا ہے كداس آيت ميں جن أشهر الحرام كاذكر ہے اُن ہے وہی مہينے مراد ہیں جن كا شروع سورت ميں ذكر آيا ہے جن لوگوں كے ساتھ كوئى معاہدہ بلاتعين مدت كا تھا اور جن ہے كوئى عبد نہ تھا ان كوچار ماہ كى مہلت دى گئى۔اور جنہوں فے تقض عبد كيا تھا يعنی قريش مكدان كوچار ماہ كى مت ميں ہے ہیں دن ذی الحجہ کے اور بورام ہینہ محرم کا گزرجانے تک کی مہلت دی گئی۔صاحب معالم التریل نے یہ بات کھی ہے اور علامہ نفی نے بھی مدارک التریل میں ایسائی فرمایا ہے۔

صاحب رون المعانی نے بھی یون بی تکھا ہے کہ اشہر الحرام ہوہ مہینے مراذ ہیں ہیں جوعرب ہیں معروف و مشہور سے

(یعنی ذیفتدہ فروائج ، محرم اور رجب ) اور بیاسلئے فرمایا کہ جس وقت براءت کا اعلان ہوا تھا ان ہیں سے صرف ہیں دن

ذی الحجہ کے اور ایک مہینہ محرم کا باتی رہ گیا تھا۔ اور رجب تک پہنچنے کے لئے بچ میں پانچ مہینے کافصل تھا اگران پانچ مہینوں کو

بھی حماب میں لگادیا جائے تو معیاد کمی ہوجاتی حالانکہ چار مہینوں سے زیادہ کسی کومہلت نہیں دی گئے۔ آیت کر بھہ میں بیہ

فرمایا کہ جب اشہر الحرام نکل جائیں تو مشرکین کو تل کرو جہاں بھی پاؤ اکو پکڑو اور انہیں روک لو۔ رو کئے کی تغییر کرتے

ہوئے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان کو قلعہ بند کردؤ باہر نکلنے سے روک دواور ان کے لئے ہم گھات کی جگہ میں بیٹے جاؤ

یعنی مکہ کے راستوں میں بیٹھو مشرکین کو اس میں داخل نہ ہونے دو۔ وَانْ قَالُوا وَاقَالُوا الصَّلَاقَ وَانْوَا الوَّلَاقَ فَعَنْوَا اسْبَیْلَائِمَ وَالْوَا اللَّالَاقَ فَعَنْوَا السِّلِمَ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَائِمَ وَاللَّاللَّاللَّاللَائِم وَاللَّاللَائِم وَاللَّاللَائِم وَاللَّاللَائِم وَاللَّاللَائِم وَاللَّاللَائِم وَاللَّاللَائِم وَاللَّالِم وَاللَّائِم وَاللَّائِمُولُولُ وَاللَّائِم وَاللَّائِمُ وَاللَّائِمُ وَاللَّائِمُ وَاللَّائِمُ وَاللَّائِمُ وَاللَّائِمُ وَاللَّائِم وَاللَّ

وَاحْصُرُوهُهُ مَ تَ تُمنول كا محاصره كرنے كاجواز معلوم بوااور وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ب معلوم بواكر بشمنول عن الحرار معلوم بواكر بشمنول عن المعلوم بواكر بشمنول عن المعلوم بواكر بين الكول اور شهرول مين چوكيال مقرد كرنے كى ضرورت ہے۔

علامہ اُبوبکر حصاص اُحکام القرآن (ص۸۲ می ایس کھتے ہیں کہ فَاِنْ تَابُوْا وَاقَالُولَاقَةُ وَاتُوْا الرَّکُوةَ فَعَنَّوْا سَبِينَا لَهُ مَهُ علامہ اَبُوبکر حصاص اُحکام القرآن (ص۸۲ می اُسینیا کہ معلوم ہوا کہ جب کو گئے خش شرک و کفرے تو ہے گا۔ جو خض قصد آنماز چھوڑے اور اس پراصرار کرے اور ذکو ہ نہ دے امام اسلمین کے لئے جائز ہے کہ اُسے مجبوس دی ہے۔ اس کا چھوڑ دینا اس وقت تک واجب نہیں جب تک کہ وہ نمازنہ پڑھے اور ذکو ہ نہ دے۔

يُعرفر مايا: وَكَانُ اَحَدُّ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ الْمُعْمَالُكُ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَنْهُمَ كُلُولُلُو (الركوني مشرك آب سے بناہ مائلے تو اسے بناہ دیجے۔ يہاں تک كدوه الله كاكلام سے)

علامہ ابو بحرصاص فرماتے ہیں کہ اُس آیت ہے معلوم ہوا کہ جب کوئی کافرحربی امان طلب کر ہے واسے امان دینا جائز ہے۔ وہ امان طلب کر کے مسلمانوں کے پاس آئے اللہ کا کلام سے 'تو حید کو سمجھے نبی اکرم سیالیٹے کی نبوت کے ولائل معلوم کرنے تو اس کے لئے ایسا موقعہ فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی کا فرہم سے دلائل تو حید کا اور دلائل رسالت کا مطالبہ کرے تا کہ وہ بچھنے کے بعد دونوں باتوں کو مان لے تو ہمارے ذمہ واجب ہوگا کہ پوری طرح جب قائم کریں اور قدید ورسالت کو واضح طور پر بیان کریں اور جب کوئی شخص ہم سے تو حید اور رسالت کے دلائل طلب کرے تو دلائل بیان کریں اور جب قائم کرنے سے پہلے اس کوئل کرنا جائز نہیں۔ پھر کھتے ہیں کہ شخص اُس کے دلائل طلب کرے تو دلائل بیان کرنے اور جب تا کم کوئی خص اے تل سے معلوم ہوا کہ امام اسلمین پر واجب ہے کہ جوکوئی کا فرحر بی امان لے کر آئے اسکی تھا ظت کرے تا کہ کوئی خص اے تل نہ کر دے اور کی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ اہل فرمہ ہیں امام اسلمین کے ذمہ انگی نہ کہ درے اور کی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ اہل فرمہ ہیں امام اسلمین کے ذمہ انگی نہ کے درکہ کی تکلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ اہل فرمہ ہیں امام اسلمین کے ذمہ انگی کی نہ کہ درکہ کی تکلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ اہل فرمہ ہیں امام اسلمین کے ذمہ انگی کی نہ کی تکلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ اہل فرمہ ہیں امام السملین کے ذمہ انگی کی نہ کے دولوگ اہل فرمہ ہیں امام السملین کے ذمہ انگی کی کھی اس کی خواد کی تکلیف نہ کرتے تا کہ کوئی خواد کی تکلیف نہ کردی تک کوئی خواد کی تکلیف نہ کردی اور کی تکلیف نہ کرنے کی تکلیف نہ کی تک کی تک کے دولوگ انگی ہو ان کہ کی تک کی تک کی تک کوئی خواد کی تک کی تک کی تک کے تک کی تک کی تک کی تک کے دولی کی تک کی ت

حفاظت واجب ہے۔تا کہ کوئی مسلمان ان برظلم وزیادتی نہ کرے۔

کافرحربی کوواپس ان کی جائے امن پنجانے کا جوتم ہاس سے بیمستنط ہوا کہ کافرحربی کووار الاسلام میں مستقل طور پر قیام نہ کرنے دیا جائے۔ اس میں حنفیہ کا فد بہب سے کہ اگر ایک سال دار السلام میں رہ گیا تو ڈی ہوجائے گا اور اہل ذمہ کے احکام اس پر نافذ ہوں گے جزیہ بھی مقرد کر دیا جائے گا۔ (احکام القرآن ص۸۴–۸۳ جس)

پر فرمایا: ذلک بالفو فو و کاریک میون بیتم اس وجہ سے بے کدوہ ایسے لوگ ہیں جونیں جانے (کراسلام کیا ہے اور دعوت اسلام کی اعظام کیا ہے اور دعوت اسلام کی کیا حقیقت ہے اور اسلام قبول کرنے کی کیاضرورت ہے؟) فیلا بدمن اعطائهم الامان حتی یسمعوا او یفهموا الحق (پس انہیں امان دیناضروری ہے تا کہوہ س لیس یاحق کو بھھ لیس) (مدارک التزیل ص کا اج ۲)

فاكده: يوم المحج الأكبر جوفر مايا باس سايام فح مراديس فاص كروه ايام جن من من من من ما ويام موتا بالمحب الأكبر سي كيام ادبي حضرت زبرى فعي اورعطان فرمايا كراس سي بالنظ يوم كوبطور جن لا يا كيا به اورالمحج الأكبر سي كيام ادب حضرت زبرى فعي اورعطان فرمايا كراس سي في مراد بي كيونك عمره في اصغر بالدوج في اكبر بي في اكبر بي في المركاوه معنى جوشهور به كديوم وفي جدك دن بويبال وه معنى مراد نبيس اب ربي بي بات كه جمعه كدن في جوتواسكي فضيلت دوسر حقول سي زياده بيانبيس؟ بعض روايات سي اسكى فضيلت عام في سي سر كنازياده معلوم بوتى به ملاعلى قارى دحمة الله عليه في السيار مين المحسط الاوف وفي المحبد الاكبر "كنام سي الكرسال كها به المحبد الاكبر" كنام سي الكرسال كها به المحبد الاكبر "كنام سي الكرسال كها به المحبد الاكبر "كنام سي الكرسال كها به الموادد المو

کیف یکون للمشرکین عهد و عندالله و عندا کسوله الا الذین الله و عند کسوله الا الذین الله کے زدید مرکب محرکب محرکب معرکب کا عمد کیے رہے گا محر جن لوگوں کے عاهد ترکب مرکب کا عمد کیے رہے گا محر جن لوگوں کے عاهد ترکب مرکب الستقاموا لکر فالستقیمواله و الله کی الستقیمواله و الله کی الستقیمواله و الله کی الستونی الستونی السترک الستونی الله کی بیاب الستونی الله کی بیاب الستونی الله کی بیاب الستونی الله کی بیاب الستونی کی کرد استان کی الله کی بیاب الستونی الله کی بیاب الستونی الله کی بیاب السترک بیاب الله کی بیاب الله کا بیاب کی کا بیاب کا بی

#### فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالتَواالزُّكُوةَ فَإِخُوانَكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ

سو اگر یہ لوگ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تو یہ تمہارے دین بھائی ہوں گئے اور ہم تفصیل کے ساتھ

#### الْأيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠

احکام بیان کرتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جوجانے ہیں۔

#### مشرکین کوکسی قرابت داری اورمعامده کی پاسداری نہیں

قصصه و: ان آیات میں اول تو مشرکین کی بدعبدی کے مزاج کا تذکر وفر مایا اور فرمایا کدان کاعبد الله اوراس کے رسول کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔انہوں نے پہلے بھی عبدتوڑ اےاورآ کندہ بھی توڑتے رہیں گے۔ان کا حال ب ہے کہ ظاہر میں زبانوں سے عہد ہاور دلوں میں بغض کی آگ ہے اگر مسلمانوں برغلبہ یا جائیں تو نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ كريں اور ندكمي معامده كى ذمددارى كا\_بس بيمسلمانوںكوائي زبانى باتوں سے راضى ركھنا جاہتے ہيں۔ (وفائے عبد اوراطاعت کا زبانی وعدہ کرتے ہیں )اوراُن کے دل ان کی اپنی زبانی باتوں سے راضی نہیں ہیں۔اوران میں اکثر فاس ہیں۔ یعنی شرارت سے بھرے ہوئے ہیں کہ کی بھی عہد کی یاسداری کرنے کو تیار نہیں۔ اِ کا دُکا کو کی محض عہد کی یاسداری كرنا جا ہے تواس كى بات چلنے والى نہيں ہے۔ بدلوگ اللہ كے احكام كوقبول نہيں كرتے كيونكدان كے سامنے حقير دنيا ہے۔ انہوں نے حقیر دنیا کو لے ایااور اللہ کے احکام کوچھوڑ دیا تھوڑی کی حقیر دنیا کے جانے کا جو دہم تھا اسکی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نه کیا کیونکه جوشخص دنیا بی کوسامنے رکھے گا وہ اللہ کے راستہ پرنہیں چل سکتا ایسے لوگ خود بھی ایمان قبول نہیں كرتے اور دوسروں كوبھى ايمان قبول نہيں كرنے ديے۔جن كاموں ميں يہ لگے ہوئے ہيں ان كے يہ كام برے ہيں۔ <u> کیرونون فی مُؤمِن الگؤکلافِمة</u> (کیمون کے بارے میں ان کے پاس نقرابت داری کی رعایت ہے۔ ندمعامدہ كى ياسدارى ب) وَاُولَمِكَ هُو الْمُغْتَدُونَ -اوريده اوك بين جوظم وزيادتى كرف والع بين- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَ رَسُولِهَ فرانے كے بعد مصل بى يول فرايا۔ إلا الذين عَاهَدُ تُعْعِنْدَ الْسَنِهِ والسّرَاطِ علامنى فرماتے ہیں كەاشنناء میں ان لوگوں كاذ كرہے جن ہے مجدحرام كے قريب عبد ہوا تھا اور جواپ عبد پر قائم رہے۔ اور اکی مدت معاہدہ باتی تھی جیسے بنی کنانہ اور بن ضمر ہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں علم دیا کہ استع عہد کی رعایت کرو۔ فَكَاانْسَتَكَامُوْالْكُورُ (جبتك وهتمهار عساته سيد هاري يني مت معامده من تقض عبدنكري) فَاسْتَقِيمُوْالْهُورَ (تم بھی ان کے ساتھ سید ھے رہو) یعنی وفاع عبد کروعہد کی خلاف ورزی نہ کرو کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے اور اللہ تعالی اہل تقوی کودوست رکھتا ہے۔اس میں آلتہ الیے فرعه کر کمنے کے مضمون کا اعادہ ہے اور اتی بات زائد ہے کہ جب تك واستقيم رين تم بهى متنقيم رجواكر ووعهدتو روي توتم برعهد بوراكرنى كى بابندى نبيل -صاحب روح المعانى نے بھی یمی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں۔ و ایًا ما کان فحکم الامر بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العهد فيرجع هذا الى الامر بالاتمام السمار النخ (ص۵۵ ق٠) (اور جو بھی ہوعہد ہراستقامت كا حكم معاہدہ كى مت فتم ہونے پرفتم ہوجا تا ہے پھر يہ محمد گذشت عهد كى تحميل كى طرف اوثا ہے )

آخر میں فرمایا فَانْ تَابُوْا وَ اَقَامُواالصّلُوةَ وَاتَوَاالدَّكُوةَ فَاخُوانَكُوْ فِي النِيْنَ - كه يدلوگ اگر كفر سے توب كرليس اور فمازقائم كريس اور ذكو ة اداكريس قو پھرتمبارے دين بھائى ہوں كے (ان سے لڑنے كاكوئى موقع نہيں) وَنْفَصِّد لُ الْأَيْتِ لِقَامُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَانِ لَا كُونَ مَعْ اللّهُ وَاللّهُ مَانِ لَا كُونَ مَعْ اللّهُ وَاللّهُ مَانِ لَا كُونَ مَانِ لَا مَانُ كُلُمُ وَاللّهُ مَانِ لُولُوں كے لئے جوجانتے ہيں اور تبحقے ہيں اپنى آيات تفصيل سے بيان كرتے ہيں) تاكه فكر سے كام كيں اور جربات كو تبحقين اورادكام خداوندى كے يابندر ہيں۔

فا کدہ: آیات بالا میں جوکافروں اور شرکوں کے بارے میں یے فرمایا ہے کہ۔ ''اگرتم پر غالب ہوجا ئیں تو کسی رشتہ داری کا معاہدہ کا لحاظ نہ کرئیں گے وہ تہمیں ذبانی باتوں سے راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں' ۔ ہمیشہ سے کا فروں اور مشرکوں کا بہی حال رہا ہے اور اب بھی ہے کہ مسلمانوں کے تل وقال سے بچئے کے لئے اور ان کے جذبہ جہاد کو طفید اگر میں حال رہا ہے اور اب بھی ہے کہ مسلمانوں کے تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اور معاہدات بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر بھی ان کا اپنا موقعہ لگ جائے تو ہر طرح کے تعلقات تو ٹر کر سارے معاہدوں کی پاسداری چھوٹر کر سلمانوں کا تم اسلمانوں کا اپنا موقعہ لگ جائے تو ہر طرح کے تعلقات تو ٹر کر سارے معاہدوں کی پاسداری چھوٹر کر سلمانوں کا تم اسلامی عقائد سے مسلمانوں کا قب ہے مسلمانوں کا جہداؤگ اسلام مخرف ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا دھو کہ دیتے ہیں اور اتحاد وا تفاق کی دعوت دیتے رہے ہیں اندر سے دشمنان اسلام ہونے کی حجہ سلمانوں کی دشمنی میں کوئی کر نہیں رکھتے۔ جب بھی موقعہ لگتا ہے مسلمانوں کے قبل وخون سے باز نہیں وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں کوئی کر نہیں رکھتے۔ جب بھی موقعہ لگتا ہے مسلمانوں کی دشمن میں کوئی کر نہیں رکھتے۔ جب بھی موقعہ لگتا ہے مسلمانوں کے قبل وخون سے باز نہیں آتے۔ صد ہاسال سے بھی ہور ہا ہے۔

#### 

#### کفر کے سرغنوں سے جنگ کرؤان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں

قسفسدی: ان آیات میں قریش مکری بدعهدی اورعهد شخفی کا تذکرہ ہے اور اُن سے جنگ کرنے کی ترغیب ہے۔ ان اوگوں سے معلی حدیدی کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا۔ جس کی دس شرطوں میں سے ایک بیشر طبحی تھی کہ دس سال تک ایک فریق دوسر نے فریق پر حملہ آ ورنہ ہوگا اور نہ کو کی فریق سے حلیف پر حملہ کرے گا اور نہ کسی حملہ آ ورکی مدد کرے گا کہ فریق کے حلیف پر حملہ کرے گا اور نہ کسی حملہ آ ورکی مدد کرے گا کی فریق کے حلیف تھا) کے خلاف قریش مکہ نے قبیلہ بنی جرک کسی محملہ تو اور جو اور اللہ تھے کہ علیف تھا) کے خلاف قریش مکہ نے قبیلہ بنی بحرک جھیا روں سے اور جو انوں سے مدد کی ۔ اب جبکہ انہوں نے اپنا عہد تو ڑ ڈ الا اور نہ صرف سے کہ عہد تو ڑ ا بلکہ تمہارے دین کو طعن و شنع کا نشانہ بنایا۔ تو ان سے جنگ کرو۔

فَقَاتِلُوْهُهُ كَرَجَائِ فَقَاتِلُوَ الْهِ قَالِمُ الْمُلَالُونَ فرمایا۔ اس عقام مشرکین قریش مراد ہیں جو پورے عرب کے مشرکوں

کے سر غنے بنے ہوئے تھے ندایمان قبول کرتے تھے اور فدو مروں کو قبول کرنے دیتے تھے۔ اور قبائل عرب نے انہیں اپنا مقد کی بنار کھا تھا جو اس انظار میں تھے کہ بیالوگ مسلمان ہوں گو ہم بھی مسلمان ہوجا کیں گے یا آبِکَةُ الْمُلْقَ سے قریش کے سر دارم او ہیں جیسے ابوجہل اور سہیل بن عمر واور عکر مدین آئی جہل اور ابوسفیان بن حرب وغیر ہم محضرت ابن عباس رضی الله عنہانے اس کو افتیار فرمایا۔ وہ فرماتے تھے کہ بیآ یت قریش کمہ کے سر داروں کے بارے بیس نازل ہوئی جنہوں نے نقشِ عہد بھی کیا اور رسول الله علیہ کہ کہ معظمہ سے جلا وطن کرنے کا مشورہ بھی دیا جبکہ دار الندوہ میں جع ہوئے تھے انہ کہ کہ گائین کی لیکھنے کو کہ معظمہ سے جلا وطن کرنے کا مشورہ بھی دیا جبکہ دار الندوہ میں جم ہوئے تھے ایکھنے کو گائین کی لیکھنے کو کہ معظمہ سے جلا وطن کرنے کا مشورہ بھی دیا جبکہ دار الندوہ میں جم ہوئے تھے دین پرطعن کرنے اور مقابلہ میں جبگ کے گئرے ہونے سے باز آ جا کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب بیہ کہ کفر سے باز آ جا کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب بیہ کہ کھرسے باز آ جا کیں۔ (معالم النز بل ص ۲۵ کے اس کا عرفی نیادہ)

قریش مکرتو عبدتو ڑھے سے پھر حف شرط کے ساتھ استھے عبد کوتو ڑنے کو کیوں ذکر فر مایا؟ صاحب دوح المعانی کلھے ہیں اس کا مطلب سے کہ وہ تقض عبد پر قائم رہیں اور ایمان نہ لا ئیں تو ان سے قبال کرو۔ احقر کے ذہن پر بیدوار دہوا ہے کہ جملہ شرطیہ لاکر آئندہ آنے والوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے اور مطلب سے کہ قریش مکہ تو عبد تو ٹری چکے ہیں ان کے علاوہ آئندہ بھی کا فروں کی جو جماعت نقض عبد کر سے اور تمہار سے دین ہی طعن کر سے ان کو کو کا متبار نہیں ایسے لوگوں سے قبال کرتے رہو گے تو وہ تمہارے دین ہی طعن کرنے اور جنگ کرنے۔ اور جنگ کرنے کی ہمت سے بازر ہیں گے۔

ب رے برای ہے در بیت رہے رہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ علامت فی نے مدارک المتزیل میں المعام کہ جب کوئی ذی دین اسلام میں علانہ طور پرطعن کرے اس کا آل جا تزہے کیونکہ عہد ذمیص بیربات بھی ہے کہ اسلام پرطعن نہ کریں گے سوجب طعن کردیا تواس نے اپنا عہد توڑ دیا اورعہد ذمہے لکل گیا۔اھ

پر فرمایا: اَلاَ تُعَاتِلُوْنَ قَوْمًا فَكُنُّوَّ اَلِهُ اَلْهُ مُو وَهُنُوْا بِالْحُرَاجِ الرَّسُولُ وَهُمْ بَدُ مُوَلَّمُوْ الْكُولُونَ وَمُعَنُّوا اِلْمُولُ وَهُمْ بَدُ مُولُولُونَ وَمُعَنَّوا اِلْمُولُ وَهُمْ بَدُ مُولُولُونَ وَمُعَنَّوا اِللَّهُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَهُمْ بَدُ مُولُولُونَ اللَّهُ اَلَالُهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

اس کے بعد فرمایا: وَیَتُوْبُ اللّهُ عَلَیْ مَنْ یَتُکُا اِللهُ عَلَیْ مَنْ یَتُکُا اِللهُ عَلَیْ مَنْ یَتُکُا اِللّهُ عَلَیْ مَنْ یَتُکُا اِللّهُ عَلَیْ مَنْ یَتُکُا اِللّهُ عَلَیْ مَنْ یَتُکُا اِللّهُ عَلَیْ مَنْ یَتُکُ اِللّهُ عَلَیْ مَنْ یَتُکُ اِللّهُ عَلَیْ مَنْ یَتُکُ اِللّهُ عَلَیْ مَنْ اِللّهُ عَلَیْ مَنْ اِللّهُ عَلَیْ مَا اِللّهُ عَلَیْ مُنْ اللّهُ عَلَیْ مَا اِللّهُ عَلَیْ مَا اِللّهُ عَلَیْ مَا اِللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ مُنْ اللّهُ عَلَیْ مُنْ اللّهُ عَلَیْ مُنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَالْمُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَالِمُ عَلَیْ اللّهُ عَلَ

اسلام کی نعمت نواز نا ہوگا وہ تمہارے مقابل صف آرا ہو کر بھی نی کرنگل جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا۔ جیسا کہ ابو سفیان اور عکر مدین انی جہل اور سہیل بن عمر وجو شرکین کے رؤساء نے بعد میں مسلمان ہوگئے۔ واللہ عکد پیری کے حیک پی اور اللہ جانے والا ہے اُسے معلوم ہے کہ کون اسلام قبول کرے گا اور کون کفر پر مرے گا' اور وہ عکیم کہی ہے وہ اپنی تھکت کے موافق جس کو جا ہے نواز دے۔ کسی کا اس میں دخل نہیں ہے۔

فاكده: يهال يداشكال موتاب كدمكرتو مع من فتح موجكاتها - اورسوره برأة وه من نازل موكى - بعران آیات میں کون سے جہاد کی ترغیب دی گئ ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب روح المعانی ص ١٢ ج٠ الکھتے جين كرسورة براءت كى ابتدائى آيات فتح كمد كے بعد نازل موئي تقيس اور سيآيات اس سے پہلے نازل مو يكي تقيس اھاور سي بھی کہا جاسکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اپنی مدواور تصرت کی خوشخری دی ہے اور بیتایا ہے كدابل كفرے جو تهمیں تكلیف ينتي كى اورائى شرارتوں كى وجدے جوتمہارے دل میں غیظ وغصب موكا اللہ تعالى اس كودور كردے كا اور تمہارى مدوفر مائے كا اور كافروں كو ذليل كرے كا۔ اور تمہارے دلوں كو كافروں كى ذلت وكھا كرشفا عطا فر مائے گا۔جس طرح الل مکہ میں قال کے لئے بعض چیزیں جمع ہوگئ تھیں کہ اُنہوں نے اپنا عہدتو ڑااور تمہارے دین میں طعن کیااوررسول الله علی کوجلا وطن کرنے کامشورہ کیااورمسلمانوں پرحملہ کرنے کی پہل کی اس طرح کی بہت ی باتیں آئندہ بھی کا فروں کی طرف ہے پیش آسکتی ہیں۔رسول اللہ علیہ تو تمہارے درمیان نہ ہوں گے۔ کیونکہ وہ دنیا ہے تشریف لے جا مجلے ہوں گے۔اوراُن کے بعد کوئی نبی اوررسول بھی نہیں لیکن اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔اگر اليا بوتوان سے لاوتا كه كافر ذليل وخوار بول اورتمبارے دل شندے بول -خطاب كا رُخ حضرات صحابة كو بيكن عوم خطاب مس سبمسلمان داخل بين -اس ك بعد جها دى ترغيب دية موئ فرمايا: مَرْحَسِبْ تُعْدَانْ تُعْرَكُوا (الآبي) کیاتمہارایہ خیال ہے کتم یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے۔اورتمہاراامتحان ندہوگا؟ایبا خیال ندکرو۔امتحان ضرور ہوگا اور الله تعالى ان لوگوں كو جان لے كا جنہوں نے جہاد كيا اور الله اور الله اور الله عليه اور مونين سے تجي محبت كرنے والے عملی طور بران لوگوں سے علیحدہ ہو کرمتاز ہو جائیں گے جنبوں نے جہا د سے جان چیٹرائی اور جنبوں نے کافرول اور مشركول كوراز دار بنايا يدامتحان والاصمون ديراآيات من بهي بيد سورة نساء من كزر چكا ب-

مَاكَانَ اللهُ لِيَكَ رَالْمُوْمِنِيْنَ عَلَى مَا آنَتُوْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعَيْزُ الْعَبِيْفُ مِنَ الطَّقِبِ - (الله تعالى مسلمانو سكواس حالت پرركهنائبيس جا بتا جس پرتم اب بوجب تك كه پاكونا پاك سے تميز نذفر مادے)

اورسورہ عکبوت میں فرمایا ہے: آسسب الناس ان پُنٹرگؤا اَن یَقُولُوْ الْمَنَاوَهُ اَلَ یَعُنتُوْنَ (کیالوگوں نے ممان کیاہے کہ صرف یوں کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور اُن کی جائے نہ کی جائے گی)۔ آخر میں فرمایا۔ وَاللّٰهُ خَهِیْرٌ یُمَا لَعُنْہِ کُونَ (اور اللہ تعالی تہارے کاموں سے باخبرہے) وہ اپنے علم کےمطابق جزادےگا۔

ما كاك لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِلُ اللّهِ شَهِلِيْنَ عَلَى أَنْفَيْ هِمْ بِالْكُفْرِمُ شركين اسكانل بين يدالله كامجدول كرم بادكرين اس حال مين كدوه النه بارك مين كافر مون كي كواى دررج بين-

یہ وہ لوگ میں جن کے اعمال اکارت ہو گئے۔ اور وہ دوزخ میں بھیشہ رہنے والے میں اللہ کی مجدوں کو مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ وَأَقَامَ الصَّالَوَةُ وَإِنَّى الرَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا و بی لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ پراور آخرت کے دن پرامیان لائے۔اور جنہوں نے نماز قائم کی اورز کو قاوا کی اور اللہ کے سواکس ۔ الله فعنكم أوليك أن يكونوامِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَالِهُ الْمَالِمُ وَعِارَةً ڈرے۔ سوتوقع ہے کہ میلوگ ہمایت پانے والوں میں سے مول گے۔ کیاتم نے تج کرنے والوں کو پانی پانے اور السنبيب الحرام كمن أمن بالله واليؤم الاخر وجامك في سبيل الله لا معجد حرام کے آباد کرنے کوائ محض کے برابر بنادیا جواللہ پرایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا' يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ﴿ آلَٰذِينَ امْنُوْا اللہ کے نزویک یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے وهاجروا وجاهك وافي سييل اللوبام والهنر وأنفيه فرأغظ مردرجة اور جرت کی اور اللہ کی راہ میں اینے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا ہے لوگ اللہ کے برد یک ورج کے عِنْكَاللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْفَأْيِرُونَ ۞ يُبَيِّرُهُ مُ رَبُّهُمْ بِرَخْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضُوانِ اعتبار سے بوے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اُن کا رب اپنی طرف سے انہیں رحت کی اور رضامندی اَجَنْتِ لَهُ مُ فِيهَا نَعِيْمُ مُ قِيمُ ﴿ خَلِينَ فِيهَا آبَكُ اللَّهِ عِنْكَ أَ أَجُرُ عَظِيْمُ ﴿ اورا یے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں بھیشد ہے والی تعتیں ہیں بدوگ ان میں بھیشہ جیش رہیں گے۔ بلاشر اللہ کے پاس براا جربے

مشركين اس كے اہل نہيں كہ اللہ تعالیٰ كی مسجدوں كوآ با دكريں

 (آ خرتک) نازل فرمائی۔اور بیتا دیا کہ شرکوں کا بیکا م نیس کہ مجدوں کو آباد کریں۔ مشرک ہوتے ہوئے مجدی آبادی کا کوئی معنی نیس کھیٹر بیسے کوئی معنی نیس کے بٹایا تھا۔ کھیاور کعبر کی مجدی بنیا وہ حید پر ب جولوگ اپ افرائی سے بیگوائی دے رہے ہیں کہ ہم کا فر ہیں یعنی اللہ کے بیسے ہوئے دیں کوئیس مانے ان کا مجد کو جولوگ اپ افرائی کوئی معنی نیس رکھتا۔ کیونکدوہاں بیلوگ شرک کرتے ہیں اگر طاہری کوئی آبادی کردی یعنی اس کے متولی بن کر کھی ورد دیوار کی دیکھ بھال کر لی تو کفراور شرک جیسی بغاوت کے ساختے سے بھر مجدحرام میں جاتے ہے تو سیٹیاں اور تالیاں بچاتے ہے (جیسا کہ سورہ انفال کے جو تھے دکوع میں گزر چکا ہے) ایسا آباد کرنا اللہ تعالی کے نزد یک آباد کرنے میں شاذہ تعالی کے نزد یک آباد کرنے میں شاذہ تعالی کے نزد یک آباد کرنا اللہ تعالی کے نزد یک آباد کی مالی بیا آباد کرنا اللہ تعالی کے نزد یک آباد کی مالی بیا آباد کرنا اللہ تعالی کے نزد یک آباد کی مالی بیا آباد کرنا اللہ تعالی کے نزد یک آباد کی مالی بیا آباد کرنا اللہ تعالی کے نزد یک آباد کی مالی بیا آباد کی اس کے بیا کہ موروں کوئی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے کافر ابالہ فیلی کی عبادت سے آباد ہوئی جو کی کافر ابالہ کوئی ہو کہ کوئی کی کارت کے ساخال اکارت مسلمانوں پر واجب کیا ہے کردہ شرکوں کواللہ کے گھرے روکیں کوئکہ مجدوں کوآبا ہی کہ فراگ کوئی المالی کام نہیں ہے) بھر فر مایا: او آباد کی نظر سے والائیں) و قرفی النگار کی خوالی کوئل نظر دینے والائیں) و قرفی النگار کو خوالی کوئل کوئی دینے والائیں) و قرفی النگار کوئے خوالی کوئل کوئی دینے دولائیں) و قرفی النگار کوئے والی کوئل کوئل کوئی دونر نے میں رہے والے ہیں)

اکس عالله والدور النور (الله کی مجدول کوونی مخص آبادر کھتا ہے جواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان لایا) (مشکلون المصانع ص ٢٩عن الرقدي وابن ماجه والداري)

مساجد میں کیا کیا کام ممنوع ہیں؟ : جیے اعمال صالح نماز ذکر تلاوت وغیرہ ہے مجد کوآ بادر کھنے کی نضیلت ہے وہاں ان چیز وں کاار تکاب مجد کی آباد کاری کے خلاف ہے۔ مساجد ش ایسے اشعار پڑھنا جود بنی اعتبارے اجھے نہ ہوں اور خرید وفرو دست کرنا اور بد بودار چیزیں کھائی کرمجد میں جانا (جس میں بیڑی سگریٹ تمبا کووالے پان کی بد بوجمی شامل ہے) اور مساجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ مساجد میں تھوک بلخم ڈالن کم شدہ چیز تلاش کرنا اور مخلوق سے سوال کرنا۔ یہ امور مجد میں منوع ہیں اور محد کی شان کے خلاف ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص سجد میں کی گشتدہ چیز کے تلاش کرنے والے کی آ واز سے تو یوں کہد ہے لا ردھا اللہ علیک (کہ اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ دے) کیونکہ سجد میں اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں۔(رواہ سلم ص ۲۱ج اابوداؤ دص ۲۸ ج ۱)

نیز حضرت ابو ہرررہ رضی اللہ عند سے بیجی روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کودیکھوکہ معجد میں بیچاہے یاخر بدتا ہے تو کہدوکہ اللہ تیری تجارت میں نفع ندر ۔ (مشکو ہ ص مے)

بھی مجد کی آباد کاری ہے۔ حضرت عثان بن مظعون نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہمیں بھن ہونے کی لیعنی قوت مردانہ ذاکل کرنے کی اجازت دے دیجئے آپ نے فرمایا وہ ہم میں ہے نہیں ہے جو کسی کوضی کرے یا خودضی ہو جائے بیٹی میری اُمت کا خصی ہونا ہے ہے کہ دوزے دکھا کرے۔ (اس سے شہوت دب جائے گی) پھرعرض کیا کہ ہمیں سیر وسیاحت کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا میری اُمت کی سیر وسیاحت جہاد نی سبیل اللہ ہے۔ پھرعرض کیا کہ ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دیجئے کے فرمانی لوگ تارک و نیا ہو کرا لگ غاروں میں اور جنگلوں میں بیٹھ گئے تھے) کہ نہیں ایس بیٹھ گئے تھے) آپ نے فرمایا میری اُر میں اُر جنگلو قالمصابح ص ۱۹) مسجد کی صفائی کا اجروثو اُسے : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھ پر مسجد کی صفائی کا اجروثو اُسے : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھ پر

میری امت کے قواب کے کام پیش کئے گئے یہاں تک کہ کوئی شخص اگر مجد سے ایسی چیز نکال دے جود کیھنے میں نا گوار ہو (اگر چرمعمولی سا کوڑا کچرا تکا ہو) تو وہ بھی مجھے اُمت کے قواب کے کاموں میں دکھایا گیا اور مجھ پرمیری اُمت کے گناہ پیش کئے تو اس سے بڑھ کر میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کی شخص کو قرآن مجید کی کوئی سورت یا آبت عطاکی گئے۔ پھروہ اُسے بھول گیا۔ (ابوداؤ دص ۲۷ج)

آ جکل مجدول کی ظاہری آبادی ہی رہ گئی ہے۔خوبصورت قالین جھاڑ فانوس درود بوار پر پھول دار نقش چمکدار فرش وغیرہ وغیرہ ۔ان چیزوں میں بڑھ چڑھر مقابلہ میں حصد لیا جاتا ہے اور نمازوں میں حاضری اور تلاوت اور نمازوں کے انتظار میں بیٹے رہنے کی طرف توجنہیں دی جاتی ۔اور بیظا ہری زیب وزینت کی چیزیں شرعاً پہندیدہ بھی نہیں ہیں۔
کیونکہ ان سے نمازوں کے خشوع وخضوع میں فرق آتا ہے۔حضرت اکس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشاندوں میں ہے ہی ہے کہ گوگ مجدیں بنا بنا کرآپس میں فخرکریں گے۔ (رواہ ابوداؤد کی ۲۵)

ایک مدیث میں مجدوں کی زیب وزینت پرتوجد سین والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ:مساجد هم عامرة وهی خواب من الهدی (اُن کی مجدین آباد مول گی اور ہدایت کے اعتبارے ویران مول گی) (مشکلوة المصانع ص ۲۸)

حجاج کو یانی بلانااورمسجد حرام کوآباد کرناایمان اور جہاد کے برابرنہیں

پھر فرمایا: آبھکٹٹٹونیقائی ایک ایک السنہ السکاور (الایة) اس کے بارے میں دوسب نزول نقل کے گئے ہیں۔ ان میں ایک تو وہی ہے جو پہلے ذکور ہوا کہ جب بدر میں مشرکین کوقید کیا جن میں عباس بن عبدالمطلب بھی تھے اور عباس کو کفر اختیار کرنے پر عارد لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگرتم ہم ہے اسلام میں اور جبرت میں اور جہاد میں آ کے بڑھ گئے تو ہم بھی تو معجد حرام کو آباد کرتے ہیں اور تجاج کو پانی پلاتے ہیں اس پر آیت بالانازل ہوئی۔ (معالم النز بل ص ۲۵۲۵ میں)

مطلب یہ ہے کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانے اور مجدح ام کے درود بوار کی دیکھ بھال کرنے کوتم نے اس مخض کے مل کے برابر کردیا جواللہ پراور آخرت پرایمان لایا۔اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بعن ایمان اور جہاد والوں کے مقابلہ میں جاج کو پانی پلانے اور مجدح ام کی دیکھ بھال جبکہ ایمان نہ ہواسکی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ کفرو شرک کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل مقبول اور معتبر نہیں۔

اوردوسراسببنزول بیکھا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیرض اللہ عند نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ عظافہ کے منبر کے پاس تھا۔ایک شخص نے کہا کہ اگر میں جاج کو پانی پلاؤں اوراس کے بعد دوسراکوئی نیک عمل نہ کروں تو جھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسر سے نہا کہ اگر میں مجدحرام کوآ بادکر نے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں تو جھے دوسر سے اعمال کے جھوٹ جانے کی کوئی پرواہ نیس نتیسر سے شخص نے کہا کہ تم نے جو اپنے اعمال کے بارے میں کہا ان اعمال سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ ہے ان کہواہ نوس نتیس اللہ ہے ان اللہ علی اللہ ہے ان اور فر مایا کہ درسول اللہ علی ہے منبر کے قریب آوازی بلند نہ کرؤیہ جھر کا دن تھا حصرت عمر نے قربایا کہ میں نماز سے فارغ ہوکر رسول اللہ علی ہی خدمت عالی میں حاضر ہوکر اس بارے میں دریافت کروں گا جس میں تم اختلاف کررہے ہو چنا نچے انہوں نے خدمت عالی میں حاضر ہوکر سوال کیا اس پر آیت بالا خازل ہوئی۔ (معالم النز بل ص ۲۷۵ ج

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو تمام اعمال سے افضل ہے ہی جہاد فی سبیل اللہ بھی بھاج کو پانی پلانے اور مجدحرام کی و کھے بھال اور تولیت سے افضل ہے۔

الله تعالى شاخ نے فرمایا: لايئتكان عِنْ لله يه الله يه يوگ الله كنزديك برابرنبيل بي - وَاللهُ لَا يَهُ بِي كَ الْقَوْمُ الطَّلِينِينَ اورالله ظالموں كو بدايت نبيس ويتا (ظالموں سے مشرك مراد بيس وه شرك پر قائم ہوتے ہوئے ق اور صحح بات كونيس مانتے )

#### الله تعالیٰ کی محبت کے سامنے باپ بھائی ہوی ' کنبہ فنبیلہ مکان دوکان آل اولا دکی کوئی حقیقت نہیں

قضعمیں: گزشت آیات میں جہاداور جرت کی فضیلت بیان فرمائی۔ جب جرت کا تھم ہواتھا اس وقت ایے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام تو تبول کرلیا لیکن جرت کرنے میں لیس ویش کرتے تھادر جرت کی ہمت کرنے سے عاجز بنے ہوئے تھے۔ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ معالم النزیل (ص۲ کا ۲۶٪ میں مضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب نی اگرم عیالتے نے مدینہ منورہ کو جرت کرنے کا تحکم فرمایا (اور یہ وہ وقت تھا جبکہ مدینہ منورہ ہوجرت کرنا فرض تھا) تو بعض لوگوں نے جرت کرنے کا ادادہ کیا اہل وعیال نے ان کو جرت کرنے سے ردکا اور اُنہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ضائع نہ کریں اُنگی یہ بات من کران پرترس آگیا اور جرت کا ادادہ مچھوڑ دیاس پراللہ تعالی شائد نے یہ آئی گارائی اُنگی اُنگی آگا والایت ) نازل فرمائی۔

بزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدائے یک تن بیگانه کو آشنا باشد جب آیت بالا یکی الدین امنوالاتی کو آشنا باشد جب آیت بالا یکی الدین امنوالاتی کی انداز بولی تو بعض وه لوگ جنبول نے اسلام تبول کرلیا تھا اور جمرت نہیں کی تحقی کہنے گئے کہ اگر ہم جمرت کرتے ہیں تو ہمارے مال ضائع ہوجا ئیں گا دو تجارتین ختم ہوجا ئیں گی اور گھر ویران ہو جا ئیں گا اور دوسری آیت قلل ان کان ایک کی الدیت ) نازل ہوئی۔ (معالم المتریل عامی کے اور شد داریاں کث جا ئیں گا اس پر دوسری آیت قلل ان کان ایک کی آرانی یہ اعلان کروا دیا کہ اگر تمہارے باب اور علی کا در بیویاں اور کنبہ اور تمہارے مال جوتم نے کمار کھے ہیں اور وہ تجارت جس میں تم مشغول ہوا ور جمرت کرنے بیٹ اور بھائی اور بھائی اور دو تجارت جس میں تم مشغول ہوا ور جمرت کرنے

کی وجہ سے اس کے ناکام ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور رہنے کے گر جنہیں تم پند کرتے ہوا گریہ چیزیں تہمیں اللہ تعالی اور
اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی نسبت زیادہ مجبوب ہیں۔ تو تم اللہ کے عم کا انظار کرو۔ یہ دنیاوی چیزیں جمہیں جرت سے روک رہی ہیں یہ تمہارے لئے عذاب کا باعث ہیں یہ جوعذاب دنیا میں بھی آسکیا ہوا آخرت میں تو تمہیں جرت سے روک رہی ہیں اگر اس حالت میں مرکئے کہ بجرت نہ کی جبکہ اسکے بغیر ایمان مقبول نہیں۔
بہر حال ترک بجرت کرنے پرعذاب ہے ہیں۔ اگر اس حالت میں مرکئے کہ بجرت نہ کی جبکہ اسکے بغیر ایمان مقبول نہیں۔
قال صاحب الروح آی بعقو بته سبحانه لکم عاجلا او اجلا علی ماروی عن الحسن (صاحب روح المحانی فرماتے ہیں لیمن اپنے او پراللہ کے فضب سے ڈروجلدی آئے یا دیرسے۔ حضرت میں تے جوم وی ہے اس کے مطابق بی مطلب ہے) (ص اے ج)

سورہ نساء (آیت ۵۸) میں ہجرت پر قدرت ہوتے ہوئے ہجرت نہ کرنے والوں کے لئے فَاوَلَبِكَ مَا وَلَهُ عَلَيْهُ وَكَا وَكُولَةُ وَكُلُكُ مَا وَلَهُ وَكُلُكُ مَا اور اللهِ اور تجارتوں اور گھروں كا دھيان ركھنا اور ان كى مجبت ميں جہا داور ہجرت كوچھوڑ دینا بیان سے بھی دور ہے اور عقل سے بھی۔

آخریس فرمایا: وَاللَهُ لَا يَهُوْ مِى الْقَوْمُ الْفُرِقِيْنَ اور جولوگ فاسق بین الله کی فرما نبرداری نبیس کرتے کا فروں سے دوئی رکھتے بین الله تعالی ان کو ہدایت نبیس دے گا کہ وہ اپنی عمل سے کام لین اور ایٹے نفع اور ضرر کو بھیس دونیا کواللہ کی رضا کے مقابلہ میں جوزجے دی اُس کی سزامین ان کا سے مال ہوا۔

فا کدہ: ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کے تقاضے انسان کوشری احکام پڑل کرنے کی دعوت دیے ہیں۔ شری احکام میں بہت کی ایکی چیزیں آجاتی ہیں۔ جونفس پر گراں ہوتی ہیں ان میں ہے ججرت بھی ہے جہاد بھی ہے جرام مال کا چھوڑ تا بھی ہے۔ شریعت کے مطابق اپنوں سے قطع تعلق کرتا بھی ہے اور بہت سے اُمور ہیں جونفس کوتا گوار ہیں۔ جولوگ بیجواٹ تا ہیں اور مانے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خالتی و مالک ہے اور اس کا حق سب سے زیادہ ہے اور مال بھی اس نے دیا ہے اور شتہ داریاں بھی ہی کہ شواری نہیں ہوتی وہ اللہ اور اس کے دسول کی مجت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر تین چزیں ہوں گان کی وجہ سے دوایمان کی مشاس یا لےگا۔

بہلادہ فض جے اللہ اوراس کے رسول ملک ووسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسر اور شخص جو کی بندہ سے صرف اللہ بی کے لئے عبت کرے۔

تنیسر اُدہ فض جےاللہ نے کفرے بچادیاوہ واپس کفر میں جانے کوابیا ہی پراسجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو بُرا سجت ہے۔ (رواہ ابخاری ص بے جا)

نیز حضرت الس رضی الله عندے یہ بھی روایت ہے کہرسول الله علی فیے نے ارشادفر مایا کرتم میں سے کوئی فخض اس وقت تک مؤس ند ہو گا جب تک کہ میں اسکے نزدیک اس کے باپ اس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ند ہو جاؤں۔(رواہ البخاری ص ص ح ا)

ایمان کی مضاس سے بیمراد ہے کہ طاعات اور عبادات میں لذت محسوں ہونے گے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ کے کی رضامندی حاصل کرنے کے برطرح کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہوجائے۔

فا کرہ: حبت دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک عبت طبعی جس میں اختیار نہیں ہوتا۔ اور دوہری عبت اختیاری یہ عبت عقلی ہوتی ہے اوپر جس عبت کا تذکرہ ہوا اس ہے عبت اختیاری مراد ہے جونکہ غیر اختیاری اُ مور کا اللہ تعالیٰ نے ایپ بندوں کو مکفف نہیں بنایا (اور طبعی عبت اختیاری نہیں ہے) اس لئے اوامر شرعیہ میں عبت عقلی اور اختیاری ہی مراد ہے۔ اگر کی خض کے دل میں طبعی طور پر آل اولا داور رشتہ داروں کی اور مالی کی عبت ہوتو اس پر مواخذہ نہیں ہے بشر طیکہ یہ عبت عقلی اور اختیاری عبت پر غالب نہ آجائے۔ لینی طبعی عبت عقلی اور اختیاری عبت پر غالب نہ آجائے۔ لینی طبعی عبت اللہ اور اس کے رسول علی ہے کہ احکام کی خلاف ورزی پر آبادہ نہ کر دے۔ ایمانی تقاضوں کا پورا کرنا بعض مرتبہ آل اولا دُمال اور دکا نداری کی عبت کی وجہ سے دشوار ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کی عبت میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پرلگ جاتے ہیں۔ بچوں کوخوش کرنے کے لئے تصویرین خرید ہیں۔ گھر میں نی وی اگر خیں گورٹ کی کے لئے دشوت کے لئے اس عبر شری لباس پہنا دیاان کی روائی خور کی یا اور کی طرح کے گنا ہوں میں ملوث ہو گئے۔ دوستوں کوخوش کرنے کے لئے داڑھی مونڈ کی ٹھر انی لباس پہن لیا حرام کم کمانی والے کی دعوت کھا تی ہوتا کر دیا ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے مواقع میں عقلی ایمانی مجب اور طبعی عبت میں مقابلہ کی صورت بن جاتی ہے۔ عمو آلوگ طبعی عبت سے مغلوب ہوجاتے ہیں اور ایمانی تقاضوں کوچھوڑ ہی خوت میں مقابلہ کی صورت بن جاتی ہے۔ عمو آلوگ طبعی عبت سے مغلوب ہوجاتے ہیں اور ایمانی تقاضوں کوچھوڑ ہی خوت میں مقابلہ کی صورت بن جاتی ہے۔ عمو آلوگ طبعی عبت سے مغلوب ہوجاتے ہیں اور ایمی تو قبط میں خوب کے ہیں۔

اُحَبُ اِلْتَكُوْفِنَ الله و رُسُوله وَجِهَاد في سَمِيله يَعْمِم مِن اللطرح كل سب باتين آجاتى بين بهت سے نيك بندول كوايمانيات كى تنش كرتے ہوئے اور جنت كا يقين ركھتے ہوئے اعمال صالحانجام ديتے ہوئے يہ مقام حاصل ہوجاتا ہے كہ بعی محبت بھی اللہ اور اللہ عليقة بی سے زيادہ ہوجاتی ہے۔ يہ مقام بہت مبارك ہوا ور برتر وبالا ہے۔ زين فيب جے حاصل ہوجائے۔

لقان نصركم الله في مواطن كينيرة ويوم حنين إذ الحبيت كوكترت كففكو يدواتي بات بكالله في بهت مواقع بم تهاري د فرائ داور فين كدن بي جب تهين ابي كرت به محمنذ هوكيا ـ بر تعنن عنكم شبئا وضافت عليكم الكرض بمارحبت ثقر وكينت ملك مريني ق اس كرت ني تهين بحري فاكده ندويا ـ اور زين ابي فرافي كه باوجود قم برقك بوئ - برقم بينه بيم كر بعال كر ـ بوئ تقرائزل الله سكينت على رسول إله وعلى المؤورين والنزل جنود الموتروها برالله ني رسول براور عوضن براطمينان قبي نازل فرايا اور ايد التكر أنار دي جنين تم نين وكي رب يخ وعذب الني كفروا و فولك جزاء الكفرين و تقريب الله من بعن الما من بعن

#### ذلك على من يَثَانِ والله عَفُورٌ تُحِيْمُ®

جس کی جاہے توبہ تبول فرمائے اور اللہ بخشفے والا مہرمان ہے

### غزوهٔ حنین میں مسلمانوں کو کثرت برگھمنڈ ہونا اوراس کی وجہ سے اولاً شکست کھا کر بھا گنا پھراللہ تعالیٰ کا مدوفر مانا

قصعه بيو: ان آيات من اول تو الله تعالى في مسلمانون كوخطاب كرك بيفر مايا كه الله في بهت سے مواقع من تمهارى مدفر مائى ـ پحرخصوصيت كے ساتھ غروة حنين من مدفر مانے كا واقعہ باود لا يا حنين (مح فَ فَ فَ نَ فَ ) مكم معظمه اور طائف ك درميان ايك جگه ہے ـ مكہ فتح ہونے كے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ہوازن كی طرف تشريف لے گئے ۔ حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كے ساتھ بهت بوى جماعت تقى بعض صحابہ كے منه سے يدكل كيا كه آج ہم كى كى وجہ سے مغلوب بيس ہو سكا الله عليه وسلم كرنا اليا ہواكہ مسلمانون كو اول كلست ہوئى اور بہت زيادہ پريثانى ہوئى ۔ اور چندا فراد كے علاوہ سب لوگ بھاگہ منہ ہوئى ۔ اور چندا فراد كے علاوہ سب لوگ بھاگہ منہ ہوئى ۔ اور چندا فراد كے علاوہ سب لوگ

 جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کے نشکر اور بنی ہوازن کی جمعیت کا مقابلہ شروع ہوا۔ یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی کہ اس وقت ہماری تعداد بہت ہے افراد کی کمی کی وجہ ہے آج فکست نہیں کھا تیں گے۔ بنی ہوازن کے لوگ تیراندازی میں بہت ماہر تھے۔ آنہوں نے تیر اندازی شروع کی تو مسلمان پشت پھیر کر بھاگ لئے۔ دشمن کے مقابلہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چندا فرادرہ گئے تھے جن میں حضرت ابو بکر محضرت عمر محضرت عمل محضرت الو بکر محضرت عمر محضرت عمل محضرت الو بکر محضرت عمر محضرت عمل محضرت عمل سے اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ آپ برابر پُکارتے رہے۔

أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوٓا إلَى أَنَا رَسُولُ اللهِ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ (أَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(مين ني مون أس مين كوئي جموت نبين ..... من عبد المطلب كي اولا دمون)

ال موقعه برآپ نے اللہ تعالی سے دعاء ما تی اور عرض کیا: اللّٰهُم مَنوّل نصر کی (اے اللہ اپنی مدد نازل فرما) آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو پکارو کہ اے افسار کی جماعت ادھرآؤ اے اصحاب شجرہ (جنہوں نے حدید بیدیل درخت کے بیج بیعت کی تھی) ادھرآؤ کہ حضرات آ وازس کر لیک لبیک کہتے رہاور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کنگریوں کی ایک مشی مجر کرمشر کین کی طرف مجینک دی اور فرمایا شاهت الوجو ہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ کنگریاں دشمنوں کی آنھوں میں پڑگئیں اور ان میں سے ایسا کوئی بھی باتی ندر ہاجس کی آنکھ میں مٹن نہ پڑی ہوتے وار بڑی دی گئی دی گئی کہ نی ہواز ن اور ان کے ساتھ جم ہونے والے قبائل کو تکست ہوگئی۔ ان میں بہت سے مقتول ہوئے اور بڑی تعداد میں قید کر کے خدمت عالی میں حاضر کے گئے جن کی مشکیں بندھی ہوئی تھیں ۔ ان لوگوں کے اموال اور عور تیں اور آل اولا دسب مسلمانوں کو بطور غنیمت بل گئے ۔ (جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے اموال ان شاء اللہ کل کو مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں گے )

جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول نہیں کیا تھا یوں ہی ساتھ چلے آئے تھے اُنہوں نے جب اللہ کی مددد یکھی تو اس موقعہ پر اسلام قبول کرلیا۔

جب الله تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فتح یا بی نصیب فرمائی تو آپ نے مال غنیمت کو جس میں اونٹ بحریاں اور غلام با ندیاں بھی تھے۔مقام بھر انہ پر لے جانے کا تھم فرمایا اور فرمایا کہ دہاں لے جا کرسب جمع کر دیے جائیں اور حصرت مسعود بن عمروانصاری کوان اموال کولے جانے کا ذمہ دار بنادیا۔

مقام اوطاس میں مشرکین سے مقابلہ اور ان کی شکست: اس کے بعد میدان سے بعا نے والے دشک کریں گےرسول الله علی نے ایک دائے دائے دشمنوں کی ایک جماعت نے مقام اوطاس پر پڑاؤ ڈالا انبازہ تھا کہ بیلوگ جنگ کریں گےرسول الله علی نے ایک مقابلہ کیلئے حضرت اُبوعامرضی الله عنہ وہیں مقابلہ کیلئے حضرت اُبوعامرضی الله عنہ وہیں شہید ہوگ اور میں الله عنہ ان کے چھاڑاد بھائی حضرت اُبوموئ رضی الله عنہ نے جمنڈ استجالا اور قال کیا الله تعالی نے فتح یابی

انوار البيان طديهارم

نصیب فرمائی اورانہی کے ہاتھوں و چھنص مقتول ہواجس نے حضرت ابوعامر الوشہید کیا تھا۔ جنگ اوطاس کے موقعہ پر بھی مال غنیمت ملاجن میں مشرکین کی بہت ہی عورتیں بھی تھیں۔

طاکف کا محاصرہ پھر و ہاں سے واپسی: غزوہ خین سے فارغ ہوکررسول الله طله وسلم طائف ک طرف روانہ ہوئے وہاں ٹالک بن عوف بی ہوازن کا سروار اور اس کے ساتھی اور دوسر بے لوگ قلعہ بند ہو گئے تھے رسول الله عليه وسلم نے چوہیں دن اور ایک روایت کے مطابق سترہ دن ان کا محاصرہ کیا قلعہ کے اندر ہے ہوئے وہ لوگ تیر چین کے سروار الله علیہ وسلم نے جوہیں دن اور ایک روایت کے مطابق ستر ہوئے ۔ رسول الله صلی وسلم نے جینی استعال تیر چین کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جینی استعال فرمائی اور اس کے ذریعے قلعہ کے اندر پھر چینے (بیاس زمانہ میں پھر چینے کا ایک آلہ تھا ور دو حاضر کی تو ب اس کی ترقی یافت فرمائی اور استعال کرنے ایک شورہ دیا تھا۔ جب فتے یائی کی کوئی صورت نہ بی تو رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل کو واپس ہوجا کیں گے۔ کا مشورہ دیا تھا۔ جب فتے یائی کی کوئی صورت نہ بی تو رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل کو واپس ہوجا کیں گ

(ایالله! ان کو ہدایت دے اور ہمارے لئے تو ہی کافی ہوجا (تا کہ ہمیں ان سے نبٹنا نہ پڑے) اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بنی تقیف کا وفد (جوطائف کے دہنے والے تھے) آئندہ سال رمضان المبارک میں مدید منورہ حاضر ہوا۔ اور اسلام قبول کیا۔ اور پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا (یا درہے کہ طائف والے وہی تھے جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دئی کیا تھا۔ پھر بھی آپ انہیں ہدایت کی وُعادے کر تشریف لے آئے)

چھر ان میں گفتیم غنائم: آپ طائف سے واپس ہوئے قد مقام بھر اندیں پنچ آپ کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر عظیم تھا۔ وہاں پہلے سے غنیمت کے اموال بھیج دیئے تھے۔ جن میں بنی ہوازن کے قیدی بھی تھے۔ اُن قید یوں کی تعداد چھ ہزارتھی جن میں بنچ اور کور تیں بھی تھیں۔ اور بہت بڑی بھاری تعداد میں اُونٹ بھی تھے اور کر میاں بھی تھیں۔ آپ نے ان کواپے لشکر میں تقییم فر ما دیا۔ پھران کی درخواست پر غانمین سے اجازت لے کران کے قیدی واپس کردیئے کیونکہ بی موازن نے اسلام قبول کر کے اس کی درخواست کی تھی۔

جیدا کہ پہلے عرض کیا گیا مالک بن عوف جو بنی ہوازن کا سر دارتھا وہ طائف میں قلعہ بند ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کو خبر
ہیجی کہ اگر اسلام تجول کر کے میرے پاس آ جائے تو اس کے کنیہ کے لوگ اور اس کا مال واپس کر دوں گا اور اس کو سواونٹ
ہیجی دے دوں گا جب مالک بن عوف کو یہ بات پنچی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپ
وعدہ کے مطابق اس کے اہل و عیال واپس کر دیئے اور سواونٹ بھی عنایت فرما دیئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بعر انہ سے عمرہ کا احرام با عمرہ اور مکم معظمہ پنچی کر عمرہ ادا کیا بھر مدینہ مورہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ تشریف
لے آئے۔ (من البدایة والنہایة للحافظ این کثیر ص ۲۳۲۲ تا سی ۲۸ سختھرا و ملتقط ا

حنین میں فرشتوں کا نزول: مسلمانوں کوادل کست ہوئی۔اورایی کست ہوئی کرزمین اُن کے لئے تک موئی اور میں اُن کے لئے تک موگی اور سبباس کاوی ہوا کہ بعض مسلمانوں نے کہدیا کہ آج تو ہم تعداد میں بہت ہیں کست کا احمال ہی نہیں۔ پھراللہ

تعالی نے مرفر مائی اور رسول اللہ علیہ پرسکینہ نازلُ فر مائی اور سکون واطمینان کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے لگے جس سے دشمنوں نے شکست کھائی۔

قرآن مجید می فروه تین کاذکرکرتے ہوئے گانزال مجنودا کی ترکھا ہی فربایا (اوراللہ نے لشکراً تارے جنہیں مے نہیں دیکھا) صاحب معالم التزیل (ص ۲۸۱ ت) میں فربائے ہیں لین : المملائکة قبل لا للقتال ولکن لتحبین الکفار و تشجیع المسلمین لانه یُروی ان الملائکة لم یقاتلوا الا یوم بلر (فرشتوں کانزول بحض نے کہا قال کے لئے نہیں تھا بلک اس لئے تھا کہوہ کفار کو بزول بنا کی اور سلمانوں کو بہادر کیونکہ مروی ہے کہ فرشتوں نے قال صرف بدر میں کہا تھا کہ وہ کفار کو بزول بنا کی اور سلمانوں کو بہادر کیونکہ مروی ہے کہ فرشتوں لئے نہیں بلکہ کافروں کو بزول بنانے کے لئے اور سلمانوں کو دلیر کرنے کے لئے نازل کے گئے تھے۔ کونکہ یہ بات روایت کی جاتی جاتی جاتی ہوں نے براک موقعہ کے علاوہ اور کی موقعہ پرقال میں حصر نہیں لیا۔ صاحب روح المعانی صروایت کی جاتی ہوں نے بررکے موقعہ کے علاوہ اور کی موقعہ پرقال میں حصر نہیں لیا۔ صاحب روح المعانی صدی ہوں نے بدر کے علاوہ کی افزائل کی کیا تھا لیکن آخر ہیں کوافقیار کیا ہے کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ کی اور کوئی کی نہوں نے قال بھی کیا تھا لیکن آخر ہیں کھا ہے ولیس له سند والے کے لئے اور کوئی سند محتونہیں۔ ولیس له سند یعن آسکی کوئی سند محتونہیں۔

جوکافر مقتول ہوجا میں وہ تو دنیا کا عذاب بہیں چکھ لیتے ہیں اور آخرت کے دائی عذاب کی طرف مقتول ہوجات جوکافر مقتول ہوجا میں وہ تو دنیا کا عذاب بہیں چکھ لیتے ہیں اور آخرت کے دائی عذاب کی طرف مقتل ہوجاتے ہیں۔ لیکن جولوگ تل سے آج جا میں اللہ تعالی اُن میں سے جس کوچا ہے تو بہی تو فیق دے دیتا ہے جو کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوجاتا ہے۔ انہیں میں سے مالک بن عوف بھی تھا جو بہت بڑی جمعیت کو لے کر مقابلہ کے لئے حنین میں آیا تھا۔ جب شکست ہوئی تو طاکف جا کر قلعہ بند ہوگیالیکن آنحضرت سرور عالم علی ہے کا بہتے کو ایس کی تو م پر عامل بھی بنا دیا۔ نیز اور بھی بہت سے بنی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو جنگ میں قبل ہونے سے نئی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو جنگ میں قبل ہونے سے نئی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو جنگ میں قبل ہونے سے نئی گوان کے بعد واپس تشریف لے آئے بعد میں وہ لوگ بھی مسلمان ہوگے۔ اسلام کے بڑے بڑے دور شمنوں نے اسلام قبول کیا اور مستحق جنت ہوئے۔ زمانہ کفر میں جو کیا تھا اللہ تعالی نے سب معاف فرمادیا۔

ما لک بن عوف نے اسلام قبول کر کے جورسول اللہ علیہ کی صفت بیان کرتے ہوئے چنداشعار کے اہل علم کی دلچیں کے لئے اس کے لئے نقل کئے جاتے ہیں۔

في الناس كلهم بمثل محمد

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله

ومتى تشأ يخبرك عما فى غد بالسمهرى وضرب كل مهند وسط الهباءة خادر فى مرضد اوفى واعطى للجزيل اذا اجتدى واذا الكتيبة عسردت أنيا بها فكأنسه ليث على أشباله

جن کارجمہ یہے:

ا- میں نے تمام لوگوں میں محمد (علیہ) جیساندد یکھااور نہ سا۔

۲-خوب زیادہ مال کثیر کا دینے والا جب کہ وہ سخاوت کرے اور جب تو چاہے تو بچھے اس بات کی خبر دیدے جوکل ہونے والی ہے (وہ جوآپ نے فرمادیا تھا کہ بنی ہوازن کے مال کل ان شاء اللہ مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں گے اسکی طرف اشارہ ہے)

۳-۱۳ \_ اور جب لشکراپ دانتوں کو پینے گئے نیزوں کے ساتھ اور ہر مکوار استعال کر لی جائے تو گویا وہ شیر ہے اپنے بچوں (کی مگرانی) پرغبار کے درمیان ہر گھات کی جگہ میں۔

ذكرها الحافط ابن كثير في البداية ص ٣٦١ ج والمحادر (بالحاء) الاسد الذي احتفى في اجمته كما في القاموس (الصحافظ ابن كثير في البداية النهايين وكركيا بالخادراس شركو كمت بين جواين كيمار من جميا بوابو)

#### 

#### مشرکین بی میرحرام کے پاس نہ جائیں

قضعمیں: یہ بہ بھی سورہ براءت کی شروع کی اُن چالیس آیات میں ہے ہے جن کا اعلان وی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ جج کے موقعہ پر کرایا گیا تھا جس میں حضرت ابو بر المج تھے۔ جن چیز وں کا اعلان کیا تھا۔ اُن میں یہ بھی تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک فج نہ کر ہے اور کوئی شخص نظا ہونے کی حالت میں طواف نہ کرے (جیسا کہ شرکین کیا کرتے تھے) اس آیت میں جو یہ فر مایا ہے کہ دمشرکین پلید ہی ہیں سووہ اس سال کے بعد مجد حرام کے پاس نہ آئیں'۔ اس میں حضرت امام ابو حنیف ہے کن دیک ہے کہ آئندہ مشرکین کو جے نہ کرنے دیا جائے مجد حرام میں نہ آنے دینے کا بی مطلب ہے۔ اگر کسی کا فرکوم جد حرام میں یا کسی بھی مجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو حضرت امام صاحب کے مطلب ہے۔ اگر کسی کا فرکوم جد حرام میں یا کسی جس میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو حضرت امام صاحب کے

ترد یک بیجائز ہے۔اور پلید ہونے سے مراداُن کی اندرونی ناپا کی بینی عقائد شرکیداور کفربید مرادیں۔ بال اگران میں کوئی مردعورت جنابت والا ہو یا کوئی عورت حیض والی ہو یا جسم پرکوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہوتو ان نجاستوں کی وجہ سے داخل نہ ہونے ویا جائے گا اور اس میں موثن اور کا فرکا تھم ایک ہی ہے۔ دیگر ائر کا خدہب اس سے مختلف ہے۔ صاحب روح المعانی نے حصرت امام شافعی اور حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن ضبل رحم ہم اللہ تعالیٰ کا بیند ہمب نقل کیا ہے کہ کسی کا فرکوخواہ ذی ہویا ویزہ لے کرآیا ہوگی بھی صورت میں مجد حرام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔اگر کا فروں کی طرف سے کوئی قاصد آئے تو امام السلمین مجدسے با ہرنگل کراس سے گفتگو کرے۔

ریتو ان حفرات کاند به سمجد حرام کے داخلہ کے بارے میں ہے۔ رہا دوسری مساجد کا مسکدتو حضرت امام شافعی دوسری معجدوں مل کافر کے داخلہ کی اجازت دیتے ہیں اور امام مالک سے ایک روایت رہے کہ تمام مجدوں کا تھم برابر ہے کہ محمجہ میں کافر کا داخلہ جائز نہیں۔

حضرت امام ابوصنیفہ نے جوآ یت کا بیمطلب بتایا ہے کہ کا فرول کو تج اور عمرہ کرنے ہے دو کا جائے اور بعض حالات میں کا فرول کے مجد حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے اس کی دلیل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیار اشاد پیش کیا جاتا ہے جہ در منثور (ص ۲۲۲ج ۳) میں مصنف عبد الرزاق وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ فیلا یہ قوبو المستجد المحوام بعد عامهم ھندا آلا أن یہ کون عبد او أحدا من أهل الذمة (کمشر کین اس سال کے بعد مجد حرام کے قریب نہ جائیں گریہ کہ کوئی غلام ہویا کوئی حض ذی ہو) اور یہ معلوم ہے کہ کا فرمشرک ہونے میں غلام باندی اور ذی اور دوسر ہم مشرکین سب برابر ہیں۔ جب غلام اور ذی کو اجازت دے دی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر کا فر کے داخلہ کی اجازت ہے۔ البتہ اس بات کی ممانعت ہے کہ اکو جج یا عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حدیث بالا در منثور میں موقو فائی نقل کی ہے کین علامہ ابو بکر جصاص نے احکام القرآن (ص ۸۹ج ۳) میں مرفوعاً اور موقو فا دونوں طرح نقل کی ہے پھر کا تعالے کہ ہوسکتا ہے دونوں طرح سے جو حضرت جابڑ نے بعض او قات ارشاونوی کے طور پنقل کر دیا اور بھی اپنی طرف ہوگی دے دیا۔

مراسل اَبوداؤ دیں ہے کہ بی ثقیف کا وفد جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آیا تو آپ نے ان کے لئے مجد کے آخری حصد میں ایک قبہ لگوا دیا تا کہ وہ مسلمانوں کی نمازیں اور اُن کا رکوع جود دیکھیں۔ عرض کیا گیایا رسول اللہ آپ انہیں مجد میں تھر اتے ہیں حالا نکہ وہ مشرک ہیں۔ آپ نے فر مایا بلا شبز مین ناپاک نہیں ہوتی ابن آ دم ناپاک ہوتا ہے۔ انہیں مجد میں تھر اس وی ابن آ دم ناپاک ہوتا ہے۔ امام طحادی نے اس واقعہ کوشرح معانی الآثار کے سب سے پہلے باب میں نقل کیا ہے۔ انکی روایات کے الفاظ یہ ہیں۔ فق ال رسول الله صلی الله علیہ وسلم انہ لیس علی الارض من انجاس الناس شدی انما انجاس

فـقــال رســول الـلــه صــلــى الله عــليه وسلم انه ليس على الارض من انجاس الناس شـــــــ انـما انــــــــــــ الناس على أنفسهم (لوگوں كي نجاسٽوں ميں ــــــزيين پر پكي بين اكل نجاسيں اكل نجاسيں اكل اپني جانوں پر ہيں )۔ـــ

ثمامہ بن اٹال کا داقعہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ کا فرکوم بدیش داخل کیا جاسکتا ہے۔ ثمامہ ایک شخص تھے جنہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم گرفتار کر کے لے آئے تھے اور ان کوم بحد نبوی کے ایک ستون سے بائد ھودیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ (صبح بخاری ۲۲ ج)

فَكَايَغُرَيُواالْمَنْعِدَالْحَوَالْمَ (الآية) (مركين مجدحرام كقريب نه جائين) الى كالفرى فرمانے كے بعد

ارشاد فرمایا: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغُونِيَّكُوْاللَّهُ مِنْ فَضَلِهَ إِنْ شَكَاءً (اگرتم فقرے ڈرتے ہوتو عقریب الله تمهیں اینے فضل سے فنی کردے گا گرچاہے)۔

اس کا سبب نزول بتاتے ہوئے درمنثور میں حصرت ابن عباس رضی اللہ عہما سے بول نقل کیا ہے کہ شرکین جب جج کے لئے آتے تھے اوران کوفر وخت کرتے تھے۔ جب جج کے لئے آتے تھے اوران کوفر وخت کرتے تھے۔ جب جج کے لئے ان کا آناروک دیا گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اب ہمیں کفار کی چیزیں کہاں سے لیس گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی اوران سے وعدہ فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تواہے فصل سے غنی کر دیگا۔ حضرت سعید بن جبیرا ورحضرت مجاہد ہے بھی نازل فرمائی اوران سے وعدہ فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تواہے فصل سے فنی کر دیگا۔ حضرت سعید بن جبیرا ورحضرت مجاہد ہے بھی نازل فرمائی اوران سے دورواز سے کھول دیے اوران بیس جومعاثی مشکلات کا اندیشہ تھا آنہیں دورفر مادیا۔

نے ان کے لئے رزق کے دوسرے دروازے کھول دیے اورانہیں جومعاثی مشکلات کا اندیشہ تھا آنہیں دورفر مادیا۔

#### قَاتِلُوااكَذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

ان لوگوں سے جنگ کروجواللہ براور آخرت کے دن برایمان نہیں لاتے اور اللہ نے اور اس کے رسول نے جن چیز ول کوحرام قرار دیا ہے

#### اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ الْحَقِّمِنَ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا

اسے حرام نہیں سجھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئ ان سے یہاں تک جنگ کرو

#### الْجِزْيَةُ عَنْ يَادٍ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴿

كدوها تحت بوكر ذلت كى حالت مين البين باتھ سے جزيداداكريں

#### اہل کتاب سے قال کرنے کا حکم

اگر کا فرجزید دیے سے بھی اٹکاری موں تو پھر قبال یعنی جنگ کی صورت اختیار کی جائے گی اس بارے میں فرمایا ہے

کہ اہل کتاب یعنی بہودونساری سے جنگ کروجواللہ پراور آخرت پرایمان نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ ذلت کے ساتھ جزیہ ادا کریں۔اس میں اہل کتاب کی قیداحتر ازی نہیں ہے۔ دوسرے کا فرول کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہجر کے مشرکوں سے جزیدوصول کیا تھا۔

فرمایا۔ قال صاحب الروح وایمانهم الذی یزعمونه لیس علی ما ینبغی فهو کلا ایمان (صاحبروح المعانی فرماتے بین ان کاایمان جےوہ ایمان خیال کرتے تھےوہ در حقیقت ایمان بین وہ آئیان کا نہونا ہے) (ص۸ے ۱۰۰)

الل كتاب كا حال بيان كرتے ہوئے يہ جمی فرمایا: وَكَا يُحْرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ كَا اللّه فا اوراس كے رسول نے جن چيزوں كو حرام قرار دیا ہے ان كو حرام نہيں بجھتے۔ جب دین اسلام كو تبول نہيں كرتے تو حرام وحلال كی تفصیلات كو بھی نہيں مانتے۔ صاحب روح المعانی نے اسكی تفصیل بحض علاء كا بي قول بھی نقل كيا ہے كہ ان كا جس رسول برايمان لانے كا دعوى ہے اس نے جن چيزوں كو حرام قرار دیا خواہشات نفس كے احتاج كى وجہ سے ان كو حرام قرار دیا خواہشات نفس كے احتاج كى وجہ سے ان كو حرام قرار نہيں ديے۔ ان كی شریعت كو بھی بدل دیا اور عمل سے بھی دور ہو گے مثلاً رشوت اور سود كاليمنا دینا ان كے بال عام تھا۔ جن كی حرمت الكی كتابوں بیں تھی۔

الل كتاب كا مزيد حال بيان كرتے ہوئے فرمایا: وَكَدِبِ نِنُوْنَ وِنِنَ الْحَقِّ كرده دين تق يعنى اسلام كو قبول نہيں كرتے ـ ان كى بيصفات اور ان كے بي حالات اس بات كو تقتضى جيں كدان سے جنگ كى جائے ـ اگر اسلام قبول كرليس تو بہتر ہے ور نہ جزید دینے پر آ مادہ ہوجا كيں اس صورت جس ان سے قال روك دیا جائے گا اور جنگ نہيں كى جائے گا۔ پہتر ہے ور نہ جزید دینا عام در كردیا گیا وہ خود آقوال پہر ایس میں لفظ عَنْ نِیکِ سے كیا مراد ہے؟ اس كے بارے جس متعدد اقوال ہيں \_ بعض حفرات نے فرمایا ہے كہ اس كا بي مطلب ہے كہ جس فض پر جزید دینا مقرد كردیا گیا وہ خود آكر اداكر كى كى دوسر سے كذر يورنہ ہي كو كرديا كيا وہ خود آكر اداكر كرديا ہي وہ كو كيل بناكر جزید ہي حقور كو كو كيل بناكر جزید ہي حقور كو اوركى كو كو كيل بناكر جزید ہي جو اوركى كو كيل كے واسط ہے ہي خود گو گر ميں بي خود كيا جائے كہ وہ خود آكر وہا تو اس ميں ان كا اعز از ہے ـ اس لئے وكيل كے واسط ہے ہي خود گو گر ميں بي خود كيا جائے كہ وہ خود آكر كيا جائے كہ وہ خود آكر كيا ہو تے اس كے واسط ہے ہي اس من كا اعز از ہے ـ اس لئے وكيل كے واسط ہے ہي اس خود آكے الكدان كو مجود كيا جائے كہ وہ خود آكر كيا ہو تے اس كے واسط ہے ہي اس كيا عز ان ہے اس كا عز ان ہے ـ اس كا عز ان ہے اس كے واسط ہے ہي اس خود آكر كيا ہو اسے ہي اس كا عز ان ہے ـ اس كے واسط ہے ہو ان خود آكر كے واسط ہے ہو کیا ہو ان ہو ان کیا ہو كیل كے واسط ہے ہو کو ان خود آكر كے واسط ہے ہو کو ان کیا عز ان ہے ۔ اس كے واسط ہے ہو کیا ہو کو کرد ہو کیا ہو کیا ہو کو کرد ہو ک

ادا کریں۔اوربعض حضرات نے اس کا پیمطلب بتایا ہے کہ وہ مُنقا داور فرمانبر داراور تالع ہوکر جزیبادا کریں۔بعض ا کابر

نے اس قول کےمطابق یوں تر جمد کیا ہے کہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزبید دینا منظور کریں۔اور بعض حفرات نے اس کا بیہ مطلب لیا ہے کہ نفذ ہاتھ در ہاتھ جزید دینا منظور کریں۔

بھرآ خرمیں فرمایا و <u>هُمْ مُصَاغِرُون</u> کهاس حالت میں جزیددیں کدوہ ذلیل ہوں۔ بعض حضرات نے اس کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ وہ کھڑے ہو کرادا کریں اور جومسلمان لینے والا ہووہ بیٹھ کر وصول کرے اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ ذمی کا گلا پکڑ کر یوں کہا جائے گا کہ اعط المجزیة یا ذمی (اے ذمی جزیددے) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وصول یا بی کرنے والا بول کے اقد حق الله تعالی یا عدو الله (اے الله کے دشن الله کاحق اداکر) اور حضرت امام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا کہ ذمیوں کے ذلیل ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ انہیں جواحکام دیئے جائیں گےان پرعمل کریں گے اور مسلمانوں کی ماتحتی میں رہیں گے۔ بیاقوال صاحب روح المعانی نے (ص ۹ ہے ج ۱۰)نقل کئے ہیں پھرآ خیر میں لکھاہے کہ آ جکل مسلمانوں کاان میں سے کسی قول پر بھی عمل نہیں۔وہ اپنے نائب کے ذریعہ ہی جزیہ بھیج دیتے ہیں۔ان سے لےلیاجا تا ہے۔ صحیح طریقہ بیہ کہان کومجبور کیاجائے کہ خود لےکر آئیں۔ پیدل آئیں۔ سوارنہ ہوں اور اسکی خلاف ورزی اسلام کے ضعف کی وجہ سے ہور ہی ہے۔اھ صاحب روح المعانی نے اپنے زمانہ کے ملوک اورا مراء کی شکایت کی کیمسلمان امراء نائب ہے جزیہ قبول کر لیتے ہیں لیکن آج توبیہ حال ہے کیمسلمان کسی ملک میں جزیہ لینے کا قانون جاری کرتے ہی نہیں۔ یہ لوگ کا فروں سے ڈرتے ہیں جزیہ مقرر نہیں کرتے بلکہ ملک میں رہنے والے کا فروں کومسلمانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اوران کا اکرام کرتے ہیں۔ان کواسبلی کاممبر بھی بناتے ہیں۔ الله تعالى مسلمانول كوهمت اورحوصله دے اور كفراور كافر كى قباحت اور شناعت اور نجاست اور بغض اور نفرت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالدے تا کہ اہل کفر کو ذلیل سمجھیں اور ذلیل بنا کرر کھیں ۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ذمی کا فروں کو دار الاسلام میں کوئی عبادت خانہ نیا بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اسلام کے غلبہ ہونے سے پہلے جواُن کا کوئی عبادت خانہ ہو اوروه منہدم ہوجائے تو اُسے دوبارہ بناسکتے ہیں اور بیمی لکھاہے کہ ان کے لباس میں اور سواریوں میں اور ٹوپیوں میں اور مسلمانوں کے لباس اور سواریوں وغیرہ میں امتیاز رکھا جائے اور یہ بھی لکھاہے کہ بیلوگ گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے اور ہتھیار بند ہوکرنہیں چل پھر سکتے۔مسلمان ان سب احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں کیونکہ کفراور کا فریے بغض نہیں ہے(العیاذ باللہ)مسلمانوں کےملکوں میں کا فروں کی مشنریاں کام کررہی ہیں۔جاہل اورغریب مسلمانوں کواپنے دین میں داخل کررہی ہیں لیکن مسلمانوں کے اصحاب افتد ار ذرا بھی توجہ نہیں دیتے' وہ سجھتے ہیں کہ اس میں روا داری ہے اور کا فرا توام سے ڈرتے بھی ہیں اور جھینیتے بھی ہیں' ملک مسلمانوں کا ہواور کفر کی کھی تبلیغ ہویہا حکام اسلامیہ کی کتنی بردی خلاف ورزى باسكوامحاب اقترار بيس سوية فالله يهديهم

جزیدی مقدار کیا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک جزیدتو وہ ہے جوآپس کی رضا مندی اور صلح سے مقرر کر لیا جائے۔ جتنی مقدار پراتفاق ہو جائے اُسی قدر لے لیا جائے اس میں ہر فرد سے وصول کرنے کی ضرورت نہیں اسکے جوذ مہدار ہوں وہ جس طرح چاہیں آپس میں وصولیا بی کر کے امیر المونین کو پہنچادیں۔ سالانہ ماہانہ جتنے جتنے وقفہ کے بعد لینا دینا طے ہوای کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ رسول اللہ علیہ نے نصاری نجران سے بوں معاملہ فرمایا تھا کہ بوری جماعت سالانہ دو ہزار حلہ اداکیا کرے حلہ دو چادروں کو کہتے ہیں یعنی ایک تبداورا یک چادراور ہر ملے کی قیمت کا اندازہ بھی طے کر دیا گیا تھا کہ ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا تھا۔ اور ایک درہم کا وزن ۳ ماشہ ایک رتی اور ۵/رتی ہوتا تھا۔

ایک دوسری صورت بہ ہے کہ امیر المومنین اُن کے ملک پر قابض ہوکر انہیں ان کی املاک پر باقی رکھے اور ان پر فی کسے میں سے ہر کا مقرر کردے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الدار آدی پر سالا نہ اڑتا لیس درہم مقرر کئے تھے جن میں سے ہر ماہ علی درہم اوا کرنالا زم تھا۔ اور جو محض متوسط در ہے کا مالدار ہواس پر چوہیں درہم مقرر کئے تھے۔ ہر ماہ اس سے دو درہم لئے جاتے تھے اور جو محض مالدار نہ ہو۔ مزدوری کر کے کھا تا کما تا ہواس پر بارہ درہم کی اوا کیگی لازم کی تھی جس میں سے ہر ماہ ایک درہم وصول کیا جا تا تھا۔

مستلیہ: عورت بچدایا جج اوروہ نادار جو محنت کر کے کمانے کے لائق نہیں اور وہ لوگ جواپنے عبادت خانوں میں رہتے ہوں لوگوں سے ان کامیل ملاپ نہ ہوان لوگوں پر کوئی جزیہیں۔

مسلم: الل كتاب بت برست أتش برست ان سب سے جزیدلیا جائے گا۔ البت الل عرب جو بت برست بیں ان پر جزین بیس نگایا جائے گا بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ اسلام قبول کروور نہتمہارے لئے تلوار ہے۔

مسلم: مسلمانوں میں سے جولوگ مرتد ہوجائیں (العیاذ باللہ) ان پرجزینہیں لگایا جائے گا۔ان سے بھی بیکہا جائے گا کہ اسلام قبول کروور نہ تہمارے لئے تلوارہ۔

# و قالت الميهود عزير إبن الله و قالت النصرى المهدي ابن الله ذيك اور يهوديوں نے كها كه عزيز الله كا بيتا ہے اور نساد كا نے كها كه عن الله كا بيتا ہے۔ يه قود كه فراف واجه فريخ يضاجون قول الذي كفرواجن قبل فاتكه فرالله الله كا بيتا ہے۔ ان ان كها تي بين جوان كورواجن قبل فاتكه فرالله كا الله فاتكه فرالله كا الله فاتكه فرالله كا الله فالموري الله في الله

وہ شریک بناتے ہیں

#### یہودونصاریٰ کی تر دید جنہوں نے حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہاالسلام کوخدا تعالیٰ کا بیٹا بتایا

پھر فرمایا: یضاوئوں قول النین گفرواوں قبل (ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی باتیں ان کی باتوں کے مشابہ ہیں) حضرت ابن عبال نے فرمایا کہ: النین گفرواون قبل (جنہوں نے ان سے پہلے کفراختیار کیا) سے مشرکین مراد ہیں۔ جنہوں نے فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں بتایا اور اس عقیدہ کے جولوگ ہیں یعنی یہود ونصاری وہ اپنے اسلاف کی بات پر جے ہوئے ہیں (روح المعانی ص ۸۳ ح ا

پھر فرمایا قَاتُلَ کھو الله اس کالفظی معنی توبہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہلاک کرے۔ اور حضرت ابن عباس نے اس کے عبازی معنی لئے ہیں اور فرمایا ہے کہ اس سے لعنت کرنا مراد ہے۔ انی یو فیکون (وہ کہاں الئے پھرے جارہے ہیں) ان کو تعدی دعوت دی گئے ہے اسے چھوڑ کرشرک اختیار کئے ہوئے ہیں اور حق کوچھوڑ کرباطل میں لگے ہوئے ہیں۔

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه جو پہلے نصرانی تھ (بعد میں مسلمان ہوئے) انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علی ا

پڑھ رہے تھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم اپنے عالموں اور درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے پھریہ کیوں فر مایا کہ احبار اور درھبان کورب بنالیا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ یہ لوگ جو چیز تمبارے لئے حرام کردیں تو اسے حرام کر لیتے ہو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے آپ نے فرمایا یہ ان کی عبادت ہے۔ (معالم النو بل ص ۱۸۵ج۲)

اورسنن ترندی وغیرہ میں اس طرح سے ہے کہ عدی بن حاتم نے بیان کیا کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سورہ برأت کی آیت

فر مایا کہ بیلوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جن چیز وں کو وہ حلال کہتے تھے انہیں حلال بیجھتے تھے اور جن چیز وں کووہ جرام کردیتے تھے اکوحرام مان لیتے تھے ( درمنثورص ۲۳۰ج۳ )

تحکیل و تحریم میں غیر اللہ کی فر ما نبر داری شرک ہے: دراصل بات یہ کہ اللہ تعالی تمام چیزوں کا خالق اور مالکہ ہم میں غیر اللہ کی فر ما نبر داری شرک ہے: دراصل بات یہ کہ اللہ تعالی کرتے ہیں اُن خالق اور مالک ہے جن چیزوں سے نفع حاصل کرتے ہیں وہ بھی اس نے پیدا کیں اور جولوگ آئیں استعال کرتے ہیں اُن کو بھی اس نے پیدا فرمایا' اُسے اختیار ہے کہ جس چیز کوجس کے لئے حلال قرار دے اور جس کے لئے حرام قرار دیں اور اس اُمت کے لئے حلال کر دیں۔ اللہ تعالی کے سواکسی کو بیات نہیں پہنچتا کہ اپنے پاس سے خلیل اور تحریم کے قانون بنائے۔ جو خض اپنے طور پر پھے چیزوں کو حلال اور پھی چیزوں کو حرام قرار دے جا ہے اب نے لئے خواہ دوسروں پر

اَمْعَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى مَا وَ يَجِعُ كُه بِيتَوْ بَنَا وَجُو كِي اللّه نِ تَمْهَار بِ لِنَ رزق نازل فرمايا سواس مِن سے تم في حرام اور حلال تجويز كرايا - كيا الله نے تمہيں اسكى اجازت دى ہے ياتم الله پرتہت باندھتے ہو)

جب خلیل و تریم کا اختیار صرف الله بی کو ہے جو خالق اور ما لک ہے تو اس کے سواجو کوئی خص خلیل و تریم کے قانون بنائا بنائے اور اپنے پاس سے حلال و حرام قرار دے اس کی بات مانٹا اور فر ما نبر داری کر نا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک بنانا مواجیے اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری کر نا اس کی عبادت ہے اس طرح ان امور میں غیر اللہ کی فر ما نبر داری کر نا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے شریعت کے خلاف ہیں بیان کی عبادت ہے اس طرح ان امور میں غیر اللہ کی فر ما نبر داری کر نا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں بیان کی عبادت ہے جا ہے ان کو بحدہ نہ کریں چونکہ ان جاری کئے ہوئے احکام کے ساتھ فر ما نبر داری کا و ہی معالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ فر ما نبر داری کا و ان معالمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ مونا چا ہے اس لئے اسکے انتجاع اور اطاعت کو عبادت قرار دیا۔

پهرفرهایا: (اورانیس بهی علم مواتها که صرف ایک بی معبود کی عبادت کریس)

لین صرف الله تعالی کی عبادت میں مشغول ہوں آلا الله الله و الله الله و الله تعالی اس کے سوا) وہی معبود عقی ہے اسکی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ سُبِنا کا عَدَّا اَیْشُورِکُونَ (الله تعالی ان کے شرک سے باک ہے)

فا كده: حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه كوجوحضور اقدس على في خواب ديا كه وه لوگ اپنے علاء كواور درويشوں كواس طرح اپنارب بناليتے تھے كه ان كى تحليل وتحريم پر عمل كرتے تھے اس ميں عبادت بالمعنی المعروف كی نفی نہيں ہے۔عام طور پرجوان کا طریقہ تھا اسے بیان فرمادیا' اُن میں وہ لوگ بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی با قاعدہ عبادت کرتے تھے۔اوران کو فَالِثُ فَلَا ثَنَةٍ بِعِنْ تیسرامعبود مانتے تھے بلکہ صلیب کو بھی پوجتے تھے۔آیت بالا میں جو وَالْمَسِیْحُ اَبُنَ مَوْیَمَ فَر مایا ہے (اوراس لفظ کو جواحباراور رببان پرمعطوف کر کے علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے ) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو با قاعدہ معبود مانتے تھے وہ تو اللہ کے پیغیر تھے اپن طرف سے تحلیل وتریم کرنے والے نہ سے ان کا بعض چیزوں کو حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔

فا مده: او پرجوسور انحلی آیت نقل کی گئی ہاں کا مضمون دوسری آیات بیل بھی ہے جن بیں صاف صاف بتایا ہے کہ تحلیل و تحریم کا اختیار ضرف اللہ تعالی ہی کو ہے اسلام کے دعویداروں بیل بعض فرقے ایسے ہیں جو تحلیل و تحریم بیں اور احکام کومنسوخ کرنے اور بدلنے بیں اورعبادت کے طریعے تجویز کرنے بیں اپنے امام اور مجتبد کو با اختیار تجھے ہیں۔ اور اپنے امام کو قرآن و صدیث کا پابند نہیں تیجھے۔ ان کا انام اور مجتبد جو کچھ کہتا ہے ای کو مانے اور تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کی تصریحات اور تعلیمات اُن کے زدیک بے حیثیت ہیں۔ ایسے فرقوں کے تفری ایک وجدید بھی ہے کہ وہ تقریحات قرآن کی کوئی وزن نہیں دیتے اکھ نزدیک امام کوسب کچھ اختیار ہے جن لوگوں نے انکار ند ہب ایجاد کیا ہے۔ انہوں نے اپنی موسب کچھ ہے۔ روافض کا ہام جو بیلی ہے کہ امام ہی سب پچھ ہے۔ روافض کا ہام جب چاہاں بھی ان کے یہاں یہی موسب سے ہند کر فرائض اور محرمات کی تفصیلات ہیں۔ اور صورت حال ہے۔ ایک بہائی فرقہ ہے۔ ان کے ہاں بھی دین اسلام سے ہٹ کر فرائض اور محرمات کی تفصیلات ہیں۔ اور بعض معاصی کی تعزیرات اُنہوں نے خود سے مقرر کی ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیچو کر مطالعہ میں آئیں میکن مربی کا مصورت عال ہے۔ ایک بہائیوں نے خود سے مقرر کی ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکو کر مطالعہ میں آئیں میکن میں ایک محدیث میں ایک محض کی گر اور کی ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکو کر مطالعہ میں آئیں مکر بن صدیدے میں ایک محض کی گر اور کی ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکو کر مطالعہ میں آئیں میں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکو کر مطالعہ میں آئیں مگر کی تو بیاں ان لوگوں کی گر آدی ہے جو سرایا کفر ہے۔

فا مكرہ: اب دورِ عاضر ميں جبكة آزادمنش لوگ اسلام احكام پر چلنے ميں دشواري محسوس كرتے ہيں اور دشمنان اسلام سے متاثر ہيں كہتے ہيں كہ حضرات علاء كرام جمع ہوكر ميننگ كريں اور اسلام احكام كے بارے ميں فور وفكر كريں اور اسلام احكام كو بدل ديں يا بلكا كرديں اور فلال فلال حرام چيز وں كو طلال قرار دے ديں بيان لوگوں كى جہالت اور حماقت كى بات ہے۔ اگر علاء ايبا كرنے بيٹھيں گے تو كافر ہوجائيں گے۔ اور اگر كسى حرام چيز كو طلال قرار دے ديں گوت ان كے حلال كردينے سے حلال نہ ہوگی۔ اباحى ( يعنی حرام چيز وں كو مباح قرار دينے والے ) فتم كے لوگ جونام نہا دعالم كہلاتے ہيں انہوں نے سود بير اور تبحض دير محركم مات كو حلال كہد ديا ہے ان كے كہنے اور لكھنے سے وہ چيزيں حلال نہيں ہوگئيں۔ خوب مجھ ليا جائے۔

يُرِيْنُونَ أَنْ يُطْفِؤُوا نُورَ اللهِ بِأَنْوَاهِمِ مُوكَالِيَ اللهُ إِلَّا أَنْ يُرْمُ نُورَهُ

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکواپنے مونہوں سے بجھادیں۔حالانکہ اللہ کواس کے علاوہ کوئی بات منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے۔

#### وَلُوْكِرَةُ الْكُفِيُ وَنَ ﴿ هُوَ الَّذِي آرْسُلُ رَسُولَهُ إِللَّهُ لَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق وے کر بھیجا تاکہ أسے

#### عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ وَلَوْكُرِةَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿

تمام وینوں پر غالب کر وے اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو

#### بھونکوں سے اللہ تعالیٰ کا نور بجھایانہ جائے گا

غالب ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک صورت بیہ ہے کہ دلیل اور جت کے ساتھ غلبہ ہو۔ اور بیغلبہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گاکوئی بھی شخص خواہ دین آسانی کا مدعی ہو خواہ بُت پرست ہو۔ خواہ آتش پرست ہوخواہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا محکر ہو خواہ مُلکحہ اور زندیق ہووہ اپنے دعوی اور اپنے دین کو لے کر دلیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے نہیں آسکتا اور اپنے دعوی کو سے مہودونصاری اور شرکین زنادقہ اور کھدین سب پر جبت قائم ہے۔ اس اعتبارے دین اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے کا مل بھی فرمادیا اور قرآن مجید ہیں اعلان فرمادیا۔

آلیوم آگذات کی کی دنیک کی داخری کی کی کی کی کی کی کی کی بازی کامل کر دیا اور تم پر اپنی الیوم آگذات کی کی دیا اور تم پر اپنی نعت پوری کردی اسلام دین کامل بر انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ دیگر تمام ادیان کے مانے والے صرف چند تصورات اور خود تر اشیدہ معتقدات کو لئے بیٹھے ہیں۔ عبادات معاملات منا کات معیشت اور معاشرت سیاست اور حکومت اخلاق اور آداب کا کوئی فی ہمی نظام ان کے پاس نہیں ہے۔ خود سے تو انین بنا لیتے ہیں اور پھر انہیں توڑ دیتے

ہیں (بلکہ یوں کہتے ہی نہیں کہ بیقانون اللہ تعالی کی طرف سے ہے)خودساختہ قانون کو اللہ تعالی کی طرف کیے منسوب کریں۔اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام دیئے ہیں اور اخلاقی عالیہ کی تعلیم دی ہے جن کی تقریحات اور تفسیلات قرآن مجید ہیں اور احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔

تیری صورت اسلام کے غالب ہونے کی ہے کہ مسلمان افتد ارکے اعتبارے دوسری اقوام پرغالب ہوجاتا ہے اور یہ ہو چکا ہے جب مسلمان جہاد کرتے تھے اللہ کے دین کو لے کرآ کے بڑھتے تھے اور اللہ کی رضا پیش نظرتھی اس وقت بوی ہوئی جو مسلمان ہیں ہوگئیں۔ قیصر و کسری کے ملکوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ ان بیس سے جوقیدی پکڑے گئے وہ غلام با ندی بنائے مجے اور مشرکین اور اہل کتاب بیس بہت سے لوگوں نے جزید دینا منظور کر لیا اور مسلمانوں کے ماتحت رہے۔ صدیوں یورپ اور ایشیا افریقہ کے ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ (اور اس وقت بہی تین ہم اعظم دنیا بیس معروف سے کے اور اب بھی مسلمانوں کی حکومتیں زمین کے بہت بڑے دھئے پر قائم ہیں۔ اگر اب بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کھڑے وہ جو جا نیس اور آپس میں انفاق واتھادکر لیس کا فروں سے بغض رکھیں۔ کا فروں کی حکومتوں کو اپنا سہارا نہ بنا کیں تو اب بھی وہی شان واپس آ سکتی ہے جو پہلے تھی۔

اقتدار والے غلبہ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور آئندہ پھراس کا وقوع ہوگا ان شاء اللہ حضرت مقدا درضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیہ نے ارشا وفر مایا کہ زمین پرمٹی سے بنا ہوا کوئی کھریا بالوں سے تیار کیا ہوا کوئی خیمہ ایسا باقی ندر ہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ داخل نے فرمادے عزت والے کی عزت کے ساتھ اور

ذلت والے کی ذلت کے ساتھ۔ حدیث کی روایت کرنے کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بس تو پھر سارا د من الله بي كے لئے ہوگا\_ (مشكوة المصابح ص ١١ ازمنداحمه)

جن كواللدتغالي عزت دے گا۔ أنبيس كلمة اسلام كا قبول كرنے والا بنادے كا اور جن كواللد ذكيل كرے كا و متقتول مو كا یا مجبور ہوکر جزیدا داکرےگا۔

يَايَتُهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوْ آلِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْكَعْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ آمُوالَ بلا شبہ بہت ہے علاء اور راہب ایسے بیں جو لوگوں کے مال التَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكَنِزُوْنَ الدَّهَبَ باطل طریقہ بر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ ہے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا جاندی جمع کرتے ہیں الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابِ ٱلِيْمِ ﴿ يَوْمَرَيُحُلَّى اورا ہے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ان کو در دنا ک عذاب کی خوشخری سُنا دیجئے جس روز اُن کو دوز خ کی آ گ میں تیایا جائے گا۔ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَ نَمْ فَتُكُوى بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَطُهُوْرُهُمْ مُرْهَا

پھر ان کی پیشانیوں اور کروٹوں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے جس کو

مَا كُنْزَتُمْ لِانْفُسِكُمْ فَنُ وَقُوْا مَا كُنْتُمْ تِكُنْزُونَ ٥

تم نے اپنی جانوں کے لئے جمع کیا تھا سواب أے تم چھلو جمع تم حم کرتے تھے

#### یہودونصاری دین حق سے روکتے ہیں

قضم المارك الله يت مين اول توالل كتاب علاء اورمشائخ يعني درويشي اختيار كرف واللوكون كاحال بيان فرمايا کہ پیلوگ باطل طریقہ برلوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ان میں بعض لوگ پر ہیز بھی کرتے ہوں گے اس کئے لفظ تحفیہ وا کا اضافه فرماديا ان كاباطل طريقه يرمال كهانااس طرح سے تفاكة ويت شريف ميں تحريف كرتے تھاوراين ياس سے احكام بنادية تصاوراس يرايخ وام بي سي كركها جات تصدال ايمان كوخطاب فرماكرابل كتاب كعلاءاور مشائخ كى حرام خورى كاتذكره فرمايا جس ميس اس طرف اشاره ب كتمهار اندر بهى اس طرح ك علاء اورمشائخ موسكة ہیں۔ان سے پر ہیز کرنا لازم ہے۔جموٹے پیر جوگدیاں سنجالے بیٹے ہیں ان کا یہی عال ہے۔ندصاحب شریعت ند صاحب طریقت اندرے خالی ہیں۔تصوف سے عاری ہیں طالب دنیا ہیں فکر آخرت نہیں خوف وخشیت نہیں تقوی نہیں۔ لوگوں سے مال دصول کرنے کے لئے طرح طرح کے ڈھٹک بنار ہے ہیں۔حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ً جو کچھ کی مخص کواس کے دینداراورصالح ہونے کے خیال سے دیا جائے اس کالینا اس مخص کے لئے حلال نہیں ہے جواندر

ے فاسق ہوا گردیے والے کواس کا اندرونی حال معلوم ہوتا تو ہر گزند دیتا۔

الل كتاب كے علماء اور مشائخ كى دوسرى صفت بير بيان فرمائى كدوہ الله كى راہ سے روكتے ہيں ان لوگوں نے رسول الله صلى الله على صفات كوبدل ديا۔ اور اسينے مائے والوں كوبيہ باور كرايا كدوہ ني نہيں ہيں ہم جن كے انتظار ميں تھے۔

یبود ونصاری کے علاء اور مشاکخ کا جوطریقہ اسلام کے عہد اول میں تھا۔ ابھی تک وہی ہے یہودیت اور نھرانیت کے ذمہ داریہ جانتے ہوئے کہ اسلام دین حق ہے۔ نہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے مانے والوں کو قبول کرنے دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری جماعتیں اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے تیار کر رکھی ہیں۔ عقلف طریقوں سے بیلوگ مسلمان نوجوانوں کو اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال کا لا ہے بھی دیتے ہیں۔ عورتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ کین اللہ تعالی کاففنل ہے کہ سلمان نوجوان ان کے قابو میں نہیں آتے جب اسلام دل میں رہے جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے قلوب کی عمرائی سے نہیں نکال سکتی۔ جتنے اموال کفر اور شرک کو پھیلانے کے لئے خرج کئے جاتے ہیں اور اسلام کو سے میں رکا وٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور اسلام کو سے میں رکا وٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں کا نتیجہ صفر کے درجہ میں ہیں رہتا ہے۔

اسلام کے عہداول سے جودشمنان اسلام کی کوششیں رہی ہیں اور اب تک ہور ہی ہیں۔ان کودیکھا جائے تو اسلام کی دوت مکہ مرمہ کے ایک گرے ہیں آئے نہ بردھی کیکن اللہ تعالی نے اپنے دین کوآ کے بردھایا اور کروڑوں افراداس وقت سے آج تک اسلام میں داغل ہو پہلے ہیں اور برابرداغل ہورہ ہیں۔ شمنوں کی کوششیں فیل ہیں۔اسلام برابرآ کے بردھ رہا ہے۔ کیورپ۔امریکہ۔کینیڈا۔افریقہ۔آسٹریلیا اور ایشیاء کے بہت سے ممالک کے فیرمسلم اسلام کی طرف متوجہ ہورہ ہیں۔اسلام تبول کررہ ہیں اور اب بیسیلاب ان شاء اللہ تعالی رکنے والانہیں ہولی و جت سے اسلام ہیں۔اسلام ہیں مرکم داغل ہورہ ہے۔

وشمنان اسلام بمیشہ سے بیدد مکی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مددایل اسلام کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی شیختے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کوششیں اسلام کے خلاف کامیاب ہیں ہی بھی بی تاہمی سے اسلام کی دشنی پر تلے ہوئے ہیں۔ بیجانتے ہیں کہ جواللہ چاہ گا وہی ہوگا گیر بھی مخالفت سے بازئیس آتے۔ بورپ امریکہ میں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں۔ دشمنان اسلام ان کی افرانیس سنتے ہیں۔ نمازیں دیکھتے ہیں۔ اسلام پھیل رہا ہے۔ چرچ بک رہے ہیں۔ ان کی جگہ متجدیں بن رہی ہیں بھر بھی ہوش کی آئی تھیں نہیں کھولتے اور نیہیں تیجھتے کہ اسلام کی خالفت سے اسلام کو کچھنقصان نہ ہوگا۔ جولوگ نفر اور شرک والے اور پنیس تیجھتے کہ اسلام کی خالفت سے اسلام کو کچھنقصان نہ ہوگا۔ جولوگ نفر اور شرک والے ادیان کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے عوام کو اسلام پر آئے نہیں دیتے ۔ اور ان کو نفر بی پرمطمئن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی حکنوں کے باوجودان کے وام کو اسلام پر آئے ہیں ہیں ہیں۔ سرکاری کا غذات ہیں پیدائی طور پر ان کا جودین کھو دیا تھا وہ دل سے اس سے خرف ہیں گوزبان سے اظہار نہیں کرتے ۔ بیاسلام کی حقائیت اور دیگر ادیان کے وام کا اپنے دینوں سے قلوب کے اعتبار سے خرف ہونا ان شاء اللہ تعالی رنگ لائے گا۔ اور وہ دن دور نہیں کہ دنیا ہیں اسلام ہوگا۔

جولوگ ادیان باطلہ کے داعی اور قائد ہیں وہ اپنی جانوں اور اپنی عوام کی جانوں پر رحم کھائیں اور اسلام قبول کریں اورائیے عوام کوبھی اس کی دعوت دیں اگر بیلوگ اسلام کی طرف آ کے نہ بوھے تو انہیں ہیں ہے آ کے بوھنے والے آ کے بڑھ جائیں گے اور اسلام تبول کر کے اُن پر لعنت کریں گے جو اسلام سے روکتے رہے۔ البذاد نیاو آخرت کی تباہی وہربادی سے اپنے کو اور اپنے عوام کو بچائیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کرلیں۔ ہم بالکل علی الاعلان ڈیکے کی چوٹ پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔

اس کے بعد ان اوگوں کے لئے وعید ذکر فرمائی جوسونا جا ندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے کے کینے خوون کو مقبل پر معطوف نہیں فرمایا بلکہ اسم موصول لاکر منتقل جملہ کے ذریعہ چا ندی سونا جمع کرنے والوں کے لئے وعید بیان فرمائی الفاظ کے عموم میں یہود و نصاری کے علاء اور مشائخ بھی واخل ہیں جو مال جمع کرنے وجہ سے قوریت شریف کے احکام میں تحریف کرنے واراس اُمت کے وہ افراد بھی مراد ہیں جوسونا چا ندی جمع کریں اور اس میں سے شریعت کے احکام میں تحریف کرنے میں اور اس میں سے شریعت کے مقرر کردہ فرائض واجبات میں خرج ندکریں۔ارشاد فرمایا: و الکرنین یک نزون الذکھ بیک والفظمی و کائی نفی فون کی آئی سیمینی لیا کہ میں اور کردہ فرائض واجبات میں خرج نہیں کرتے ہیں۔اور اُسے اللہ فیکٹر و شارت سے تعبیر فرمایا اس میں سے عذاب کی خو تجری ساد ہوتا ہے ایک عذاب کی خو تجری ساد ہوتا ہے ایک وجب عند اب کو اللہ جم کرنے کو اپنے لئے اچھا بھے تھے۔ان کے گمان کے برخلاف ارشاد تجبیر فرمایا کہ تہمیں اسکی وجب عذاب ہوگا ۔عذاب کواچھا بچھے ہوتو خوش ہوجاؤ۔

يَوْمَرِيُخِينَ عَكِيْهَا فِي نَارِجَهَا لَمُ فَتُكُوى بِهَاجِهَا هُهُمْ وَجُنُونِهُمْ وَظُهُوْدُهُمْ هٰذَا مَا كَنْزَتُمُ لِاَنْفُواَ هُذُونُونَ الْمَا كَنْزَتُمُ لِاَنْفُواَ هُذُونُونَ الْمَا كَنْزَتُمُ لِاَنْفُواَ الْمُنْفُونَ الْمُونَ وَلَوْلَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جوشی چاندی سوئے کا مالک تھا جس میں ہے اس کاحق ادانہیں کرتا تھا۔ (لیعنی زکو ق نہیں دیتا تھا) تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لئے آگ کی تختیا ل بنائی جا کیں گئیران تختیوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اورائ کے ذریعہ اس کے پہلوا دراسکی پیشانی اوراسکی کمر کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ شنڈی ہوجا کیں گی تو اُن کو (پھر سے گرم کر کے) واپس لوٹا دیا جائے گا۔ بدائس دن میں ہوتا رہے گا جو بچاس ہزار سال کا ہوگا پھر تتجہ میں وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف د کھے لے گا۔ (اس کے بعد) ان لوگوں کی وعید کا تذکرہ فرمایا جومویشیوں کی زکو ق نہیں دیتے۔ (رواہ سلم ص ۱۳۱۸ جا)

اول و آگ کی تختیاں پھران کودوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے پھران سے پہلوؤں پیشانیوں اور پشتوں کوداغ دیا جائے اور جب ٹھنڈی ہوجا کیں تو دوبارہ گرم کر لی جا کیں اور پچاس ہزار سال تک یہی عذاب کا سلسلہ جاری رہاور پھر بھی دونوں احتمال ہیں کہ جنت میں جائے یا دوزخ میں۔اس کا ہروہ خض تصور کرے جو مال جع کرتا ہے اور زکو ہ نہیں دیتا۔ پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کوداغ دینے میں علاء نے بیت کھت بتائی ہے کہ جب ایسے لوگوں کے پاس کوئی سائل (مال زکو ہ کا طلب گار) سامنے سے آتا ہے تو اسے دیکھ کر پیشانی پر بل پڑجاتے ہیں پھراس سے نظر بچانے کے لئے دائیں طرف بابا کی طرف پشت کر دائیں طرف بابا کی طرف پشت کر اللہ تعالی اعلم بالصواب)

فا كده: سونا اور چاندى كو چونكه بين الاقوا مى طور پراصل شن ہونے كى حيثيت حاصل ہے اور اسلام بين انہيں انتمان قر ارديا ہے اس لئے جس شم كا بھى مال ہواس كوسونا چاندى سے تعبير كيا جا تا ہے۔ جب سے دنيا بين نوٹ آئے ہيں تو چونكدان كے ذريعہ چاندى سونا خريدا جا بسكتا ہے۔ اسلئے وہ چاندى سونے ہى كے تعم بين اور مال تجارت بھى سونے چاندى كے تعم بين اور مال تجارت بھى سونے چاندى كے تعم بين ہونا چاندى ہويا مال تجارت يا نفذكيش ان سب پرزكوة فرض ہوتی ہے۔ جنتى بھى ذكوة قاعده شرعيه كے مطابق فرض ہووہ حساب سے اداكى جاتى رہے تو باتى مال كوكنز نہيں كہا جائے گا جس پر حديث بالا بين وعيد آئى ہے۔ اس كے بعض احاد يث مين فرمايا ہے: ما بلغ أن تؤ دى ذكو ته فزكى فليس بكنز \_ يعنى جو مال اس مقدار كو پہنچ جائے جس پرزكوة فرض ہوتى ہواداس كى ذكوة اداكر دى جائے تو وہ كنز نہيں ہے۔ (رواہ اكوداؤ دص ۱۲ ح ا

زگوۃ ایک عبادت ہے جواللہ تعالی نے مونین پرفرض فرمائی ہے اور قرآن مجید میں دسیوں جگہ زکوۃ کونماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے:
وکوٹی اللہ فیرکین الذین کا کوڈٹون الزکوۃ وکھٹے پالاخور قھٹے کیفؤون (سوخرابی ہے مشرکین کے لئے جو زکوۃ ادانہیں کرتے اور وہ آخرت کے مشرکیں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ زکوۃ ند ینامشرکوں اور اُن لوگوں کا کام ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ زکوۃ کے علاوہ قو اعد شرعیہ کے مطابق دوسرے اخراجات بھی واجب ہیں قربانی کرنا صدق فطرادا کرنا عندالضرورۃ ماں باپ اور دیگررشتہ داروں پر قواعد شرعیہ کے مطابق خرج کرنا۔ یہ سب حقوق ہیں جو مال سے متعلق ہیں اور حقوق واجب کے علاوہ جوکوئی شخص جتنا بھی اللہ کی رضائے لئے خرج کردے گائی کا ثواب پائے گاجس کو نقلی صدقات کہا جاتا ہے لیکن فرائض اور واجبات میں خرج کرنے کا خاص دھیان رکھتا کہ خرت میں مؤاخذہ نہ ہو۔

فا مدہ: آیت کر بمہ میں اولا سونا چا ندی دونوں کے جمع کرنے کا تذکرہ فرمایا پھر وَ لا یُنفِ هُونَهَا فرمایا پھر تثنیہ کی طمیر کے بجائے واحد کی ضمیر لائی گئی جوفضہ (چاندی) کی طرف راجع ہے۔ بعض علماء نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ سونا چاندی ایک ہی چیز ہے لہٰ ذااگر کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہوا ور علیحدہ علیحدہ ان میں سے ایک بھی نصاب کونہ پہنچتا ہوتو سونے کی قیمت بھی خواندی کے جماعہ میں لگا دی جائے گی مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مجموعہ کی قیمت اگر نصاب جاندی کے برابر ہوجائے تو زکو ہ فرض ہوجائے گی۔

جاندى ون كاكيانساب ١٠٠٠ كانفسل ك ليدوركوع ك بعدايت النكاالصّدَفْ لِلْفَعْرَاء كَافْسِرد يَصِيَ

اِنَّ عِلَّةَ الشَّهُ وُرِعِنَكُ اللهِ اثْنَاعَشُر شَعُرًا فِي كِنْ اللهِ يَوْمُ خَلَقَ التَّمَاوِتِ

بلا شبر الله ك نزويد الله ك كتاب من جن ون الله في آمان والكرضُ مِنهَا ارْبَعَة حُرُمُ فَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِيمُ لَا فَكَلْ تَظُلِمُوا فِيهِنَ وَالْكَرْضُ مِنهَا ارْبَعِة حُرُمُ فَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِيمُ لَا فَكَلِيمُ فَكُلْ تَظُلِمُوا فِيهِنَ اللهُ عَلَى الدِّينَ بِيانَ مِن اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الْمُتَّقِيْنَ ﴿ إِنَّهُ النَّسِيِّ وَإِيادَةً فِي الْكُفُرِيضِ لِي إِلَانِينَ كَفَرُوْ الْمُحِلُّونَهُ عَامًا

متقیوں کے ساتھ ہے مہینوں کی حرمت کوآ گے بوھادینا کفر میں ترقی کرنا ہے جس سے کا فرلوگ گراہ کئے جاتے ہیں کہ وہ سمبینے کو کی سال ھلال کر لیتے ہیں

وَيُحَرِّمُونَ اللهُ وَيُواطِئُوا عِدَةً مَاحَرُّمُ اللهُ فَيُعِلُّوا مَاحَرُّمُ اللهُ وَيَتِنَ لَهُ مُر

اور کی سال حرام قرار دیدیتے ہیں تا کدان مبینوں کی گنتی پوری کرلیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیدیا ہے۔ پھراللہ کے حرام کے ہوئے مبینے کو صال کر لیتے ہیں '

سُوَّةُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْ بِي الْقَوْمَ الْكَفِيرِيْنَ هُ

ان كي را عال ان كے لئے مُر ين كرديتے كئے اور الله كافروں كو بدايت بيس ديتا۔

مہینوں کی حلت وحرمت میں ہیرا پھیری اور تقدیم و تاخیر کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے

قضسيو: أو پردوآيوں كا ترجمه كيا گيا ہے۔ پہلی آيت مل بي بتايا كه الله تعالى في جس دن آسانوں كواورز مين كو پيدا فرمايا تھا اسى دن سے اس في مبينوں كی تعداد بارہ عدومُقر رفر مائی ہے۔ ان ميں سے چار مبينوں كو حرام قرار دے ديا جن ميں قال كرنے كى ممانعت فرمادى (بي چار مبينے ذى القعدہ ذى الحجه مرم اور رجب تھے) جمہور علماء كا فرمانا ہے كہ ان كى حرمت منسوخ ہے اور اب ان مبينوں ميں بھى قال كرنا جائز ہے۔ جيسا كہم سورة بقرہ كى آيت يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهُوِ الْحَوَامِ

پھر فرمایا کہ بید ین متنقم ہے بینی سال کے مہینوں کا ہارہ عدد ہونا اور چار مہینوں کا ہالتخصیص آشھر الحرام ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ چیز ہے۔ اور بید بن سیحے ہے۔ جاہلیت کے لوگ بھی سال کے مہینوں کا عدد بردھا دیتے تھے اور بھی آشھر الحرام کی تخصیص کوچھوڑ دیتے تھے اوراپنی طرف سے بعض مہینوں کو حلال اور بعض کوحرام قر اردیتے تھے۔

فَكَ تَظْمِدُوْا فِيهِ فَانَفْكُوْ مَوَمُ ان سب مهينوں من اپن جانوں پرظلم نه کرو۔ يعن گناه نه کرو اور الله تعالى كى فرمانبردارى كومت چھوڑ و كيونكه الله تعالى كى نافرمانى كرنا اپنے او پرظلم كرنا ہے معالم التر يل (ص٢٨٦ ٢٦) ميں چمر بن الحق سے اس كامطلب يون قل كيا ہے كہ طال مهينوں كوجرام اور جرام اور جرام احدالها حواما وحوامها الله كا كوجوا الله الله كوجوام اور جرام كوجوا كرا الله كوجوام كوجوام

دوسری آیت میں جاہلیت والوں کے ایک طریقۂ کار کا تذکرہ فر مایا اور وہ یہ کہ ترام مینے کومؤ خرکر دینا کفر میں زیادتی ب مشرک تو تھے ہی اپنا اس طریقہ کار سے بھی مزید کفر میں ترتی کر گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تحریم کو بدل کر

الشهر الحرام كوحلال كريسة تق -آ كے برصے سے پہلے الليسي التيسيء ينى حرام بهينوں كومؤخركرنے كامطلب سجھ لينا چاہے -الله تعالى شائه نے چارمہینوں كوحرام قرار دیاتھا بعنى ان ميں قل وقال كى اجازت نتھى قريش مكه حضرت ابراہيم عليه السلام کی اولا دمیں سے بھی تھے اور کعبہ شریف کے متولی بھی تھے جو اُن کے جدِ امجد حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل علیماالسلام نے تعمیر کیا تھا'ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے جو باتیں باقی رہ گئے تھیں'ان میں جج کرنا بھی تھا۔ اور چارمبینوں کومحتر م بھی سیجھتے تھے اور ان میں قبل وقبال کوحرام مانتے تھے۔لیکن ان میں اور عرب کے دیگر قبائل میں جاہلیت کی وجہ سے شروفسا داور قل وقال ایک بیشہ بن کررہ گیا تھااور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پرحملہ کر کے ٹوٹ مار کے ذریعہ مال حاصل کر کے اپنی معیشت بنا تا تھا مجھی لڑائی تھی جاتی تھی اورلوٹ ماراور جنگ کرنے کی ضرورت ان حیار مہینوں میں ہے کسی مہینے میں محسوں کرتے تھے تو یوں کر لیتے تھے کہ کسی مہینے کومؤخر کردیتے تھے۔مثلاً ماومحرم میں انہیں جنگ کرنا ہوتا تو یوں کہتے تھے کہ یہ ما ویحر منہیں ہے بلکہ ماو صفر ہے۔ محرم اس سے استدہ مہینہ ہوگا۔ اس طرح سے محرم کو صفر قرار دے کر جنگ كر ليت تھے۔اور ماوصفركوشېرحرام قراردے دية تھے الله كى طرف سے جومبينة حرمت والاتھااس كوائي طرف سے حلال اور جوم بینه حلال تھا اُسے حرام قرار دے دیتے تھے۔اس طرح اللہ کی تحلیل اور تحریم کوبدل دیتے تھے اور اپنے نفوں کو یوں سمجها ليت تف كه بم ف الله ك علم كى خلاف ورزى نبيل كى كيونكه جوقال كياب وه شهر حرام مين نبيل كيا (حالانكه الله ك نزديك وهمهينجرمت والاتفا)ان لوگول كرة على يحيى كردينے سے نه حقيقت ميں كوئى مهينه بدلا اور نه خليل وتحريم ك اعتبارے الله تعالیٰ کے نزدیک ان کا حکم بدلا۔ اوپر ماہ محرم و ماہ صفر کے آگے پیچھے کرنے کی ایک مثال پیش کی گئے ہے۔ اس طرح سے دوسال کے بارہ مہینوں کواپنی اپنی جگدے ہٹا چکے تھے۔اور بیجائے ہوئے کہ فج کامہینہ ماوذ والحجہ ی ہے آ گے بر هاتے بر هاتے يہاں تك بيني كئے تھے كہ فج بھى ذوالحبہ كے علاوہ دوسر مينيوں ميں ہونے لگا۔ والح ميں جب رسول الله علي في في حياجي جمة الوداع كهتم بين - تووه تهيك نوزي الحجركوواقع بهوا تفاية بين في المخر يعني دسوين ذوالحجركوجو خطبه ديااس مِس فرمايا إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهنَيته يَوُمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَه بلاشب زمانہ گھوم کراپی ای جگہ پرآ گیا ہے جس دن اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یعنی مشرکین کے آگے بڑھانے اور پیچے ہٹانے کی تغییراور تبدیل جوتھی اس کا کوئی خل اور اثر مہینوں کی ترتیب میں نہیں رہا۔ اگر بیاوگ تغییراور تبديل نكرت تب بھى يەمبىنداني اصل كاعتبارے ذى الحجه بى موتاللىذابارە مىنى ابنى جگه يرآ كے بير مشركين عرب كى اس النيسي والى رسم جابلى كے بارے ميں فرمايا فيض بالدائن كفرول كا كراس ك ذراجه كفار كراه كئ جاتے بي يُعِلَونَهُ عَامًا وَيُحَرِفُونَهُ عَامًا كسى مهيني كوايك سال طلال قراردية تصاورايك سال حرام قراردےدیے تھے۔ لیکاطِفاعِلَةً مَاحَزُمُ اللهُ تا کدوه ان مبینوں کی گنتی پوری کرلیں جواللہ نے حرام قراردیئے تھے یعنی سال میں گنتی کے اعتبار سے چارمہینوں کی حرمت اپنے خیال میں اس طرح برقرار رکھتے تھے کہ کوئی سے چارمہینے اپنی اغراض كےمطابق حرام مان ليتے تھے۔ چاہوہ وی مسنے ہوں جواللہ كی طرف سے حلال ہيں اس طرح اللہ كےحرام قرار ويج موع مهيول كوطل قرارو ب وية تقد فَيْدِ أَوْا مَا حَرَمُ اللهُ اورصرف بيد يكف تق كَنْ كاعتبار الله تم مين ہم نے حلال قرار دیئے حالانکہ ان حلال قرار دیئے ہوئے مہینوں میں وہ مہینے بھی آجاتے تھے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم مرام قرار دیئے سے اور کھی یوں کہتے ہوئے مہینوں کو آگے ہی ہے کر کتم یم اور حلیل کی رسم کا طریقہ اختیار کر لیتے تھے اور کبھی یوں کہتے سے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرام ہوگا پھراپی اغراض نفسانیہ کے لئے صرورت محسوں کرتے تو صفر کا مہینہ آنے پر کہد دیتے تھے کہ یہ مہینہ حرام ہیں ہے۔ آئندہ مہینہ لینی رہے الاقل حرام ہوگا۔

شیطان نے آئیں اس م کا سبق پڑھایا تھا اور ان کے اعمال کواچھا کرکے پیش کر دیا تھا۔ ای کفر مایا زُین کھنٹو سُوّہ اُغَمَالِ لِهِ مَدَّ اِللَّهُ لَا يَهُمُ لَا يَعْمُ لَا فَوْ اللَّهُ لَا يَهُمُ لِي اَلْقَوْمُ الْكَفِيدِيْنَ کَا اِن کے لئے ان کے بُرے اعمال مزین کردیے گئے جنہیں وہ اچھا بچھتے ہیں۔ پھر فر مایا وَ اللّهُ لَا يَهُمُ لِي اَلْقَوْمُ الْكَفِيدِيْنَ کَا اللّهُ لَا يَهُمُ لِي اِللّهُ لَا يَهُمُ لِي اللّهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَا يَعْمُ اللّهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَا يَعْمُ لَا عَلَى اللّهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَاللّٰهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَا يَعْمُ لَا عَلَى اللّهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَا يَعْمُ لَا عَلَى اللّهُ لَا يَعْمُ لِي اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلِي اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّ

قا مکرہ: احکام شرعیہ میں قری مہینوں کا اعتبار ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ یکسنگونک عَنِ الاهِلَّةِ

کی تغییر میں ہم نے لکھ دیا ہے لیے عبادات ، جے ، زکو ق عدت کا اعتبار چا ند کے مہینوں سے ہے۔ اس لئے چا ند کے مہینوں کا

محفوط رکھنا اور ان کی ابتداء اختیاء جاننا فرض کفایہ ہے۔ بعض قوموں میں ہرتیسر اسال تیرہ مہینے کا ہوتا ہے۔ بیاللہ کی وضع کردہ

تر تیب کے خلاف ہے۔ دنیاوی معاملات کے لئے بطور یا دواشت اگر قمری مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں کواستعال کیا

جائے تو اسکی بھی گئج اکثر ہے۔ لیکن پندیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جمری مہینوں کے سواجود وسرے مہینے رائح ہیں آئیس دُشمنان دین

نے اختیار کررکھا ہے۔ وہ ہمارے بجمری مہینوں کوکئی حیثیت نہیں دیتے تو ہمیں ان کی طرف مائل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

یکاته الکونین امنوا ما لکفراذ اقیل لکمرانوروانی سیبل الله اتفاقد الی الکرمن است این داد! حبی کیا بوا جبتی کیا بوا جب تم ہے کہ باتا ہے کہ الله کی رہ میں نکل کڑے ہوتو زین پر اکر خوید تک میا کیا گئی الکرخوالا الکرخوالا الکرخوالا الکرخوالا الکرخوالا الکرخوالی الکرخوالا الکرکونولا الکرخوالا الکرخوال

## الَّذِيْنَ كُفَّرُوا التُّفْلَ وَكُلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿

ان لوگوں کی بات نیجی کردی جو کفرا ختیار کئے ہوئے تھے اور اللہ کی بات اُو چی ہی ہے اور اللہ عزت والا ہے حکمت والا ہے

## خروج فی سبیل الله کے لئے کہاجائے تو نکل کھڑے ہوور نہ اللہ تعالیٰ تہمیں عذاب دے گااور تمہارے بدلہ دوسری قوم کو لے آئے گا!

آخریس فرمایا و الله علی کل شی و قربی و الله برچز پرقادر ب) وه عذاب دے سکتا ہے اور تمہارے بدلہ دوسری قوم بھی پیدا فرماسکتا ہے (جوتم سے زیادہ فرما نیروار بو) اور دشمنوں کو تمہارے سفراور تمہارے جنگ کے بغیر بھی ہلاک کرسکتا ہے۔ لہذا سے بحصلیں کہا گرہم جہادیس نہ گئے تو اللہ کو یا اللہ کے دین کوکوئی نقصان نہیں پنچے گا جو جائے گا اپنا تو اب پائے گا ترت کی فعتوں سے مالا مال ہوگا۔

المُعَلِّبَكُوْعَدُ الْكَالِيْكَا كَ بارے مل بعض مفسرين في مايا كه است خرت كاعذاب مراد بهاور حضرت ابن عباس الله سے مروى باس سے دنيا ميں بارش كوروك ليزامراد بـ (معالم التزيل)

حضرت عباس رضی الله عند کابی قول مقام کے اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ کمیتوں اور باغوں کی پیداوار جمع کرنے کا موقعہ آگیا تھا اسے چھوڑ کر جاتانہیں جا ہے تھے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتا دیا گیا کہ اگرتم جہاد کیلئے نہ نکلے تو بارش روک دی جائے گی۔اگراس سال غلّے اور پھل حاصل کر بھی لئے تو آئندہ آنے والوں برسوں میں بارش رک جانے کی وجہ سے ان چیز وں سے محروم ہو گئے۔

جن لوگوں نے ستی دکھائی اٹلی تعداد زیادہ نہی کیونکہ اس ورت میں دوسری جگہان کے بارے میں میں اُبکٹ اُلگادً یونٹو قُلُون فَرِیْقِ وَہٰنَمُ فَر مایا ہے ستی کے بعد بہ حضرات غزوہ میں شریک ہو گئے تھے گوستی چندافراد سے ظاہر ہوئی لیکن خطاب تمام موشین سے فرمایا تا کہ بمیشہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو سبق ال جائے اور اللہ کی راہ میں خوشی خوشی نکل کھڑے ہوں اور حقیر دنیا کے لئے آخرت کی اہدی نعتوں سے محروم نہ ہوں۔

اللہ تعالی کے ارشاد فرمانے پر سلمانوں کی بہت بڑی جمیت ہوک جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی جس میں ہمیں ہرار سلمان تھے اور اس سے پہلے بھی بھی سلمانوں کی تعداداس قدر کی جنگ میں بھی شریک نہ ہوئی تھی اور ہوا بھی صرف آٹا جانا اور چندروز قیام کرنا 'کیونکہ ان حضرات کے ہوک چنچنے سے دشمنوں کے حوصلے پست ہوگئے۔اور مقابلہ میں آنے کی ہمت نہ کرسکے۔

الله تعالى نے اس وقت اپنے رسول كى مدوفر مائى جب اپنے ساتھى كيساتھ غار ميں تھے الله جل شانه في مسلمانوں سے يوں نبھی خطاب فرمايا كه اگرتم رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى مدونه كرو كے تواس سے الله كواورالله كرسول كواورالله كورين كوكوئي نقصان ندينيج كارديكموالله تعالى في اس وقت اسيخ رسول كي مد فرمائي جب أنہيں مكہ كے كافروں نے مكم عظمہ سے نكال ديا اوروہ اپنے ساتھی كے ساتھ عار ميں بانچ گئے۔ اوّل آو دشمنوں كے درمیان سے سی سالم تکال دینا مجرغار تورتک عافیت اورسلامتی کے ساتھ پنچادینا پھر جب دشمن غار کے مند پر پہنچ کئے اس وفت بھی ان کی حفاطت فرمانا اور جولوگ تلاش میں نکلے تھے ان کونا کا م واپس کر دینا اور پھر غارثو رہے نکال کر پیچھا کرنے والے دشمنوں کو محفوظ فرما کرعافیت کے ساتھ مدینه منوره پہنچا دینا سیسب پچھاللد تعالی کی مدد سے ہوا۔ بیسفر ہجرت کے واقعات ہیں پورے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندآ پ کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے سفر کا اراده كيا تو حفرت على رضى الله عنه كوا چي جگه پرلٹا ديا اورآپ حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كوميح بمراه لے كرروانيه ہو گئے جب مج ہوئی تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوآپ کی جگہ پایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں اس پر اُنہوں نے لاعلمی ظاہر کی'وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لئے چل دیتے۔اور غارِثور کے منہ پر پہنچ گئے اس وقت حضرت ابو بكر صديق رضى الله عند في عرض كيايار سول الله صلى الله عليه وسلم ان يس سي الركوكي فخف اسيخ قدموں كى طرف نظر كرے تو جميں و كھے لے گا۔ آپ نے فرمايا كَاتَكُنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا (مُمَكِين نه موب شك الله ہمارے ساتھ ) آپ نے تین دن غارثو رہیں قیام فر مایا۔حضرت اُبو بکر صٰی اللہ عنہ کا غلام عام بن فہیر ڈروزانہ رات کو دودھ لے جا کرپیش کر دیتا تھا۔ دونوں حضرات اس کو پی لیتے تھے۔ تین دن گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کیلئے روانہ ہو سے اور دسویں دن قبا پہنچ کئے بعض روایات میں ہے کہ کڑی نے غار کے دروازہ پر جالا بوردیا تھا۔اسے دیکھ کران لوكوں نے سمجما كه اگر بيد حضرات اندر كئے ہوتے توبير جالاثونا ہوا ہوتا۔ (مشكلوٰة المصابح ص٥٣٣) الله تعالیٰ نے اسے

رسول الله عظی پراطمینان نازل فرمایا اور آپ کے قلب مبارک پرتسلی نازل فرمائی۔ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ حصرت ابو بکڑ کوتسلی دی کھیکین ندہو بلاشبراللہ ہمارے ساتھ ہے۔

غار تور کے ذکر کے ساتھ و ایک ایم ایو کو کر کر کے ایک اللہ نے اپنے رسول کوا سے شکروں کے ذریعہ ہے مد دفر مائی جنہیں تم نے نہیں ویکھا۔ان فشکروں سے کیا مراد ہے صاحب معالم النزیل نے اس بارے میں تین قول کھے ہیں۔اوّل بیکداس سے فرشتے مراد ہیں جواللہ تعالی کی طرف سے اس لئے بھیج گئے تھے کہ کا فرول کی آ تھول کو پھیردیں۔اورانکی نظریں آپ پرندپڑیں۔ووم یہ کہ فرشتوں نے کفار کے دلوں پر رعب ڈال دیااس کی وجہ سے واپس ہو گئے سوم یہ کہ خاص ای موقعہ پر فرشتے نازل ہونا مرادنہیں ہے بلکہ بدر میں مدد کے لئے جوفرشتے آئے تھے وہ مراد میں۔ گویا وائیک مجنود کو تروها جمله متانفه ہےجس میں بدر کے موقعہ پرجو مدد ہوئی تھی وہ یاد دلائی پھر فرمایا وَجَعَلْ كَلِيكَةُ الَّذِيْنَ كَفُرُ والتَّفَلِّي (اورالله نے كافرول كے كليكونيجاكرديا) اس سے كلمة شرك مراد ب-جوقيامت تك كے لئے نيچا موكيا۔ شرك والے الل ايمان كے مقابلہ ميں مجى سرأ تفاكر بات نہيں كر سكة وكليكة الله وفي الفكيكا (اورالله كاكلمه بى بلند ب)حضرت ابن عباس في فرمايا كلمة الله على إلى قلا الله مرادب بيهميشه بلند باور بلندر ہے گا۔ بعض حضرات کا ایک قول ہے کہ کافروں کے کلمہ سے ان کا وہ مشورہ مراد ہے جس میں اُنہوں نے طے کر لیا تھا کمیج ہونے برآپ کوشہید کردیا جائے گااور کلمة اللہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت مراد ہے۔ (معالم التزیل ص۲۹۲ج۲) آیت کختم برفر مایا و الله عزیز عکین کراللد تعالی غلبوالا ہوہ جو جا ہتا ہودی موتا ہے۔اس کا ارادہ غالب ہوہ علیم بھی ہاس کی طرف ہے بھی ایے حالات پیدا کردیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اہل ایمان مشکلات میں پھنس جاتے ہیں پھراللہ تعالی ان مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ اوراس میں بڑی بڑی محمتیں ہیں۔ جن میں ایک عکمت ب ہے کہ اہل ایمان کا ایمان مضبوط تر ہو جائے اور پھر مشکلات ومصائب سے نہیں گھبراتے اللہ تعالی سے مدد ما تکتے رہیں اور مدیقین رکھیں کواللہ تعالی نے ہم سے پہلے اہل ایمان کو بردی بری مشکلات سے نجات دی ہے۔

قا كده: اس مين كى كاختلاف نبين كه سز بجرت مين اور غار ثور مين رسول الله عليه كساته آپ كے خادم خاص حضرت ابو بكر مين رسول الله عليه كساته آپ كے خادم خاص حضرت ابو بكر مى راد بين - چونكه قرآن بجيد مين الحكے صاحب بونك قرآن بجيد مين الحكے صاحب بونك كا تصرح به اس كے حضرات علاء نے فرمايا ہے كہ ان كى صحابيت كا مشركا فر بوگا - وافض رقب حهم الله جنہيں حضرت ابو بكر ضى الله عند سے بغض ہوہ بھى اس بات كوتنكيم كرتے بين كه غار ثور مين رسول الله عند كين الله مين كا كا خطاب أنهيں كوتھا۔

رسول الله علی نے ان کو ساتھ لیا یار غار بنایا۔ انہوں نے پورے سفریس خدمت کی تکلیفیں اُٹھا کیں سواری کا انظام کیاا ہے غلام کوروز اند دود دھ بھیجنے پر مامور کیا ان کا بیٹا عبدالرحمٰن بن ابی بکرروز اندرات کو حاضر ہوتا تھا اور شرکین کے مشوروں سے مطلع کرتا تھا۔ یہ ساری محنت اور قربانی روافض کے نزدیک کوئی چیز نہیں (دیمن کوتو ہنر بھی عیب نظر آتا ہے) ان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الحیافی بات سے رسول اللہ علیہ پر حف آتا ہے کہ آپ نے ایک کا فرکوساتھ نیا اور اپنار فیق سفر اور راز دار بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوساتھ نہ لیا جبکہ دو مخلص مسلمان تھے۔ ان

بغض رکھنے والوں کواور کوئی بات ندملی توبیز کنته نکالا که حضرت ابو بکڑغار توریر کا فروں کے پہنچنے سے گھبرا گئے۔ بیکوئی اعتراض کی بات نہیں ہے بیا مورطبعیہ میں سے ہے حضرت موی علیہ السلام جواللہ کے نبی تھے۔ جب ان کے سامنے جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالیں اور وہ سانپ بن گئیں تو ان کے جی میں خوف کا احساس ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شاخہ نے اس سے پہلے ان کی لاٹھی کوسانپ بنا کر پھرسانپ کولاٹھی بنا کر دکھادیا تھا اور جب فرعون کوتبلیغ کرنے کے لئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام ك ساته روانه موئ تصور الله تعالى في فرما دياتها الكَتَاكَ إِنَائِي مُعَكُما أَنْهُمَ وُوَالْي -اس سب ك باوجود جب جادو گروں کی لاٹھیاں اوررسیاں سانپوں کی صورت میں نظر آئیں توطیعی طور پر خوف محسوں کرنے لگے۔ بیخوف طبعی تھا حضرت أبو بكرصديق رضى الله عنه كوبهى فارثور كمنه بردشمنول كرينيخ مطبعي طور برفكر الحق بوكيا تواس ميس كون ے اشکال واعتراض کی بات ہے؟ روافض یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شان نے انزال سکینہ کا ذکر فرماتے ہوئے كَانْنُولُ اللهُ سَكِينُنتَهُ عَلَيْنهِ فرمايعليهما نبيل فرماياجس معلوم بواكرهفرت ابوبرصديقٌ برسكينها زلنبيل بولى-یہ بھی ان لوگوں کی ضلالت اور جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ عظیمی پر بلا واسط سیکنہ نازل فرمائی اور حضرت ابو برون اكرم علي كالسط على وى آب في المنافق الله معن فرمايام عنا من جوشميرجع متعلم كى ب(جس كاتر جمديد ب كمبلاشبالله مار بساته ب)روانف اس كنبيس ديسے اور عَلَيْهِ كي ضمير كود كھے بير اور بيكى سمجھ لینا چاہئے کہ عَلیْهِ کی ضمیر میں دونوں احمال ہیں۔ایک بیکداس کا مرجع رسول اللہ عظیمی کی ذات گرامی ہو۔اور دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی طرف ضمیر راجع ہوجیسا کہ بعض مفسرین نے اس کوا ختیار فرمایا ہے۔ ریجی درست ہے بلکہ اقرب بے کیونکہ قریب تن مرجع صاحب ہے اور بیا حال اسلے بھی اقرب ہے کہ حضرت صدیق اکبری کوفکر اجت ہو کی تھی جے فکرلاحق ہوا نزال سکیندای پر ہونا چاہئے۔ یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ رسول اللہ علیہ ہے تو بہت ہی مطمئن تھے۔اور آپ کو بہلے ہی سے سکینه حاصل تھا۔ورند تھبراہث کا الزام رسول الله علی ہے آ جا تا ہے۔

صاحب معالم النزيل لكه بين كرحفرت أبو بكرصديق رضى الله عند كافكر مند مونا بُدولى كى وجه ب اورا پئى جان كى وجه ب الله عنها كاخيال مور باتفا انهول في كما ان اقتبل في انها وجل واحد وان قتلت هلكت الامة (اگريس مقتول موكيا تويس ايك بى آدى مول اوراگر آپ كى ذات مُباك پر تملد كر ديا تويدى أمت بلاك موجائے كى) -

درمنثور (ص۲۲۱۲ ج) میں ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عند غارثور میں پینچنے سے پہلے رسول اللہ عظامی حفاظت کے خیال ہے بھی آ کے چلتے تھے اور بھی واکسی داکسی طرف اور بھی با کیں طرف اور مقصدیہ تھا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ تو جھے پہنچ جائے آ پ محفوظ اور سی سے بھی اور بھی داکسی اس خیال سے کہ دشمنوں کونشان ہائے قدم کا پہنچ تو جھے پہنچ جائے آ پ محفوظ اور سی سے سالمر ہیں۔ نیز یہ می لکھا ہے کہ اس خیال سے کہ دشمنوں کونشان ہائے قدم کا پہنے نہ چل جائے آ تحضرت عظیم کی انگلیاں چھل گئیں۔

پھر جب غارثور میں پہنچ تو عرض کیا یارسول اللہ عظیم آ پ با ہرتشریف رکھیں کی میں پہلے اندر داخل ہوتا ہوں اگر کوئی تکلیف دہ صورت حال پیش آ ئے تو جھتی پرگزرجائے آ پ محفوظ رہیں گائی کے بعد پہلے خود اندر کے غارکوصاف کیا اس میں جوسوراخ تھا بہا کہڑا پھاڑ کر انہیں بندکرتے رہا کی سوراخ رہ گیا جس کامنہ بندکر نے کے بچھ بھی شمالا لہذا انہوں جوسوراخ تھا بہا کہڑا پھاڑ کے انہوں بندگر نے کے بچھ بھی شمالا لہذا انہوں

نے اس پرایڑھی لگادی اور آنخفرت مرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوائد رکیا لیا۔ آپ اندرتشریف لے گئے اور حضرت ابو بحرض اللہ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کرسو گئے۔ تھوڑی دہر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوسوراخ کے اندر سے سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن انہوں نے اس ڈرسے کہ بیس آپ کی آنکھ نے سوراخ کے منہ سے نہ تو یاؤں ہٹا یا اور نہ ذرای حرکت کی۔ تکلیف کہ وجہ سے انکے آنسو بہنے گئے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کر گئے۔ آنسو کرنے سے آپی آنکھ کی تکلیف کہ وجہ کا اور آپ نے فرمایا کہ ابو بر کر کیا ہے۔ کوش کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جھے تو کسی نے ڈس لیا ہے۔ کھل کی اور آپ نے فرمایا کہ ابو بحر کی ابو سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔ (درمنثور ص ۲۳۱ ج) و مشکلو قالمصابح ص ۲۵ کی اس جا ہلا نہ بات کود یکھو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سلمان میں میں سے در العیا ذباللہ)

روافض یہ بھی کہتے ہیں کہ لِصَاحِبِهِ ہے ساتھی ہونا مراد ہے حالی ہونائیں۔ یہ بھی ان کی جہالت کی بات ہے۔ صحالی اس کوتو کہتے ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھ لے اور ایمان پر آسکی موت ہوجائے۔ سورہ الفتح میں شرکاء حدیبیہ کی تعریف کرتے ہوئے جوفر مایا ہے۔ لقَکُ دَخِی اللّهُ عَنِ اللّهُ فَعِنِیْنَ اذْ یُبُرِیْهُ عُوْنِکَ تَعْتُ النّفَتِ وَقَعَلِمُ مَا فِی قُلُوبِهِ مُفَانَدُنَکَ السّکن کَهُ مَانِی وَ

اس میں حضرت الو کر صفح الو کر سے مومن ہونے کی بھی شہادت ہاور سکیند نازل ہونے کی بھی بیعت حدیدیہ کے موقع پر حضرت الو کر رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی تھی اگر انزال سکیند ایمان کے لئے شرط ہاتو حدیدیہ کے تمام حاضرین کے بارے میں اللہ تعالی نے سکیند نازل فرمانے کی خبردی ہاور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوا۔ لیکن روافض نہ اللہ سے راضی ہیں نہ اللہ کے رسول سے حضرت ابو بکر کے تفر کے قائل ہیں اور انہیں یہ فکر خبیں کہ ہمیں خود مسلمان ہونا چاہئے ۔ قرآن کا مشرا ہے ایمان کی فکرتو کرے۔ جے شقاوت کھیر لے اور جس پر گراہی مسلط ہوجائے اسے کہاں سے ہدایت نصیب ہوگی۔ فائل کا تعمین اندمی خبیں ہیں کو میں جو سینوں میں ہیں)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد سینے ۔ اُن کے سامنے کی نے کہد یا کہ آپ ابو بکڑے افضل ہیں تو وہ اس پر رونے گے اور فر مایا کہ اللہ کی تم ابو بکڑی ایک رات اور ایک دن عمر کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ رات تو بہی غارثور والی جس کا ذکر اُو پر ہوا اور دن وہ جب کہ آنخضرت علیہ کی وفات ہوگئ تو عرب کے بعض قبائل مُر مذہو گئے ان میں سے بعض نے کہا ہم نماز پڑھیں گے دکھرت ابو بکر نے اور بعض نے کہا ہم نماز پڑھیں گے دکھرت ابو بکر نے ان سے جہاد کا اعلان فرما دیا۔ میں خیرخواہ بن کر اُن کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ علیہ کے خلیفہ لوگوں کو ما نوس رکھئے اور فری اختیار فرما ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تم جا ہلیت کے زمانہ میں ہڑے رسول اللہ علیہ کہ اور میں ان کے ۔ رسول اللہ علیہ کہ اور کی عدمی ان کے ۔ رسول اللہ علیہ کہ ہوگیا۔ اللہ کی تم اگر ایک رسی بھی رسول اللہ علیہ کو زکو ہ کی مدمیں دیے تھے اور اسے روک لیس کے۔ تب بھی ان سے جنگ کروں گا معرف عشر نے فرمایا کہ بھر ہم نے ان کے ساتھ وقال کیا۔ اللہ کی تم ان کی رائے تھے تھی ان کا بیدن بھی ایسا ہے کہ میرے سارے فرمایا کہ بھر ہم نے ان کے ساتھ وقال کیا۔ اللہ کا تم ان کی رائے تھے تھی ان کا بیدن بھی ایسا ہے کہ میرے سارے فرمایا کہ بھر ہم نے ان کے ساتھ وقال کیا۔ اللہ کی تم ان کی رائے تھے تھی ان کا بیدن بھی ایسا ہے کہ میرے سارے فرمایا کہ بھر ہم نے ان کے ساتھ وقال کیا۔ اللہ کی تب بھی ان کا بیدن بھی ایسا ہے کہ میرے سارے فرمایا کہ بھر ہم نے ان کے ساتھ وقال کیا۔ اللہ کا تم میں کی رائے تھے تھی ان کا بیدن بھی ایسا ہے کہ میرے سارے

ا عمال اس کے برابر نہیں ہو سکتے ۔ (درمنثور ص۲۳۲ج۳)

روانض نے بیطریقہ نکالا ہے کہ جب ان سے کوئی مسلمان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الدعنهما کے ایمان کے بارے میں دریا فت کرتا ہے تو فورا کہددیتے ہیں ہم تو انہیں مسلم مانتے ہیں بیجی تقیقہ کہتے ہیں اور تقید میں بھی تقید کرتے ہیں کیونکہ مسلم کہددیتے ہیں جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے اسلام کے اعمال قبول کر لئے تھے۔

یوگ انہیں موس کہنے کے لئے تیار نہیں موس کا لفظ اپنے لئے ہی الاٹ کردکھا ہے۔ روافض اپنی ابوا وفضائیہ کے بابند
ہیں جو یہود کے سکھانے سے ان میں رہ ترج ہی تی ہیں۔ اعاد اللہ تعالی الاحة من خوافاتھم۔

اِنْفِرُوْا خِفَاقًا گُرْفِالُ وَجَاهِدُوا بِاَمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُوفِي سَعِيْلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرَ فَلَكُمْ وَانْفُسِكُوفِي سَعِيْلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرَ فَكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا اللّهُ عَوْكُ وَلَكِنَ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمُ تَعْلَمُونَ الْوَقَالُ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا اللّهُ عَوْكُ وَلَكِنَ اللّهُ وَاللّهُ عَرْفًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا اللّهُ عَوْكُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## غزوہ تبوک میں مونین مخلصین کی شرکت اور منافقین کی ہے ایمانی اور بدحالی کا مظاہرہ

قف مدین : جب نبوک چلنے کے لئے تھم ہواتو مسلمان بھاری تعداد بین آپ کے ہمراہ چلنے کے لئے تیار ہو گئے اور جن کو پھے تر دو ہوا تھا۔ بعد بیں وہ بھی ساتھ ہو لئے۔ پھالوگ مریض شے وہ اپنی مجوری کی وجہ سے نہ جا سکے اور پھولوگ منافق تے جن کے دوفریق تھے۔ ایک فریق تو وہ تھا جس نے جھوٹے عذر پیش کر کے آپ سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کے ساتھ نہ جا تیں۔ اور اس وقت ان کا نفاق بالکل کھل کر سامنے آگیا اور منافقین کا دومرا فریق وہ تھا جو جاسوی کے لئے اور شرارت کرنے کے لئے ساتھ ہولیا تھا۔ ان کی باتوں کا تذکرہ اس سورت بیس آر ہا ہے (ان شاء اللہ جاسوی کے لئے اور شرارت کرنے کے لئے ساتھ ہولیا تھا۔ ان کی باتوں کا تذکرہ اس سورت بیس آر ہا ہے (ان شاء اللہ تعدال کو ایک جو یا بھاری ہواللہ کی راہ بین کھڑے ہوئے قالاً اور فِقَالاً۔ اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو۔ اور ساتھ یہ بھی فر مایا کہ یہ تہم ہارے لئے بہتر ہاگرتم سیجھتے ہو۔ خِفَافَا اور فِقَالاً۔ کا ترجہ تو بی ہے جو اُو پر خدکور ہوا (یعنی ملکے اور مجلکے) لیکن اس کا مصدات بناتے ہوئے مفسرین نے متعدد اقوال کھے کا ترجہ تو بی ہے جو اُو پر خدکور ہوا (یعنی ملکے اور مجلکے) لیکن اس کا مصدات بناتے ہوئے مفسرین نے متعدد اقوال کھے

ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بھی اور مریض ہونا مراد ہے اور بعض حضرات نے مالداراور تنگدست ہونا مرادلیا ہے اور بعض حضرات نے بوڑھا اور نوعمر ہونا اور بعض حضرات نے مٹا پا اور دُبلا پن مرادلیا ہے چونکہ الفاظ میں ان سب باتوں ک مخبائش ہے اس لئے بھی کومرادلیا جاسکتا ہے کین فیقاً لا۔ سے مریض مرادلینا محل نظر ہے کیونکہ مریض عذر شری ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے خروج کا تھم کیسے ہوا؟

جب آنخفرت مرورعا لم ملی الله علیه و ملم جوک سے واپس تشریف لے آئے ان ان لوگوں نے تسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم میں جانے کی قوت اور طاقت نہیں اگر ہم میں سکت ہوتی اور ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے اسکے بارے میں پہلے ہی الله تعالی نے خبر دے وی تھی وکسیکے لیفون پالله لو استعطفنا کو کہنا مکا کئے منافقین کے عذر پیش کرنے کا تذکرہ چندرکوع کے بعد آر ہا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی

پھر یکھلیکون اُنفیکھٹے (بیلوگ اپنفسوں کو ہلاک کررہے ہیں) کیونکدنفاق کی دجہ سے اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے ہمراہ نہ جانے کو اختیار کرنے کی دجہ سے اپنے آپ کو دوزخ ہیں واخل کرنے کا ڈھنگ بنا چکے ہیں۔ پھر فر مایا والله یک کا ڈھنگ بنا کہ ہم میں سکت ہوتی یا ہمارے بس والله یک کی کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم میں سکت ہوتی یا ہمارے بس میں ہوتا تو ساتھ جھے چلتے بیسب جھوٹ ہے کیونکہ قوت اور طاقت ہوتے ہوئے ساتھ نہ گئے۔

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُ مُحَمِّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الْنِيْنَ صَلَقُوا وتَعْلَمُ

الْكُذِ بِيْنَ ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آنَ يَجْعَاهِ مُوْا معلوم نه کر لیتے ۔ آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مالوں اور جانوں سے جہاد کریں۔ اور اللہ متقبوں کو جانتا ہے۔ آپ سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو بِاللهِ وَالْبُوْمِ الْأَخِرِ وَالْتَابِكَ قُلُوبُهُ مُ فَهُمْ فِي رَيْهِمْ يَتُرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوْ الله پراور قیامت کے دن پرایمان نبیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سووہ اپنے شک میں جیران ہیں۔اور اگر الادُواالْخُرُوجُ لاَعَتُوالَهُ عُنَّةً وَالْكِنْ لِمَ اللَّهُ النَّهَ انْبُعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمُ وَقِيْلَ وہ اوگ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے ضرور تیاری کرتے لیکن اللہ نے ان کے جانے کو پسٹونیس فر مایا سوان کوروک دیا اور کہا گیا اقْعُكُ وَامْعَ الْقُورِيْنُ ۖ لَوْخَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمُ إِلَّاخِيَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلْكُمُ کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔اگر وہتم میں شامل ہوکرنگل جاتے تو زیادہ فساد کرنے کے سوا پچھکام نہ کرتے اورتمہارے درمیان يَنْغُوْنَكُمُ الْفِتُنَةَ وَفِيْكُمُ سَمِّعُوْنَ لَهُمُرْوَ اللهُ عَلِيْمُ يِالظَّلِمِيْنَ ®لَقَال فتنه پردازی کی فکر میں تیزی کے ساتھ دوڑے چھرتے اورتمہارے اندروہ لوگ ہیں جوان کے لئے جاسوی کرنے والے ہیں اور الله ظالموں کو جانتا ہے۔وہ الْتُعَوُّا الْفِتُنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلْبُوالك الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمْرُ اللهِ وَهُمْ پہلے سے فتنہ پردازی کی فکر میں لگاد ہے ہیں اور آ پ کے لئے کا روائیوں کا اُلٹ چھر کرتے رہے ہیں یہاں تک کم تق آ گیا اور اللہ کا عَلَم غالب ہوا حالا نکہ اُن کو كْرِهُون ﴿ وَمِنْهُ مُرِّمَن يَكُولُ انْنَان لِي وَلاَتَفْتِنِي اللَّهِ الْفِتْنَةِ سَقَطُوا اللَّهُ نا گوار مور ہاتھا۔اوراُن میں ایں اُخض بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ جھے اجازت دیجے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے خبر داروہ فقتے میں پڑ بھے ہیں وَإِنَّ جَهُنَّمُ لَيُعِيْطُهُ إِبَالْكُفِرِيْنَ ﴿ اور بلا شبہ جہنم کافرول کو گھیرنے والا ہے۔

منافقین جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک کی شرکت سےرہ گئے

قفسيو: منافقين نے جوک نه جانے کا فيصلہ کرئ ليا تھائيكن رسول الله علي کا خدمت بن حاضر ہو کرعذر پيش کر كي شريك نه ہونے کی اجازت بيالله تعالى الله عاب ہوا۔ كي شريك نه ہونے کی اجازت بيالله عند الله عند ال

عمّاب فرمایا اور یول فرمایا که آپ نے لوگول کواجازت کیول دی میموقعہ پچول اور جھوٹوں کے جانبے کا تھا آ پ اجازت دینے میں جلدی نہ فرماتے تو معلوم ہوجا تا کہ بچاعذر پیش کرنے والے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔

حضرت عمرو بن میمون نے فرمایا که رسول الله علی نے دوکام ایسے کئے جن کا الله تعالی کی طرف سے علم نہ تھا۔
اول میر کہ آپ نے غزوہ متبوک کے موقعہ برمنافقین کے اعذار سُن کرشرکت نہ کرنے کی اجازت دے دی اور دوسرے
میر کہ آپ نے بدر کے قیدیوں کے بدلہ فدیہ لینے والی رائے کو اختیار فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر عماب فرمایا
(معالم النزیل ص ۲۹۷ج۲) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بیر عماب ترک اولی پر ہے۔ آپ اجازت دینے
میں تو قف فرماتے تواجھا تھا۔

اس كے بعد اللہ تعالیٰ نے اولا اہل ایمان کا حال بیان فرمایا ہے کینتاذنگ الکینی یُومِنُون پائٹھ وَالْدُخوِ الْاخِوانَ فَیْکُونُونُ پائٹھ وَالْدُخو الله بین الله وَالله عَلیْمُ وَالله وَا الله وَالله وَاله

پھر فرمایا کہ منافقین تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ان کے جانے کا ارادہ ہی نہ تھا۔اگر جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ سامان کرتے۔سامان کا بھی انظام نہیں کیا اور آپ سے اجازت لے کراپنے لئے ایک بہانہ بھی بنالیا کہ ہمیں اجازت مل گئی۔ اجازت نہ دی جاتی تب بھی ان کو جانا ہی نہ تھا۔اگر واقعی جانے کا ارادہ ہوتا اور جانے کے لئے تیاری کرتے پھر پچھ عذر واقعی پیش آجا تا اور اجازت لینے کا پچھ معنی بھی ہوتا' بات یہ ہے کہ ان کا جانے کا اپنا ارادہ ہی نہ تھا۔اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ نہ جا کیں تو فیق بیش کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ نہ جا کیں اپنی اپنی اور واقعی معدورین کے ساتھ رہ جانے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس کی تو فیق نہیں دی اور جانے کا جو فیصلہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بیٹھے رہ گئے اور جانے سے رک گئے۔

پھر فرمایا کداے مسلمانو!ان کے نہ جانے ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ کیونکہ اگریہ تمہارے ساتھ نگل جاتے تو تمہارے ساتھ نگل جاتے تو تمہارے درمیان فتنہ پر دازی کی فکر ساتھ نگل جاتے تو تمہارے بارے بارے بین شراور فساد کو بڑھانے ہی کا کام کرتے۔ اور تمہارے درمیان تفرقہ ڈلواتے اور جھوٹی خبریں اُڑا کر تمہارے میں دوڑے دوڑے پھرتے۔ مثلاً لگائی بجھائی کرتے تمہارے درمیان تفرقہ ڈلواتے اور جھوٹی خبریں اُڑا کر تمہارے دلوں کوم عوب کرنے کی دوڑ دھوپ میں گئتے۔ مزید

فرمایا وفیک فرستا عُون لَهُ فر (اورتہارےاندرایےلوگ ہیں جوان کے لئے جاسوی کرتے ہیں) کوساتھ چل کرآ گئے ہیں لین ان کی نیت جہاد فی سبیل اللہ کی نہیں ہے۔ تمہارے اندر تھل مل کر تمہاری خبریں لینا اور ان لوگوں کو پہنچانا جو تمہارے ساتھ بیں آئے بدأن کا مشغلہ ہے۔

وَ اللَّهُ عَدِيدًا الطَّلِيدِينَ (اور الله كوظالمول كالورى طرح علم ب) وه ان كظلم كابدله دے كا-اس كے بعد منافقین کی جماعت کی پرانی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا لَقَدَ الْفِتْدَةُ مِنْ قَبْلُ كَد (اس غزوہ سے پہلے بھی وہ فتنہ کی راہ تلاش کر چکے ہیں) بیلوگ غز وۂ احد کے موقع پر بھی راستہ سے واپس چلے گئے تھے۔ وَقَلَبُوْالْكَ الْأَمُورُ اورآپ و تکلیف دینے کی کارروائیوں میں اُلٹ چیراور طرح طرح کی مکاریاں اور ایذاء پہنچانے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں حتی جائے العق وظفر اموالله وم كر فون ( يهال تك كسياوعده آئينيا اور الله كاحكم غالب موا اگرچه أميل نا گوار ہور ہاتھا) اس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسلی دی ہے کدان کی تدبیریں اورشرارتیں پہلے سے جاری ہیں۔الله تعالی نے آپ کوان سے محفوظ فرمایا۔ آئندہ کے لئے بھی ان کی مفسد اندکاروائیوں کا خیال ندلا نا اور اب جوبیاوگ تبوک ك لئة ب عمراه رواندند بوع اس بعى رنجيده ند بول الله كى راه ين جهادند كرنا اوراسلام اورداعى اسلام كى

ومنى پر كربسة رمنايان كى برانى عادت ب-

اس كي بعدايك منافق كے بيان كرده عذركا تذكره كيا اور فرمايا و مِنْهُ خُرِّفُ يَقُولُ اعْذَنْ لِي وَلا تَقُوْتِنِي اوران میں سے ایک مخص ایدا بھی ہے جو یوں کہتا ہے کہ مجھے جہاد میں شریک ندہونے کی اجازت دیجئے اور مجھے فتنہ میں ندو الئے معالم التريل (ص ٢٩٩ج٢) من كعاب كمجة بن قيس أيك منافق تفارسول الله صلى الله عليه وسلم في أي فروة تبوك میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا تھے رومیوں سے جنگ کرنے میں رغبت ہے؟ اس نے کہا کہ یارسول الله میر احال بیہ کے کورتوں سے جھے عشق ہےاور کورتوں کو دیکھ کر قابویل نہیں رہتا رومیوں کی گورے رنگ کی لڑکیاں دیکھ کر جھ سے صبر نهوگاآپ جھے يہيں رہنے كى اجازت ديجتے اور جھے فتندش ندوا لئے۔ ميں مال سے امداد كرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنهانے فرمایا کہ اس نے بیر بہانہ تلاش کیا تھا اور منافقت کے سوااس کوکوئی معذوری نہتی۔ آنخضرت سرور عالم صلی الله عليه وسلم نے اس سے اعراض فرمايا اور اس كو اجازت دے دى۔ اس پر بير آيت نازل ہوئى۔ الله تعالى نے فرمايا۔ الكفي الفتنكة سَقَطُوا - (خرداروه فتنه من بري علي بن) الله كرسول صلى الله عليه وسلم برايمان ندلا نااور منافقت اختيار كرنابيسب سے بوافتندہ- وَإِنَّ جَهَا يُو كُنُونِيطَ وَ إِلَى الكَوْمِينَ (اور بلاشبہ جنم كافرول كوا بِي تحير من لينے والى ہے) بیان کے اس فتنہ کی سزاہے جس میں وہ پڑھکے ہیں۔

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةً تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبًا يَّقُولُوا قَدُ أَخَذُنَا آمُرُنَامِنَ اگرآپ کواچی حالت پیش آ جائے تو آئیں پر گلتی ہے اوراگر آپ کوکی مصیبت بھنے جائے تو ہوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام سنجال ليا تعااور بشت چير كرخوش موت موت عل ديت بين-آپ فرماد يج كهاس كعلاده ميس تكليف ندينچ گى جوالله في امار كاكودى بدوه الما كارساز ب

# وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ ثُرَبِّصُوْنَ بِنَا ٓ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَ يُنِ أ

اورایمان دا لےاللہ بی پرمجروسرکریں۔آپ فرماد بجے کہم مارے بارے میں بی انظار کرتے ہوکہ میں دمجلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے اور ہم تہارے بارے

وَنَعَنُ نَتُرَبُّصُ بِكُمُ إِنْ يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَنَ ابِ مِنْ عِنْدِ ﴾ أَوْ پِأَيْدِينَا فَأَنَا تَكُورُ لِللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدِ ﴾ أَوْ پِأَيْدِينَا فَأَنَا تَكُورُ لِكُوا

میں بیا انظار کرتے ہیں کہ اللہ تم پراپنے پاس سے کوئی عذاب بھیج وے یا جارے ہاتھوں سے عذاب وے وے سوتم انظار کرو۔

اِنَّا مَعَكُمْ ثِمُثَرَّتِحِمُونَ

بلاشبهم بحى تمبار بساتها تظاريس بي

### منافقين كي بدباطني كامزيد تذكره

قضعه بيو: ان آيات ميں منافقين كى مزيد بدباطنى كا اظهار فرمايا ہے مطلب بيہ ہے كدا ہے ہوگ ايمان كے مدى ہيں كہنے كو آپ كے ساتھ ہونے كا دعو كى كرتے ہيں كين اندر سے أن كا بيرهال ہے كدا گر آپ كوكو كى انجھى حالت بننج جائے مثلاً وشمن كے مقابلہ ميں كاميا بى ہوجائے مال غيمت مل جائے تو انہيں بيہ بات برى كئى ہو وہ اس سے ناخوش ہوتے ہيں كد آپ كو شمنوں پر غلبہ حاصل ہو يا كى بھى طرح كى كو كى خير مل جائے ۔ اور اگر آپ كو بھى كو كى تو ليف بننج گئ تو اپنى سمجھدارى كى تعرب نے بہلے ہى احتياط كا پہلوا ختيار كر ليا تھا ان كے سمجھدارى كى تعرب ميں ہوتے ہيں كدد يھو ہم كيے استھ رہے ہم نے پہلے ہى احتياط كا پہلوا ختيار كر ليا تھا ان كے ساتھ لكتے تو ہم بھى مصيبت ميں بڑتے ئيد با تيس كرتے ہوئے اپنے گھروں كو واپس ہوتے ہيں اورخوش ہوتے ہوئے ساتھ برحال ميں رہے خوشحالى ميں بھى آپ كا ساتھى ہواور مصيبت ميں ہى ۔

جولوگ جام شہادت نوش کرتے ہیں یہ بھی خمر ہے۔ و سیکی الله فکیتوکی المؤونون اور مونین ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں اپنے سارے اُمور اللہ ہی کے سپر دکریں اور اس سے خیر وخو بی اور خوشحالی کی اُمید رکھیں۔ مونین کا بھروسہ صرف اللہ پ ہے۔ وہ اسباب بھی اختیار کر لیتے ہیں لیکن بھروسہ اسباب پر اور ہتھیاروں پر اور اپنی قوت اور طاقت پڑئیں کرتے۔ اسباب کو اختیار کرنا تقدیر اور تو کل کے خلاف نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ نے تو کل بھی سکھایا اور اسباب بھی اختیار فرمائے اور اسباب اختیار کرنے کا تھم بھی دیا آپ نے جوفر مایا اور جوکر کے دکھایا اہل ایمان اس کو اختیار کرتے ہیں نہ ترک اسباب کریں اور نہ اسباب پر بھروسہ دکھیں۔

صاحب روح المعانى لكست بي بأن يفوضوا الامراليه سُبحانه و لا ينافى ذلك التشبث بالاسباب المعادية اذالم يعتمد عليها (الطرح كمعالم الله تعالى الله كيروكردي اورمعروف اسباب اختياركراس كما في نبيس ب جب كماسباب يربح وسرنه و) (ص١١٥ ج٠١)

قُل اَنْفِقُوْ الْحَوْعًا اَوْكُرُهَا لَنْ يُتَقَبّل مِنْكُمْ الْكُلُمُ كُنْ تَكُمْ قَوْمًا فَسِقِيْن ﴿ وَمَا اللهِ وَمِن اللهِ وَمُن اللهِ وَمِن اللهِ وَمُن اللهِ وَمِن اللهِ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَمُن اللهِ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمُن اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### 

# منافقین کامال مقبول نہیں جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں کہوہتم سے ہیں

قضصیو: صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں کہ آیت قانی آنوفو اطوع الوکا اوکو کی ارے میں نازل ہوئی جس نے کہا تھا کہ میں دومیوں کی عورتیں دی کھر بے صبر ہوجاؤں گا۔ اس لئے مجھے ساتھ نہ لے جائے لیکن مال کے ذریعہ آپ کی مدد کردوں گا۔ اسکے جواب میں فرمایا کہ تم خوش سے فرج کرویا ناخوش سے تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ قبول نہ ہونے کے دومطلب ہیں ایک ہی کہ مال لے کرآؤ گئو اللہ کے دسول اللہ قبول نہ فرما کیں گے۔ اور دوسر امعنی ہے کہ اللہ تعالی انہیں تو اب نہ دے گا۔ صاحب دوح المعانی کھتے ہیں کہ دونوں ہی معنی سراد لئے جا سے ہیں۔ ایک ڈوکو گئا تھو قو گئا اللہ تعالی انہیں تو اب نہ دے گا۔ صاحب دوح المعانی کھتے ہیں کہ دونوں ہی معنی سراد لئے جا سے ہیں۔ ایک ڈوکو گئا تو قو گئا تا مہیں فیس ہی کا واقعہ ہی ہولیکن آیت کے الفاظ عام ہیں جو تمام منافقین کوشال ہیں۔

اس کے بعد منافقین کے تفراور نماز میں ستی اور خرج کرنے میں بدد لی کا تذکرہ فرمایا و مَامَنعُهُمُ اَن تَقْبُلُ وَ مُهُونَفَعُهُونُو اِللّٰهِ وَ بِرَسُولِ لِهِ (الْکے صدقات کو تبول ہونے ہے منع کرنے والی کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اُنہوں نے اللّٰہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ کفر کیا ) اور کفر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں ۔ اور گووہ اسلام کے بدی ہیں اور کفر کو چھیائے ہوئے ہیں ۔ لیکن ان کا کفر ان کے ڈھنگ سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ نماز جوابیان کے بعد سب سے بردافریضہ ہے اور جوابیان کی سب سے بردی اور سب سے پہلی علامت ہاں کے لئے آتے ہیں تو سنستی کے ساتھ ہارے جی آتے ہیں۔ اور جوابیان کی سب سے بردی اور سب سے پہلی علامت ہاں کے لئے آتے ہیں تو سنستی کے ساتھ ہارے جی آتے ہیں اور اس طرح ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ دکوئ ہودی کی اور سب سے کہ دوئی سب کے ایک اور سب سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دکوئ ہودی کا اثر اس طرح ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ نماز دی میں دیر ہے آتے ہیں اور اس طرح سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ درکوئ ہودہ فیک طرح آوا نہیں کرتے ، جلدی جلدی خدی نماز دی میں دیر ہے آتے ہیں اور اس طرح سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نماز دی میں دیر ہے آتے ہیں اور اس طرح اس من اللہ عند سے روایت ہے کہ درسول طرح آوا نہیں کرتے ، جلدی جلدی خدی نماز نے کو دہی ہوتا ہو جو بیٹھا ہوا سورج کا انظار کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ

جاتی ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہوکر چار شونگیں مار لیتا ہے۔ بعنی جلدی جدہ کر لیتا ہے اس میں بس اللہ کوذرایا دکرتا ہے۔ (رواہ مسلم) (ملاحظ فرمائے انوار البیان ص۲۲۳ج۲یاص ۲۹۵ج۲)

یتوان کی نماز کا حال ہے اور جب اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا موقعہ آتا ہے قومسلمانوں کودکھانے کے لئے بدد لی کے ساتھ خرچ کرتے رجب کے ساتھ خرچ کرتے رہوا کی اُمید بھی نہیں البندا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب تواب کی اُمید بھی نہیں اور کی وجنہیں لامحالہ بدد کی سے خرچ کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا فک تغیب امواله فروا آؤاده هُمْ (الآیة) (کدان کمال اور اولاد آپ کوتجب میں نہ ڈالیں) کیونکہ یہ چیزیں مقبولیت عنداللہ کی لیل نہیں ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں مردود ہوتے توان کے اموال اور اولاد میں کمڑت کیوں ہوتی۔ یہ کمرت بطور استدرائ ہے جوان کے لئے باعث عذاب ہے۔ انتہا گیریٹ اللہ لیک نہ نہ نہ ہے کہ دنیا میں ان چیزوں کے ذریعہ انہیں عذاب دے) پہلا اللہ لیک نہ نہ ہے کہ مال جمع کرنے میں تکلیفیں اُٹھاتے ہیں مصیبت جھیلتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا کا ذرا و صیان نہیں عذاب تو یہ ہی دنیا میں اللہ کی رضا کا ذرا و صیان نہیں کرتے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے جو تکلیف اٹھائی جائے وہ بلکی اور آسان ہوجاتی ہے۔ نیزیہ مال اُن کے لئے ہیں اور اس کی خرج کرتے ہیں جس سے ان کا دل و کھا ہے۔ یہ دلکا دکھنا بھی عذاب ہے۔ ایمان کے ساتھ تواب کی بیت ہے دیا ہیں عذاب ہے۔ ایمان کے ساتھ تواب کی بیت سے خرج کرتے تو یہ خرج کرنا خوشی کا باعث بن جاتا اور اولاد کے ذریعہ دنیا ہیں عذاب دیئے جانے کا یہ مطلب ہے کہ اولاد کی پرورش اور پرداخت میں بہت تکلیف اٹھائے ہیں۔ اور اس تکلیف پر کی تواب کی اُمیر نہیں گو بعض مرتبدان کے بیاد ہیں مقتول ہوجاتے ہیں اور اس تکلیف اٹھائے ہیں۔ اور اس تکلیف کی اور ہونے کی وجہ سے شہادت کی بیت تکلیف اٹھائے ہیں۔ اور اس تکلیف کے مردم ہونے کی وجہ سے شہادت کے ویوب کی اور کی اور کی اور کی کی اور کی اور کی اور کی کی اور کی ورث کی وجہ سے شہادت کی وجہ سے شہاد ہیں۔

پھر فرمایا وَتُرْفِعَ اَنْفَامُهُ وَهُمُ كَفِرُونَ اورالله چاہتا ہے كہان كى جانیں ، اس حال میں نكل جائیں كہوہ كافر ہوں۔ (تاكہ آخرت كے عذاب میں بھی گرفتار ہوں) اللہ تعالی كے رسول كے ساتھ دہتے ہیں اسكی كتاب سنتے ہیں مجزات و كیھتے ہیں بھر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالی نے ان كے ايمان لانے كاارادہ نہیں فرمایا۔ اب كفر پر ہی مریں گے۔

تعرمنافقین کی تعموں کا ذکر فرمایا و بیٹر فؤن باللو انھٹھ لیکٹی (اوران کا پیطریقہ ہے کہ تعمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ہیں سے ہیں) سے مؤمن کواپنے ایمان پرقتم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اہل ایمان اس کے حالات اور معاملات اور احوال واعمال اور برتاؤ کود کھے کربی اسے مؤمن بچھتے ہیں اور منافقین کا رنگ ڈھنگ بڑا تا ہے کہ بیا ندر سے مومن نہیں ہیں اس لئے اہل ایمان ان سے بچتے ہیں اور انہیں ابنائہیں سمجھتے لبذابار بار قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا و کھا کھٹے فرفائی فرمایا و کھا کھٹے فرفائی فرمایا و کھٹا کھٹے فرفائی فرمایا و کھٹا کھٹے فرمایا و کھٹا کھٹے فرمایا و کھٹا کھٹے فرمایا و کھٹا کھٹے فرمایا و کھٹا کہ کا میں کھٹے ہیں کہ کا میں میں ہیں۔

وَلَا اَنْ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّم

ہیں وہ خاصل ہوتے رہیں۔ڈرپوک آ دمی کھل کرسا منے نہیں آ سکتا۔اس لئے ان لوگوں نے ایمان کا جھوٹا دعو کی کردیا اور قسموں کے ذریعہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں تا کہ مسلمانوں کی ذریعے نیچے رہیں۔

پھر منافقین کی قلبی بے تعلق کا تذکرہ فر مایا کہ انہیں کوئی دوسرا ٹھکا نہیں نہیں اس لئے تم ہے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں اور تمہاری جماعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں اگر انہیں کوئی ٹھکا نہل جائے جس میں پناہ لے سکیں یا کوئی غار ل جائے جس میں چھپ سکیں یا داخل ہونے کیلئے کوئی دوسری جگہ ل جائے تو تیزی کے ساتھ اس میں چلے جائیں گے اور تمہاری طرف سے نظریں بھیرلیں گے۔ اور پوری طرح طوطا چشی اختیار کرلیں گے۔ تم سے انہیں بالکل بھی قلی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کا جھوٹا دعو کی کرکے اور تشمیں کھا کے تمہیں مطمئن رکھنا چاہتے ہیں۔

### وَمِنْهُمْ مُنْ يَكْمِزُكَ فِي الصَّكَ قَتِ ۚ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَهُ

اوران میں بعض وہ لوگ ہیں جوصد قات کے بارے میں آپ پرطعن کرتے ہیں' سواگران میں سےان کودید یا جائے تو راضی ہوجاتے ہیں اوراگران کواس

### يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مُرْضُوا مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ قَالُوا

میں ندویا جائے اس وقت وہ ناراض ہوجاتے ہیں اوران کے لئے یہ بہتر ہے کدوہ اس پرراضی مول جواللہ نے اوراس کے رسول نے آئیس دیا اوروہ ایول کہیں کہ

#### حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُةٌ إِنَّآ إِلَى اللَّهِ وَاغِبُونَ ٥

الله بمس كافى ب عنقريب الله بمس الي فضل ع عطافر بائ كاادراس كارسول بدشك بم الله كي طرف رغبت كرف والي ميس

## منافقین کاصدقات کے بارے میں طعن کرنا اور اللہ اور اسکے رسول کی تقسیم برراضی ہونا

قضمه بين: درمنثور (ص ٢٥٠ جس) مين حضرت عبدالله بن معود رضى الله عند يقل كيا ب كه جب رسول الله عليه في في خود و و تنين كي موقعه بي غير منه و الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه و و و تنين كي موقعه بي غير منه الموالي تقسيم ب جس كي ذريجه الله كي رضا كا اراده نبين كيا كيا (العياذ بالله) مين رسول الله عليه كي خدمت مين حاضر بوااوراس بات كا تذكره كيا آب في مرافع و كي فيرانهون في مركيا اورآيت آب في من عليه السلام بررحم فرمائي انبين اس سازياده تكيف دى كي فيرانهون في مركيا اورآيت و منه في في المعتدى في في المعتدى في ا

جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت رہی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ مال ہی سے خوش ہوتے ہیں دین وایمان اورا عمال صالحہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے خوش نہیں ہوتے انہیں اس بات سے خوش نہیں ہوتی کہ جمیں نعمت اسلام مل گئی اورا عمال صالحہ کی دولت نصیب ہوگئی بلکہ حب دنیا کی وجہ سے وہ دنیا ملنے ہی کے منتظر رہتے ہیں دُنیا مل گئی تو خوش اور نہلی تو نا خوش۔ منافقوں کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں تھا اور دنیا کے منافع ہی کے لئے جھوٹے منہ سے اپنے مسلمان ہونے کا دعوی کردیا

غور کرورجمۃ للعالمین علی نے طالب دنیا کیسی بدوُعادی منافقوں کاحال بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا وکو اُنھی تھی کو کرورجمۃ للعالمین علی نے طالب دنیا کیسی بدوُعادی منافقوں کاحال بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا وکو اُنھی تھی کہ جو بھواللہ وَرَسُولَةٌ اِنکَالَی الله وَرَسُولَةٌ اِنکَالَی الله وَرَسُولَةٌ اِنکَالَی الله وَرَسُولَةٌ اِنکَالَی الله وَرَسُولَةً اِنکَالَی الله وَرَسُولَةً اِنکَالله مِی الله بھی اپنے تھا کہ جو بھواللہ ہی کہ عقریب اللہ بھی اپنے فضل سے عطافر مائے گا اور اس کارسول دے گا۔ اور یوں بھی کہنا چا ہے تھا کہ بے شک بم اللہ بی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ) بات ہے کہ مومن آ دی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس سے اُمیدیں با ندھے رکھتا ہے تھوڑ امال جواللہ کی طرف سے مل جائے اس پر بھی راضی رہتا ہے۔ اور منافق تھوڑ بے پر راضی نہیں ہوتا۔ برکتوں سے واقف نہیں ہوتا اللہ سے تونیس کی طلب اور جوم میں لگار ہتا ہے۔

النكالص قت لِلْفَقَرَاء و الْمَهْ كِينَ و الْعَيْلِينَ و الْعَيْلِينَ عَلَيْهَا و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ م مدة تمرف نقراء كي اورماكين كي اوران كاركوں كي في بي جومدة ت بي بين اوران اوگوں كي في بي بن كي دلجوني كرنامنظور بو وفي الزقائي و الفكار مِينَ و في سينيل الله وابن السينيل فريضة من الله و الله الله و الله الله و ال

#### زكوة كےمصارف كابيان

قسفسيو: صدقات يهال زكوة مفروض مراد بهاوراس كوجمع اس لئے لايا گيا كرزكوة متعددا موال پرواجب موتى به وق به ويائدئ سونا مال تجارت أون گائ بكريال ان سب پرزكوة فرض به بشرطيكه نصاب پورا مور آيت شريفه مين زكوة كستحقين كة محمصارف بيان فرمائ بين اورلفظ الله ماسة آيت كوشروع فرمايا به جوجه بردلالت كرتا به جس كامعنى به به كمستحق زكوة ان لوگول كے علاوہ اوركوكى نبين جن كا ذكراس آيت بين فرمايا - ايك شخص في رسول الله عليات سے مال زكوة بين سے عطافرمانے كاسوال كيا آپ فرمايا كه الله تعالى في زكوة كے اموال كے

بارے میں نی یا غیرنی کی کا فیصلہ بھی منظور نہیں فرمایا 'بلکہ خود بی فیصلہ فرمایا اور آٹھ مصارف متعین فرماد یے۔اگر توان آ تھ مصارف میں سے ہے تو میں دے سکتا ہوں۔ (مشکوة المصابح ص ١١١)

اول تو فقراء کوز کو ، کامستحق بتایا اوراس کے بعد مساکین کامستحق ہونا بیان فرمایا فقراء فقیر کی جمع ہے اور مساکن مسكين كى جع بے فقہاء نے لكھا ہے كفقروہ ہے جس كے ياس كھ موجود ہو گرنصاب زكوة سے كم مواور مسكين وہ ہے جس کے پاس کھی میں مور مال زکو ہ کاستی ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں فقیراور مسکین دونوں ہی مال زکو ہ كم متخل بي البية بعض ديكر مسائل من فرق كااعتبار كيا كياب مثلا كى في وصيت كى كدميراا تنامال مسكينون كودرويا جائے توبیال مساکین کو ملے گافقراء کونبیں ملے گا۔اورایک فرق اور بھی ہےاوروہ یہ کفقیر کوسوال کرنے کی اجازت نہیں جباس کے پاس کھانے کوایک دن کی خوراک موجود ہواورتن ڈھکنے کو کٹر ابھی ہواور سکین کوسوال کرنے کی اجازت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے سوال کیا گیا کہ مال کی وہ کتی مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں ہے؟ آپ نے فر مایا کہ جس کے پاس ایک دن کے میں وشام کے کھانے کی ضرورت پورا کرنے کے لئے کچھ موجود ہواس کوسوال کرنا درست نہیں ہے (رواہ ابوداؤ دص ۲۳۰ج۱) اورسکین بھی ضرورت بوری کرنے کے لئے وقی طور پرسوال کر لےاس کوعادت ند بنائے جب ما تگنے کی عادت پر جاتی ہے قسکین مسکین نہیں رہتا۔وہ بہت سے مالداروں ہے بھی مال میں آ کے بڑھ جاتا ہے۔اور فقرومسکنت کی حدود سے نکل کربھی زکو ۃ اور دیگر صدقات لیتار ہتا ہے۔حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه سے روایت ہے کرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا که صدقہ بینے والے کے لئے اور قوت والے تدرست آدی کے لئے طال نہیں ہے۔اور ایک مدیث میں ہے کدرسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا کم صدقات میں مالدار كااورتندرست كاجوكمائي كرسكتا موكوئي حصنبيس ب\_(مشكوة المصابح ص١١١)

جولوگ زكوة كے متحق بين ان من تيسر ينبر بر العاملين عَلَيْهَا كاذكر فرمايا عالمين سے دولوگ مراد بين جنهيں امیر المومنین صدقات اورعشر وصول کرنے برمقرر کردے۔ان لوگول کوان کی مشغولیت کی وجہ سے صدقات میں سے اتنا مال دے دے جوان کی محنت اور عمل کی حیثیت کے مطابق ہونیز جولوگ اُن کے ماتحت کام کرنے والے ہوں انگی تخواہیں بھی ان کی محنت کے انداز سے دیدی جائیں۔البتہ فقہاءنے بیفر مایا ہے کہ جو مال وصول ہو۔اس کے نصف تک عاملین اورأن كےمعاونين كى تخواميں دى جاسكتى ميں فصف سےزائد مال ضديا جائے۔

مصارف زكوة بتاتے ہوئے \_چو تھ نمبرتك مُؤلَّفة الْقُلُوب كودكر فرمايان كے بارے مي بم ان شاءالله آئنده صفحات مين كلام كريس ك-

مصارف زكوة بتاتے ہوئے پانچوي نمبر پر وَفِي الرِّقَابِ فرمايا - رقاب وربى جمع ہے - بدافظ ملوك كے لئے بولا جاتا ہے۔جس سی محض کی ملیت میں کوئی غلام ہواوروہ اس غلام کومکاتب بنا دے یعنی یوں کہدے کہ واتنا مال دیدے وا زادے۔اے مکاتب کہتے ہیں جب کی آقانے اپنے غلام کومکاتب بنادیا اوراب أے اپنی آزادی کے لئے مال كي ضرورت بتاكدوه ايخ آقاكومال ديرآزاد موجائة والسمكاتبكوز كوةكمال عديناجائزب-چیے غمرر کو الفارمین فرمایا۔ بیغارم کی جمع ہاس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جن کے ذمةرض موادرادا میگی کا انظام نہ

مو ۔ اگر چیخودلوگوں بران کے قرضے موں لیکن ان کورصول کرنے سے عاجز مول ایسے لوگوں کوز کو ق کا مال دیا جا سکتا ہے۔ فاوی عالم کیری (ص ۱۸۸ ق) میں تکھا ہے کہ قرض دار کوز کو قدینا تا کہ اس کا قرضدادا ہوجائے عام فقراء کودیے ے اُولی ہے البحرالرائق میں لکھا ہے کہ جس آ دی پر قرضہ ہوا کی ملیت میں اتنامال نہ ہوجس سے قرضہ اوا کرنے کے بعد بقدرنصاب مال في جائے۔اس كوز كو ة دينا جائز ہاھ۔ بہت سے لوكوں پر قرضے ہوتے ہيں ليكن مال بھى ياس ہوتا ہے۔ اس مال سے قرضے ادا کردیں تو قرضے ادا ہو کر بھی بقدرنصاب بلکاس سے بھی زیادہ مال نے سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کوز کو ة ديناجا روسي بـ الوكول كويه بتاكركه بم مقروض بين زكوة لية رجع بي اياكوكون كوزكوة كامال لينا طال نيس باور ندان كودينا جائز ب ستحقين ذكوة كوميان فرمات موس الوي نمرر وفي سبيل الله فرمايا- في سبل الله على الد ے؟ اس كے بارے يس امام أبو يوسف نے فرمايا كماس سے وہ حضرات مراديس جو جهاد كرنے كے لئے فكلے تقے۔اسے ساتھیوں سے پھڑ گئے اور ان کے پاس خرچہیں ہے۔ کھانا بینا بھی ہے اور وطن بھی پہنچنا ہے۔ ان کوز کو 5 کا مال دے دیا جائے۔ام محمد فرمایا ہے کہ فی سبیل اللہ سے جاج مراد ہیں جوقا فلد سے محمر کے اوران کے باس مال نہیں ہے اور انہیں خرچ کرنے کے لئے اور گر وینینے کے لئے پیدی ضرورت ہے۔اور بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس سے طالب علم مرادین جود بی علوم کے حاصل کرنے میں گئے ہوئے ہیں اور صاحب بدائع نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو کسی بھی صورت میں اللہ کی اطاعت میں اور نیک کامول میں گے ہوئے ہیں۔ بشرطیکہ وہتاج ہوں۔ (بح االرائق ص-۲۶ج۱) متحقين ذكوة بتات موئة الموي فمرر وابن السبيل فرمايا-ابن السبيل عربي زبان على مسافركوكم يس جو مسافر ضرورت مند ہاس کے پاس سنریں مال موجود نیس ہے۔اے زکو ہ کامال دیاجا سکتا ہے اگر جداس کے گھر میں کتا بی مال ہو۔جولوگ غازیوں کی جماعت سے بچھڑ گئے یا جاج کے قافلہ سے علیحدہ ہو گئے۔ حاجت مندی کی وجہ سے ان کو بھی زکوة دینا جائز ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ان کے احتیاج کودیکھا جائے گا۔ان کے گھروں میں اگر چہ خوب زیادہ مال

 زلوۃ ہے دیا جاسکا ہے امیر المؤسین مناسب جانے تواب بھی ان کواموال زکوۃ میں ہے دے سکتا ہے۔
مسکلہ: جوض خی ہولیتی اس کی ملیت میں اموال زکوۃ میں ہے کی بھی تم کا کوئی نصاب ہوجس کا وہ الک ہویا
ضرورت ہے ذیا دہ اتناساہان اسکی ملیت میں ہوجوفروخت کردے تو بقدرنصاب قیمت ل جائے اس کوزکوۃ دینا جائز جیں۔
سما دات کوزکوۃ و بینے کا مسکلہ: بی ہائم کوزکوۃ دینا جائز جیں۔ اگرچہ دہ نقراء اور مساکین ہوں بی ہائم
سے حضرت علی حضرت عباس حضرت جعفر حضرت حقیل اور حضرت حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنم کی اولا داور

اگرى باشم يخكدست حاجتند مول توزكوة اور صدقات واجبه كے علاوہ ديكراموال سے أن كى مدكر دى جائے بہت ے اوگوں کوسادات کی خربی و کھ کررم تو آتا ہے لیکن زکو ہے علاوہ دوسرے مال سے دینے کوتیارٹیس ہوتے۔ مال میں زكوة تومم/اى فرض بـ باقى مم/المسمى سے فرج كرنا بھى تو ثواب بىكن اس كے لئے جيب مى باتھ دالنے كوتيار مہیں ہوتے اور سادات کوایے اموال کامیل لین زکوة دینا جاہتے ہیں اس میں ان کی بےادبی بھی ہےاوراس سے ذکوة بھی ادانہ ہوگی لیعض سادات بھی اس مسئلہ کوئ کرول میں پھے تکدر لے آتے ہیں۔اور بنی ہاشم کے لئے مال زکو 8 تا جائز مونے کے قانون شری کواچھانہیں بھتے۔ انہیں بھتا جاہے کہ مارے جد اعظم نی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اکرم و احر ام كے لئے بيقانون بنايا ہے كم فى باشم كواموال كاميل كجيل ندويا جائے۔جدامجد نے تو اكل تو قيع كى اوروه رنجيده مو رہے ہیں کہمیں لوگوں کے اموال کامیل نہ ملا۔ دنیا حقیر ہے فانی ہے تھوڑی کی تکلیف اٹھالیں اپنے شرف کو ہاتی رکھیں اور میل کچیل ہے گریز کریں۔اور یوں تکلیفیں تو سجی کوآتی ہیں۔مبروشکر کے ساتھ زندگی گزارین اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ بدعانے واورا بے نسب واجھالے وقو تیار ہیں لیکن اس نسب کی وجہ سے جوشرف دیا گیا ہے اسے اپنانے کو تیار نیس -مسكله: ايدرشته دارول كوزكوة ويدي على دبرا أواب باكي زكوة اداكرن كااور دومراصلدرى كا-جب البيس زكوة دي توية بتانے كى ضرورت نبيس كريد مال زكوة بلكم بديك كريش كرد عاورائي دل مس زكوة كى نيت كر لے اس طرح زکوۃ ادا ہوجائے گے۔بشرطیکہ وہ لوگ زکوۃ کے متحقین ہوں لیکن اتی بات یادرہے کہ جن رشتہ داروں ے رشتہ ولا دے۔ اُن کوز کو فق دیتا جائز نہیں بعنی والدین کو دادا دادی کو۔ نانانانی کو اور پردادا اور پردادی کو اور برنانا ل ولا يدفع إلى بنى هاشم وهم آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب كذافي الهداية وفي المشكوة ص١٢١ عن عبدالمطلب بن ربيعة قال قال رسول المنطقة الصدقات الما هي اوساخ الناس وانها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وفي حاشية المشكوة اتماسماها او ساخاً لانها تطهر اموالهم ونفوسهم قال تعالى خلمن اموالهم صدقة تطهرهم بها فهي كغسالة الاوساخ ففي الكلام تشبيه بليغ ٢ ا من المرقاة (اورزكوة في باشم كوندوى جائے اور في باشم حفرت على مصرت عباس حضرت جعفر حضرت عقيل اور حضرت حارث بن عبدالمطلب كي اولا و ہے۔ عبدالمطلب بن وسعیہ سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیصد قات تولوگوں کی میل ہے اور بیر (مطرت) محمد (صلى القدعليدوسلم)اورآ ل محرك ليح ملال فيس بي اورمكلؤة كحاشيد بسمرةة سيقل كياب كرزكؤة كويس اس لي كما كياب كم یا و گوں کے مالوں اور ان کے دلوں کو پاک کرتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان کے مالوں سے زکو ہ لوجس سے تو انہیں یاک کروے۔ تو زکو ہ

میل کے دحوون کی طرح ہوگئ اس کلام میں بڑی بلنے تشبیہ ہے)

پرنائی کواورا پی اولا دکواوراولا دکی اولا دکوز کو قانبیل دی جاسکتی ان کودیے سے زکو قادانہ ہوگی بھائیول کو بہنول کو پچاؤل کو چور پھیو س کو ماموں خالا وُل کواوران کی اولا دکوز کو قدی جاسکتی ہے۔

مسلم: شوبريوى كواوريوى شوبركوزكوة دےدے واس سےزكون اداندموگا۔

مسئلہ: جو محض اموال زکوۃ میں ہے کسی نصاب کا مالک ہواس کوزکوۃ دینا جائز نہیں اور بیخض شریعت کی اصطلاح میں غنی ہوار پیجی بھتا چاہئے کہ جس غنی کوزکوۃ کا مال لینا اور دینا جائز نہیں ۔ ضروری نہیں کداموال زکوۃ ہی اصطلاح میں غنی چیز بقدر نصاب اسکی ملیت میں ہو۔ بلکہ اگر کسی کے پاس چا ندی کے نصاب کی قیمت کے بقدر ضروری میں سے کوئی چیز بقدر نصاب کی قیمت کے بقدر ضروری حاجات سے فاضل سامان پڑا ہوا ہے۔ اس محض کو بھی زکوۃ دینا جائز نہیں اورالیے خض پراگر چدزکوۃ فرض نہیں لیکن صدق کا فطراور قربانی لازم ہے۔ بیقا عدہ کلیے نہیں ہوتا جس کی مثال اُوپر گزری۔ بعض مرتبہزکوۃ فرض نہیں ہوتا جس کی مثال اُوپر گزری۔

کی ملیت میں ۵۹۵ گرام چا ندی پراوران کی قیت پراور مال تجارت پراور مویشیوں پرز کو قفرض ہے۔جب کی خص کی ملیت میں ۵۹۵ گرام چا ندی بو یا ۸۵ گرام موتا ہویاان دونوں میں ہے کی ایک کی قیت ہوتو جب ہے الک ہوا ہے اس وقت ہے لے کرچا ندی کے حساب ہے ایک سال گر رجائے تو اس میں ہے ہم/المستحقین کودے دینا فرض ہے۔ پھر اگر کچھ مال تجارت ہواور کچھ موتا چا ندی ہو یا گئے ہوتا اور ساتھ ہی کچھ چا ندی ہوتو ان سب صور توں میں زکو قفرض ہے بھر طیکہ جموعے کی قیت ۵۹۵ گرام چا ندی کو بی تی چا ندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا واضح رہے کہ بھر طیکہ جموعے کی قیت ۵۹۵ گرام چا ندی کو خوا گر کسی کی ملکت میں ہوں جن کے موش ۵۹۵ گرام چا ندی تو خوا کہ کہ تو خوا گر کسی کی ملکت میں ہو وار دنینقدر قم (ایک دورو پیر بھی ملکت میں شہو) تو جا سے ہوتو اس پر زکو قفرض ہو گی ۔احاد یہ شریفہ میں دوسودرہم چا ندی اور جس مقال سونے کو فصاب کیا تھا تو دوسودرہم چا ندی اور جس مقال سونے کو نصاب کیا تھا تو دوسودرہم چا ندی اور جس مقال سونے کو نصاب کیا تھا تو دوسودرہم چا ندی اور جس مقال سونے کو کسا ہو گی ۔احاد یہ شریفہ میں دوسودرہم چا ندی اور جس مقال سونے کو کسا ہو گی ۔احاد یہ شریفہ میں دوسودرہم چا ندی اور دوسودرہم چا ندی اور جس مقال سونے کو کسا ہم کی ملک کے ساتھ ہو گیا ہے مار سے باور اور نو کانصاب کیا تھا تو دوسودرہم کی ملک کے ساتھ ہو ۔اب سے اور ان سے حساب کیا تو چا تھی کے ساتھ ہو ۔اب سے اور ان سے حساب کیا تو چا تھی کی کانصاب کیا تو چا تھی کی کسل کے اعتبار سے حساب کیا تو چا تھی کی کی ساتھ ہو ۔ اب سے اور ان سے حساب کیا تو چا تھی کی کی کسا ہم گرام اور سونے کانصاب کیا تھا ور کانصاب کیا تھا تو دو کسا کی کسا کی کانصاب کیا تھا تو در کانصاب کیا تھا تو دو کی کسا کے کہ کی کسا کی کی کانسا کی کی کسا کے کسا کی کس

بنتمبيد: يرجولوگ جمعة بين كرساز معسات ولدسون سازياده سونا موقواس زائد برزكوة فرض موگى بيفلط بخ جب نصاب بورا موجائ يااس سازياده موجائ و پورك مال پرزكوة فرض موتى ب (چائدى موياسونا مويا مال خبارت موياان كامجموعه مو)

# ز کو ہ کے ضروری مسائل

مسلم: سونے چاندی کی ہر چیز پرزگو ہے خواہ سکہ کی صورت میں ہو خواہ انکی اینیٹیں رکھی ہوں۔خواہ زیورہو استعال میں ہو غیراستعالی ہو خواہ برتن ہوں۔ برصورت ان پرزگو ہ فرض ہے۔

مسئلہ: زمین کی پیاوار باغ کی پیدواراور مویشیوں میں بھی زکو ہے جس کی تفصیلات کتب فقد میں کھی ہیں۔اور پیداوار کی زکو ہ کے بارے میں ضروری مسائل سُورۃ بقرہ کی آیت کیاتھا الّذائینَ امنُوَّا اَنْفِقُوْا مِنْ طَیِّباتِ مَا کَسُنْهُوْ وَمِنَاً اَنْدُرْ فِنَا لَکُنْهُ مِنَ الْاَرْضِ کی تفسیر میں بیان کردیئے گئے ہیں۔(انوارالبیان جا)

مسئله: زكرة كرم كى كافركونيس دى جاسكتى-

مسئلہ: مدرسوں میں اگرز کو قدی جائے اور اس میں سے مشخصین طلباء کو وظیفہ دے دیا جائے یا ان کو کھانا دے کر مالک بنا دیا جائے تو زکو قادا ہو جائے گی اباحت کے طور پر کھانا کھلا دیا جائے تو زکو قادا نہ ہوگی۔ اس طرح مال زکو قسے مدارس کے کتب خانوں میں مال ذکو قسے کتا ہیں جمع کر دینا یا طلباء کے لئے لحاف بسترے اور جاریا ئیاں جمع کر دینا اور اُن کو عاریة دے دینا اور جاتے وقت واپس لے لینا اس سے زکو قادا نہ ہوگی کیونکہ تملیک نہیں ہوئی۔ ان چیزوں کے لئے زکو قاور صدقات واجبہ کے علاوہ اصحاب اموال سے مشقل چندہ کر لیا جائے۔

روبرار مروس کے ملاح کی فیس یا ایکسرے وغیرہ کی اُجرت بالا مال زکوۃ سے ادائیگی کردی جائے اور مسئلہ: کسی مریض کے علاج کی فیس یا ایکسرے وغیرہ کی اُجرت بالا مال زکوۃ سے ادائیگی کردی جائے اور مریض کو قبضہ ندکرایا جائے تواس سے زکوۃ ادائہ ہوگی۔ کیونکہ تملیک نہیں ہوتی۔

مری و جسمته رایا جائے وال سے دوائیں خرید کرمیتال میں رکھ دی جائیں اور ستحقین زکو ہ کودے دی جائیں تو زکو ہ مسکلہ: اگر مال زکو ہ سے دوائیں خرید کرمیتال میں رکھ دی جائیں اور ستحقین زکو ہ کودے دی جائیں تو زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ بیخیال رکھا جائے کہ بیدوائیں صاحب نصاب کواور بنی ہاشم کوادر کا فرکوندی جائیں۔

مسئلہ: اگر کو کی خص مقروض ہاورصاحب نصاب ہیں ہاوراس کے کہنے سے ( کہ جھ پر جوقرض ہو داکردو) کو کی مخص اسکی طرف سے قرض خواہ کو مال زکو ہ دے دے ۔ قوز کو ہ ادا ہوجائے گی۔ اور اگر قرضدار کے کم بغیر اسکی طرف

ے مال زکو ہے قرضے کی ادائیگی کے طور پردیدیا توزکو ہادانہ ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں صاحب مال متبرع ہوگیا۔

مسئلہ: اگر دکا ندار کا یا کسی بھی مخض کا کوئی مخص مقروض ہواوراس کے پاس ادائیگی کے لئے مال نہ ہوتو جس کا قرضہ ہے وہ اپنے قرضہ کوز کو ہیں منہانہیں کرسکتا۔ ہاں بیرکرسکتا ہے کہ قرضدار کو بلا کرز کو ہ کی رقم اس کے ہاتھ میں دیدے۔ پھراس سے اُسی وقت اپنے قرضہ میں وصول کر لے جب اسکی ملکیت میں مال بھی کیا تو اب زبروتی بھی وصول کر سکتے ہیں کیونکہ قرض خواہ کو اپنا قرضہ وصول کرنے کا حق ہے۔

مسکلہ: اگرکسی کو اب کے طور پر مال دے دیا اورادائیگی زکوۃ کی نیت نہی تواس سے زکوۃ ادانہ ہوگی۔ زکوۃ کی اوائیگی کے لئے شرط ہے کہ سختی کو دیے وقت زکوۃ کی اوائیگی کی نیت کرے اورا کی طریقہ ہے ہے کہ زکوۃ کا مال ادائیگی کے لئے شرط ہے کہ سختی کو دیے وقت زکوۃ کی اوائیگی کی نیت کرے کو تقراء آتے رہیں گے واس زکوۃ کی نیت سے دوسرے مال سے الگ کر کے کسی بکس وغیرہ میں رکھ لے اور بینیت کرے کو تقراء آتے رہیں گے واس میں سے دیتار ہوں گا اس صورت میں نقراء کو دیے وقت نیت کا استحضار نہ ہوا تو زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ مال علیحدہ کرتے وقت جونیت کی تھی وہی کا فی ہوگئے۔

مسئلہ: جس خض کوز کو ہ دی جائے سی مل کے عوض میں نہ بولبذا امام مؤ ذن اور مدرس اور کی بھی طازم کی شخواہ میں زکو ہ نہیں دی جاست کے البت آل ما میلین علیہ ما اس سے مسئل ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اسکی تصریح موجود ہے۔ مسئلہ: جنہیں امیر المونین نے زکو ہے اموال وصول کرنے پر مامور کردیا اسکے علاوہ جتے بھی مصارف ہیں اُن سب من ال محض كا غيرصاحب نصاب بونا ضرورى به حس كوز كوة وى جائے فى البحو الوائق (ص 109 7) والم ما حلت للغنى (العامل) مع حرمة الصدقة عليه لانه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج الى الكفاية وفيه ايسناً بعد صفحة و لا يخفى أن قيد الفقير لا بدعنه على الوجوه كلها - ( بحرالرائق مل ب الدار ير زكوة كحرام بونے كي باوجود الدارعائل كے لئے ذكوة مل سے لينا جائز باس لئے كداس نے اپنة آپ كوزكوة كى وصولى كے لئے فارغ كيا به لاده ضرورت كى كفالت كائل جاورا كي صفحه كے بعد كھا ب كريہ بات فا برب كرتمام مصارف من فقيروالى قيركا بونا ضرورى ب

متنبید: افظ "وفی سبیل الله" لغوی ترجمه کاه بارسة بهت عام به کن دهزات ائر تفیراورفقهاء کرام فی اسیل الله" لغوی ترجمه کاه بارس وه باه بن مراد لئے بین جواب ساتھوں سے ده جائیں اور بیسہ پاس نہ داور بعض معزات نے وہ لوگ مراد لئے بین جوسفر جی بیس اسید ساتھوں سے پھڑ جا کیں بعض الل علم نے بیا شکال کیا ہے کہ اگرا کی ملکیت بی مال نہ بوتو فقراء بیں جوسفر جی اوراگروفن بی مال بواور یہال موجود نہ بوتو ابن السبیل بیس داخل ہو گئے افراگروفن بی مال بواور یہال موجود نہ بوتو ابن السبیل بیل داخل ہو گئے لہٰذاکل اقسام ساتھ بنے بین (اوران کو لینی منقطع الغزاة منقطع الخزاة منقطع الخزا کو مختلف تم بنا کربیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ) پھراس کا جواب بول دیا ہے کہ واقعی بیاگ نقر کی تحریف بیل داخل بیں کین علیمہ وان کواس لئے بیان فرمایا کہ مطلق فقیر کی برنبت ان کی ایمیت زیادہ ہے کیونکہ باہ اللہ تعالی کے دین کی مخاطت کے لئے لکا ہوا ہے اور حاتی بیت اللہ کے ذائرین بیل سے ہے۔ان کی طرف زیادہ دھیان دینا جائے۔

آج کل ایسے لوگ پیدا ہورہ ہیں جو تفیر قرآن اوراحکام وسائل کے بارے ہی سلف کا دائمن چھوڈ کر جو
چاہتے ہیں اپنے پاس سے کہدیتے ہیں۔ یوگ کتے ہیں کہنی سبکی اللہ کے عوم ہیں مجدیں مدرسے شفا فانے۔ سافر
فانے کو تی سرئیس اور بٹل بنا تا اور رفائی اداروں کے ملاز ہیں کی تخواہیں دیا۔ وفتر وں کے مصارف ہیں فرج کرتا ہوں میں میت کو قبرستان پڑھانے کے لئے ایمبولینس کا انتظام کرتا اور فریب میت کفن وفن ہی فرج کرتا ہوسب جائز ہے۔ یہ
اُن لوگوں کی جہالت کی با تی ہیں۔ مضرین اور عدیثین اور فتہاء نے جو پھوٹر آن مجید کوسائے دکھ کرسائل افذ کئے ہیں
اُن کو چھوٹر کرا یسے لوگوں کے قول کی کوئی حیثیت نہیں جو عربی زبان کا ایک صیفہ ہی تیس بتا کے اور جو قرآن مجید کی ایک صورت می نہیں پڑھ کے ۔ یہ لوگ اپنی جہالت سے کہتے ہیں ذکو ہ کا مال جہاں چاہو فرج کردو۔ تملیک فقیر کی کو کی ضرورت نہیں۔ یہ بیات چاروں نے بہول کے فلاف ہے۔ آگر ہرکام میں ذکو ہ کا مال فرج کردے کی اجازت ہوتی تو قرآن مجید ہی آئی ہی گا ہوئی ہی کہوں کے فلاف ہے۔ آگر ہرکام میں ذکو ہ کا مال فرج کرنے کی اجازت ہوتی تو قرآن مجید ہی اللہ علیہ مصدقہ تو خد من اختیا تھی ہوئی۔ کو جب یہن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا تھا۔ ان اللہ قد فرض علیہ مصدقہ تو خد من اختیا تھیم و اسے کے اللہ تو ان کے فلاف ہے۔ وار رواہ ابخاری وسلم کمائی المشکل ہی میں نو ہوئی کو میں ان اللہ قد فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دے دی

، اس سے صاف ظاہر ہوا کہ زکو ہاس صورت ہیں ادا ہوگی جب فقراء کودے دی جائے۔ جولوگ تملیک کی شرط کو مولویا ندائی قراردیتے ہیں اُن کے سامنے احادیث نہیں ہیں۔ آراء اور احواء کا تعملونا سے ہوئے ہیں۔ مسکلہ: چاندی۔سونا۔نفذی اور مال تجارت میں جوز کو قفرض ہے اسکی اوائیگی کا پیطریقہ ہے کہ ہرسال چاند کے حساب سے جب سال گزرجائے پورے مال سے چالیسوال حصد وے اگراصل مال شدوے اور اسکی قیمت دیدے قو اس سے بھی زکو قادا ہوجائے گی ۲۸/ سے کم نہ ہو۔سورو پے میں ڈھائی روپے اور ایک بزار میں ۲۵ روپے اور ایک لاکھ میں ڈھائی بزار دوپے کے موافق حساب لگالیا جائے۔

مسککہ: جس شہر میں رہتے ہوئے زکوۃ فرض ہوئی ہے۔ وہاں کی ذکوۃ وہیں کے فقراء پرخرج کی جائے۔ ہاں اگر دوسری جگہ کے لوگ زیادہ مختاج ہوں یا آعزہ واقر ہا ہوں توان کے لئے بھیج دینا مناسب ہے۔

مسكلہ: بعض لوگ ج كرنے كے لئے چنده ما تكتے چرتے ہيں اور بعض صاحب حيثيت أنيس ذكوة كى رقم سے دے ديے ہيں جب ايك دوآ دى كے لئے چنده ما تكتے والا صاحب نصاب ہوگيا تو اب أے ذكوة لينا دينا جائز نہيں لوگ اس بات كابالكل خيال نہيں كرتے ۔جس كى پراللہ تعالى نے ج فرض نہيں كياده ج كے نام پرسوال كرتا كھر سے اولا تو يہ طريقة بى غلط ہے دوسرے جب ما تكنے والا صاحب نصاب ہوگيا تو اب أس كوزكوة لينا جائز نہيں رہا۔

مسکلہ: بہت نے لوگ الر کیوں کی شادیوں کے لئے زکوۃ کی رقم دے دیتے ہیں پہلی ہات تو یہ ہے کہ الرکوں اور الرکیوں کی شادی سادی کیوں نہیں کی جاتی ؟ رسول الله علیہ کا طریقہ اختیار کریں اور ای پر دونوں فریق راضی رہیں۔
اصل تکاح تو ایجاب وقبول کا نام ہے جودوگو اموں کے سامنے ہواں میں ذراسا خرچہ بھی نہیں ہوتا بھر ایجاب وقبول کے بعد جو بٹی والے کومیسر مووہ بطور جیز الرکی کی سسرال میں روانہ کردے اس میں خیر بی خیر ہے۔ ریا کاری کی گنامگاری میں جتلا مونے کی کیا ضرورت ہے؟

دوسری بات بہ کو اگرائر کی کاباب صاحب نصاب ہوتو اُسے ذکو ہو دینا جائز نہیں ہادرا گرائر کی صاحب نصاب ہوتو اُسے بھی ذکو ہو دینا جائز نہیں ہوا گرائر کی صاحب نصاب ہوتو اُسے بھی ذکو ہونے کی بنیاد پرزکو ہ دی جائے تو ایک دوآ دی کے دیئے بھی زکو ہ دی جائز نہیں ہوگا۔ سے بقد رنصاب مکیت میں مال آ جاتا ہے۔ جب تک وہ مال مکیت میں رہے گااس وقت تک ذکو ہ لینا دینا جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ: بعضی تو موں میں رواج ہے کہ اپنی توم کی ذکو تیں وصول کر کے بینک میں جمع کرتے رہتے ہیں اور اس

سلمی بین سلمی سلمی کوسوں میں روان ہے دا پی وی کی رو میں وسوں رہے بیت میں سر طرح رہے ہیں اور اس مسلم کا بالکل دھیاں نمیس رکھتے کہ جب تک یہ مال فقراء اور مساکین کی ملکیت میں نہیں جائے گا اس وقت تک ان سب لوگوں کی زکو تیں اوانہ ہوں گی جنہوں نے یہ قیس دی ہیں لہذا جلد سے جلد مصارف ذکو قاشی ان کوخرچ کردیالا زم ہے۔ بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ بینک کا دیوالیہ ہو گیا یا بنک پر کسی حکومت نے قبضہ کرلیا۔ یا ملک چھوڈ کر بھا گنا پڑا تو ان سب صورتوں میں ان سب لوگوں کی زکوتوں کی اوائیگی رہ جاتی ہے جن کے اموال لے کربینک میں جمع کردیتے گئے تھے۔ مسئلہ: جولوگ سوال کرنے کو اپنا پیشر بنا لیتے ہیں عموماً صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے دکا بھاروں کی کسمسکہ اور کہ سال کر بینک میں جنہ اور کی میں میں ان میں ا

سے اکی مکیت میں زیادہ پید ہوتا ہے۔ لہذا سوال کرنے والوں کوز کو قادیے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی مکیت میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سائل کوز کو قادیں قریب فیصل کے درسول اللہ علیہ ہوئے ہے۔ کسی سائل کوز کو قادیں کو تو ہے۔ سے بھائی نے نے ارشاد فرمایا کہ مکین وہ نہیں جولوگوں کے پاس کھومتا پھرتا ہے۔ اُسے ایک اقعہ یادو لقے یا ایک مجودیا دو مجودیں واپس کرتی ہیں گئی ملکن مسکین وہ ہے جوا تنامال نہیں یا تا جن سے اسکی ضرورت پوری ہواور اس کے حاجت مند ہونے کا پید نہیں چاتا تا کہ ہیں کیکن مسکین وہ ہے جوا تنامال نہیں یا تا جن سے اسکی ضرورت پوری ہواور اس کے حاجت مند ہونے کا پید نہیں چاتا تا کہ

اس کوصد قد دے دیا جائے۔ وہ کھڑے ہوکر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ واقعی صاجمتندکو طاش کر کے ذکو ہ کا مال دیا جائے۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ حاجت مندہوتے ہیں آ بروکی وجہ سے سوال نہیں کرتے اور خطاش کر کے ذکو ہ کھی نماز کی فیصو کے گھروں میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں ایسے لوگوں کا خاص خیال کیا جائے یہ واضح رہے کہ ذکو ہ بھی نماز کی طرح سے فرض ہے۔ جس طرح نماز کے احکام و مسائل کا جاننا اور نماز کوشری تو اعدے مطابق پڑھنا طہارت کے لئے پاک پانی کا دیکھنا سنتجا تھی کرنا کر فروں کا پاک رکھنا تبلہ کی طرف مند کر کے نماز پڑھنا۔ اور جو چیزی نماز میں پڑھی جاتی ہیں میچ طریقے پر اُن کو یاد کرنالازم ہے ای طرح سے ذکو ہ کے مسائل اورا حکام کا جاننا بھی ضروری ہے ذکو ہ کا مال جس کو چیا ہو ہے دیا جس مصرف میں چاہا خرج کردیا جس انجمن میں چاہا جمح کردیا۔ ذکو ہ ادا ہو یا ندہو۔ یہ فرض کی ادا کیگی کا طریقہ نہیں۔ مال طال کماؤ کا طراف میں خرج کردے ذکو ہ فرض ہوجائے تو ٹھیک حساب سے ادا کرواور جس کو دواس کے بارے میں پہلے یقین کرلوکہ یہ سختی ذکو ہ ہے۔

ومنه مالزین یؤ دُون النبی ویقولون هو ادن قال ادن خیر لکو یؤمن ادان می من دولی النبی ویقولون هو ادن قال ادن خیر لکو یؤمن النبی ویقولون هو ادن قال ادن خیر لکو یؤمن النبو وی النبی النبو النبی النبو النبی النبو وی النبی النبو وی النبو وی النبو وی النبو وی النبولی النبو وی النبولی النبولی النبولی النبولی وی النبولی وی النبولی النبولی النبولی وی النبولی النبولی النبولی النبولی وی النبولی النبولی النبولی وی النبولی وی النبولی النبولی النبولی وی النبولی وی النبولی النبولی النبولی النبولی النبولی النبولی وی النبولی وی النبولی ال

منافقین نبی اکرم علیہ کو تکلیف دیتے ہیں اور مومنین کوراضی کرنے کے لئے شمیں کھاتے ہیں

قصسيو: منافقين چونكدول مؤمن بين تصاسل رسول الله الله كان بن نازيا كلمات بهى كتررج تقرر ساخة ترج تقرير الماحة ويجي بدكونى ساخة ترج تراك بوئى جو يجي بدكونى

كرتے تھے جبان ہے كہاجا تاتھا كەيەتو تكليف دينے والى باتيس ميں رسول الله عليہ كوئنج جائيس كى توان كوتكليف ہو گی تواس پران میں سے بعض لوگوں نے یوں جواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے اُن کوراضی کرتا اور سمجھانا آسان ہے وہ توبس "كان" بير يعنى جوكهوسُن ليت بين اور باوركر ليت بين اگركوئى بهارى بات ينج كى توجم دوسرى بات كهدري ك\_اوروه اس كوس كريفين كرليس ك\_روح المعاني مين محمد بن اسحاق في نقل كياب كدايك منافق نبتل بن حارث تقا-جو بدصورت مجی تھا۔ بدرسول اللہ علی کی باتیں سن کرمنافقین کے پاس لے جاتا تھا۔ اس کا مقصد خیر نہیں تھا بلکہ چفل خوری مقصود تھی اورمنافقین کویہ بتانا تھا کہ دیکھوتہارے بارے میں ایسے ایے مشورے ہورے ہیں جب اس سے کہا گیا کہ ایسانہ کرتیرے طرزعمل سے آپ اللے کو تکلیف ہوگی تواس پراس نے کہا کہ ان کو مجمانا آسان ہو ہ تو ہر بات من لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں انگی شخصیت تو بس کان ہی کان ہے۔ یعنی وہ نہ تکذیب کرتے ہیں نہ غور وفکر کرتے ہیں۔ اول تو آپ کی مجلس کی باتیں بطور چفل خوری کے نقل کرنا اور پھراُوپر ہے آپ کے بارے میں بہ کہنا کہ العیاذ باللہ وہ کچھے فور وفکر نہیں کرتے ہر بات س ليت بي اور مان ليتے بي اور بيالزام دينا كه انبيل او في نيج كى كير خرنبيل اس ميں كى طرح سے تكليف دينا ہے۔الله جل شائ في فرمايا فكل أذن من يولكن من من من الله عن من اورجس جيز كے سننے مين اور قبول كرنے مين خير بوه ای پر کان دھرتے ہیں تم نے بیر جو مجھا ہے کہ ہم جو بھی بات کہیں گے آپ اس پر یقین لے آ کیں گے اور ہماری شرارت کا احساس نہ ہوگا۔ بیتمہاری سفامت اور حماقت ہے۔ مزید فرمایا یُؤمِن بالله کدرسول الله عظیم الله تعالی برایمان لاتے ہیں وَيُغْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اورايان والوس كى بات كايقين كرتے ہيں جو خلص مؤمن ہیں وہ ان كو جانتے ہیں اوران كى باتوں کو بنتے اور مانتے ہیں (اور منافقین کے طور طریق سے بے خبر نہیں ہیں)ارے منافقو! تم جو بیٹجھتے ہو کہ جاری ہر بات سُن ليت بين اور مان ليت بين اورآب كوهيقت حال كاية نبين چلناميتهمارا جمونا خيال بـ

پر فرمایا وَرَحْمَهُ الْکُونِیْنَ الْمُوُّامِنَکُو کَآپِیُ ذات گرای تم میں سے ان لوگوں کے لئے رحمت ہے جوایمان لا کیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ الکوئین المکوُّامِنکُو سے منافقین مراد ہیں۔ مونین خلصین مُر ادبیں ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے پی طاہر کر دیا کہ ہم موئن ہیں ان کی بات من لیتے ہیں انکی تقعدیق کی وجہ سے نہیں بلکہ بطور شفقت سُن لیتے ہیں پھران کے جید نہیں کھولتے اور پردہ دری نہیں کرتے (لہذا منافقوں کواس دھو کہ میں نہیں رہنا چاہئے کہ چونکہ آپ سب پھین لیتے ہیں اس لئے ہم جو چاہیں گے کہدیں گے ہماری شرارت کا پندنہ چلے گا)

پھر فربایا وَالْوَنْ مِنْ مُؤُوفُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَدَّابُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَدَّابُ اللهُ عَدَّابُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

پُهرمنافقین کی ایک عادت بدکا تذکره فرمایا یک لفون بالله الم فراین فورکوری (وه تمهارے سامنے الله کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں) منافقین کا پہلر یقد تھا کہ طرح طرح کی باتیں کرتے اور اپنی باتوں سے منحرف ہو جاتے تھے۔ پھر چونکہ ذیادہ تر واسط عامہ اسلمین سے پڑتا تھا اس لئے آئیں راضی رکھنے کیلئے بار بارتشمیں کھاکران سے

ا بناتعلق طا مركرتے تصاكر بداوك انبيس اين سے جدات مجھيں۔

پرفرمایا والله ورسول آن گرفت آن گرفت و گان و ان کانوا ان کانوا ان کانوا انداوراس کارسول اس بات کے زیادہ مستحق میں کہ ان کوراضی کیا جائے ) ظاہری طور پر بندوں کوراضی کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر واقعی موسی ہوتے تو الله تعالی اوراس کے رسول کوراضی کرتے اُن کی نافر مانی سے بچتے۔ ایسا کرنے سے اہل ایمان بھی راضی ہوجاتے۔ لیکن چونکہ دنیا کے طالب میں اس لئے مسلمانوں سے ظاہری میل طاپ اور رکھ رکھاؤ کے لئے تسمیں کھا جاتے میں اورا ندر جو کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے اس کے مسلمانوں سے ظاہری میل طاپ اور رکھ رکھاؤ کے لئے تسمیں کھا جاتے میں اورا ندر جو کفر اور نفاق بھرا ہوا ہوا ہے اس مجوز تے بھر بطور زجر اور تو نخ کے فر مایا آلکھ میٹ کھوائے کے ان کی میں معلوم نہیں کہ جو تھی اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہواس کے میاس میں بھیٹ در ہیں گے۔ یہ عذا ب بوی رسوائی ہے ) یہ لوگ دنیا وی رسوائی سے بچتے ہیں اور اُنہیں آخرت کی رسوائی سے بچتے ہیں اور اُنہیں آخرت کی رسوائی سے بچتے ہیں اور اُنہیں آخرت کی رسوائی سے بچتے کا دھیان نہیں ہے۔

عَنْ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تَنَيِّمُهُمْ رِبِمَا فِي قَلْوْلِهِمْ فُولِ الْمَنْقَانِ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْدُنُ رُونَ ﴿ وَلَيْنَ سَأَلَتُهُمْ لِيَعُولُنَ إِنْكَاكُنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْدُنُ رُونَ ﴿ وَلَيْنَ سَأَلَتُهُمْ لِيَعُولُنَ إِنْكَاكُنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْدُنُ رُونَ ﴿ وَلِينَ سَأَلَتُهُمْ لِيعُولُنَ إِنْكَاكُنَّ اللّهَ مَخْرِجٌ مَا تَحْدُنُ وَلَنَ وَلِينَ سَأَلَتُهُمْ لِيعُولُنَ إِنْكَاكُنَّ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

منافقين كى مزيد شرارتون كاتذكره

قسفسیو: منافقوں کی شراتیں جاری رئیس تھیں۔ان میں سے جولوگ غزدہ تبوک کے لئے جانے والے مسلمانوں کے ساتھ سفر میں چلے گئے تھے (جن میں الل نفاق کے لئے جاسوی کرنے والے بھی تھے) انہوں نے طرح طرح سے تکلیفیں دیں اور مُرے منصوبے بنائے ۔منافقین کی عادت تھی کہ آپس میں ال کراسلام آور وای اسلام تھا تھے اور اہل اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے تھے اور ساتھ بی انہیں بیدر بھی لگار بتا تھا کہ قرآن میں کوئی الی سورت نازل نہ ہوجائے

جو ہمارے دلوں کی باتوں کو کھول دے۔ان کی نیتوں باتوں اور آرادوں کو سورہ توبی بیان فر مایا ہے۔ حضرت آثادہ فی میں کہ اس سورت کا ایک نام سوۃ الفاضحہ بھی ہے کیونکہ اس بیس منافقوں کے بھیدوں اور حالوں کو خوب کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ منافقین آپس بیس چیکے چیکے اسلام کے خلاف با تیس کرتے رہتے تھے اور رسوائی ہے ڈرتے بھی رہتے تھے کیاں اپنی ہے ہود گیوں سے باز نہیں آتے تھے۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا قبل است نہؤ و آتم نما آت بیان بیا لؤید لوگ ایک نے دن آپس بیس بوں کہ رہے تھے کہ پیشن میں بور کھوں ہے کہ پیشن میں بور کے جو اس کا میدر کھتا ہے کہ ملک شام کے محلات اور قلع اس کے لئے فتح ہوجا کیں گے بیرتو بھی بھی نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ شان نے ان کی ان باتوں کی رسول اللہ علیہ کو خرد میری۔ آپ نے صحابہ ہے فرمایا ان لوکوں کوروک لو۔
جب آپ ان کے پاس بی گئے گئے تو ان سے فرمایا تم نے ایسا ایسا کہا ہے اس پر نہوں نے افرار تو کرلیا لیمن بات بناتے ہو ہے اور عدر پیش کرتے ہوئے کہ میں دل گئی کے طور پر ہوری تھیں۔ سفر کی سافت طے مدر پیش کرتے ہوئے وی انتیا لہٰ ایوں ہی وقت گزاری کے طور پر ہم الی با تیس کرر ہے تھے اللہ جل شائہ نے فرمایا فولان آباللہ و الیت ور دون والیہ گئے تھے تھے بھر ایوں ہی وقت گزاری کے طور پر ہم الی با تیس کرر ہے تھے اللہ جل شائہ نے فرنا والی کے دسول فولان آباللہ و الیت ور دون کی اور وقت گزار نے کے لئے کیا اور کوئی بات نہی ۔ اس کے ساتھ اور اس کے دسول کا خمال ہوں کے دسول کا خمال ہوں کے دسول کا خمال ہوں کے دسول کا خمال کی ساتھ ور پر جو ایمان کا دوئی تھا اس کے بارے میں فرمایا کوئی تھا کہ کہ مون تھا کہ کہ مون تھا اس کے بارے میں فرمایا کوئی تھا اس کے بارے میں فرمایا کوئی تھا کہ کہ کہ کوئی تھا اس کے بارے میں فرمایا کوئی تھا کہ کہ کہ کوئی تھا اس کے بارے میں فرمایا کوئی تھا اس کے بارے کی صحادت کوئی کوئی تھا اس کے کوئی دور تھی کوئی کوئی کوئی تھا اس کے کوئی دور کوئی تھا اس کے کوئی دور کوئی تھا اس کے کوئی تھا اس کے کوئی دور کوئی تھا اس کے کوئی دور کوئی تھا اس کے کوئی تھا کہ کوئی تھا اس کے کوئی دور کوئی تھا کہ کوئی دور کوئی کوئی دور کوئی تھا کہ کوئی دور کوئی تھا کہ کوئی تو کوئی تھا کہ کوئی تو کوئی تھا کہ کوئی تو کوئی تھا کہ کوئی ت

منانقین میں سے جن لوگوں نے تو بری اور کے مسلمان ہوئے ان میں بی بن حمیر کانام لیا جاتا ہے انہوں نے اپنانام عبد الرحمٰن رکھالیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دُعاء کی تھی کہ شہادت نصیب ہوا درقن کا پید بھی نہ چلے۔ چنانچ یفزوہ کیا مہ میں اُن کی شہادت ہوگئ نہ قاتل کا پید چلانہ معتول کا اور ان کی کوئی خیر دخبر نہلی۔ (درمنثورس ۲۵ س

المنفِقُون والمنفِقت بعضهم من بعض بعض يأمرون بالمنكرو مان مرد ادر مان مرس آبل بن سب ايد ى طرن ك بير ين بالان كاعم كرت بن ادر ينهون عن المعروف ويقيضون أيريهم شوا الله فكسبهم إلى الجي بالان عدد بن ادر الإ بالون كو بندر كمة بين به الله كام مول كما مو الله ألين بول كما بدك

مُنْفِقِينَ هُمُ الْفْسِقُونَ®وعَدَاللهُ الْنُفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ منافقین نافر مان ہی ہیں۔اللہ نے منافق مردول ہے اور منافق عورتوں ہے اور تمام کا فروں سے دوزخ کی آ گ کا وعد وفر مایا ہے۔ لِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُقِيْمُ فِكَ كَالَّذِينَ میں ہمیشد بنے والے ہیں۔ ان کے لئے دوزخ کانی ہاوراللہ نے ان کولمعون قرار دیدیا اوران کے لئے دائی عذاب ہے تمہاری حالت مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوۤ الشَّكَ مِنْكُمْ قُوَّةً وَٱلْثَرُ امُوَالَّاوَّا وَلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ انہیں لوگوں کی طرح سے ہے جوتم سے پہلے تھے وہ لوگ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں تم سے زیادہ تھے۔ فاستنتغ تذبي كلوكم كما استنتع النين من قبليكم بخلاقهم وخُضْتُم سو انہوں نے اپنے حصہ سے فائد، حاصل کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور تم بھی ایے ہی كَالَيْنِي خَاضُوا اُولِيكَ حَبِطَتْ اعْبَالُهُ مُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَيِكَ محمتے کیا گئے جیہا کہ وہ لوگ گھے تھے۔ اکنے اعمال ونیا و آخرت میں اکارت ہو گئے اور وہ لوگ هُمُ الْغُسِرُونَ ®اكُمْ يَأْتِهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِنُوْمٍ قَاعَادٍ قَاتُمُوْدَهُ نقصان میں پڑنے والے ہیں کیا ان کے پاس ان لوگول کی خبر نہیں بینجی جو اُن سے پہلے تھے لیعنی قوم نوح اور عاد اور شمود وقوم إبراه يمرو أضلب مذين والمؤتف كت أت تهم رسلهم اور قوم ابراہیم اور مدین والے لوگ اور اُلیٰ ہوئی بستیاں۔ ان کے پاس ان کے رسول لْبَيِّنْتِ ۚ فَمَا كَانَ اللهُ لِيُظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْآ أَنْفُسُهُمْ لِيَظْلِمُوْنَ ® کھلی تھلی رکیس کیکر آئے سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے

> منافق مردوعورت نیکیوں سےرو کتے ہیں' بخیل ہیں'اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں

قصمیں: ان آیات میں منافقین کی مزید بدحالی بیان فرمائی ہے اول تو یول فرمایا کدمنافق مرداور مرافق مورتیں سب
آپس میں ایک ہی طرح کے ہیں۔ نفاق کے مقصیٰ پڑمل کرتے ہیں اس میں سے بیمی ہے کہ کرائی کا تھم ویتے ہیں جس
میں سے سب سے بوی برائی ہے ہے کہ نی اکرم عیالے کی تکذیب پرلوگوں کوآ مادہ کرتے ہیں۔ اور نیکیوں سے روکتے ہیں
جن میں سب سے بوی نیکی کلم یہ تو حید کی گواہی ہے ویکٹی خوق آئن پردیک تھے۔ اور بیلوگ اپنے ہاتھوں کورود کتے ہیں اور

تنجوس بیں مٹی بندر کھتے بیں اللہ تعالی کی رضامندی کے کاموں میں مال خرچ نہیں کرتے۔

پر فرمایا نسوا الله فکیکه کمی کور بیش الله تعالی کی فرمانبرداری کوبالکل ہی چھوڑ بیشے ادراس کے بیمی فرمانبرداری کوبالکل ہی چھوڑ بیشے ادراس کے بیمیج ہوئے دین کی طرف سے بالکل پشت بھیر لی۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو الله تعالی نے ایکے ساتھ وہ معاملہ کیا جو بھو لئے دالا کیا کرتا ہے انہیں اپنے لطف ادر مہر بانی سے محروم فرما دیا۔ اِنَّ الْمُنْفِقِدُیْنَ هُمُو الْفَسِقُونَ (بلا شبرمنافق قاس بی جیس جوسر کشی میں اور نافرمانی میں کمال رکھتے ہیں )۔

## منافقین کورنیا سے محبت ہے اور ان کے لئے عذاب دوز خ ہے

اس کے بعد منافقین اور دیگر عام کفار کے لئے وعید کا تذکرہ فرمایا و عکا الله النیفیان والکنفیقت و الکفار کار جھ کھی خلیدین فیھا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں ہے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسمیس بمیشدر ہیں گے جو کھی سے بہتم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسمیس بھی بھی ہیں اس لئے فرمایا کہ دنیا تو ختم ہو ان کے لئے کا فی ہوگا۔ یہ کھی بھی بھی اس لئے فرمایا کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اب دوزخ کی آگ بی ان کے لئے سب بھی ہوگا و کھی تھی مراللہ نے ان کو ملعون قرار دیا۔ ان پراللہ کی است اور پھٹکار ہے و کھی نے نے اور ان کے لئے عذاب ہے جو برقر ارد ہے گا یعنی دائی ہوگا بمیشہ ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا کا آلؤین مِن قَبْلِکُو (الآیہ) اس میں منافقوں سے خطاب ہے کہ تم لوگ انہیں لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے۔ وہ لوگ تم سے بڑھ کر قوت اور طاقت والے اور تم سے زیادہ اموال اور اولا دوالے تھے۔ وہ لوگ اپنی مستفید ہوئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ اپنی حصہ سے مستفید ہوئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ اپنی حصہ سے مستفید ہوئے وہ لوگ بھی ونیا ہی میں گے اور دنیا ہی کوسب کچھ بھی تم اور بھی انہیں کی راہ پر ہوتم لوگ بھی باطل میں اور برائیوں میں ای طرح تھی ونیا ہی میں انجام ہوگا۔ پھر انجام بتاتے میں ای طرح تھی گئی ونیا ہی تھی اگر ان تا اور برائیوں میں انجام ہوگا۔ پھر انجام ہوگا۔ ور برنہ تھا۔ اور پہلے گئے۔ دنیا تھوڑی تی تھی۔ فانی تھی جو تم ہوگئی اور جو پچھ ملاتھا وہ بطریق استدراج تھا۔ انعام واکرام کے طور پرنہ تھا۔ اور پہلے گئے۔ دنیا تھوڑی تی تھوڑی کی فرت کے گئی نور جو کھی ملاتھا وہ بطریق استدراج تھا۔ انعام واکرام کے طور پرنہ تھا۔ اور میں ہو۔ آخرت میں تو فلا ہر ہے کہ کی کا فرک لئے کوئی نعت ہے بی نہیں والوگ تھر پھل رہے نہا ہوگاں رہے خیارہ میں ہو۔

 والمؤمِنُون والمؤمِنة بعضهُ فراوليا أبعض يافرون بالمعروف وينهون اور مون مرد اور مون عورتى آب ين بعض بعض عددار بين المنتكر ويُقِيمُون الصّافحة ويُوثُنُون الرَّكُوة ويُطِيعُون الله على مائيل عدد ويَّة بين اور الله كل مائيل عدد الله الله الله عزيد حكمه الله المؤمونين الله عزيد حكما الله المؤمونين والمؤمّون وعك الله المؤمّرة بين بعرب بالله المؤمّرة الله عزيد حكمة والله عندوال بالله عزيد عن الله عن تعديد بالله المؤمّرة والله وعده الله المؤمّرة الله عن الله المؤمّرة الله عن بعدد بين عاورا يعده معاول الله المؤمّرة والله عن الله المؤمّرة والله المؤمّرة العظيم المؤمّرة المن الله المؤمّرة والله المؤمّرة العظيم المؤمّرة المن الله المؤمّرة والله المؤمّرة العظيم المؤمّرة العظيم المؤمّرة العظيم المؤمّرة العظيم المؤمّرة العظيم المؤمّرة المؤمّرة العظيم المؤمّرة المؤمّرة المؤمّرة المؤمّرة المؤمّرة المؤمّرة المؤمّرة المؤمّرة الله المؤمّرة المؤم

وعدہ فرمایا جو بھی والے باغوں میں ہول کے اور اللہ کی رضا مندی سب سے بدی چر ہے یہ بدی کامیابی ہے۔

مؤمنین کی خاص صفات اوران کے لئے رحمت اور جنت کا وعدہ

پھراہل ایمان کی آخرت کی تعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں ہے ایسے باغوں کا وعدہ فرمایا اور اہل وعدہ فرمایا اور اہل وعدہ فرمایا اور اہل اور اہل اور اہل کے ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (منافقین سے نارجہنم کا وعدہ فرمایا اور دونوں جماعتوں کے بارے میں خیاریٹن فیضاً فرمایا کہ اپنی اپنی جز ااور سزاک مقام میں ہمیشہ بمیشہ رہیں گے)

سورة صف مين الل ايمان كوخطاب فرمات موت جودعده فرمايا باس مين بي وَمَلْكِن طَنِبَهُ فَيْ جَدُّتِ عَدُن فرمايا باس مين بي وَمَلْكِن طَنِبُهُ فَيْ جَدُّتِ عَدُن فرمايا بالله بي بتانا مقصود فرمايا بها سي بحى بي فا بر بور باب كه عدن سي كوئى مخصوص جنت يا جنت كاكوئى مخصوص مقام مراديمين بلكه بي بتانا مقصود به كه برختى كاجنت مين مستقل قيام بوگا - جنت كعلاه وه دو مرى جگه جا نانه بوگا سوره جرمين فرمايا لا يَمَشُهُمْ فِيهُا نَصَبُ وَمَا هُمُ فَي اور سوره كهف وَمَا هُم فَي اور سوره كهف وَمَا هُم فَي اور سوره كهف من بيني كا اور سوره كهف من منها بمنه فرمايا لا يَسُعُون عَنها حولاً كا حولاً حدود السي كهين الله بين الله بين معانول من جميش مي اور بي كاور بي جگه واقعى رہن كي جگه بوگى و بال سے ندكالے جانے كا احمال بوگا اور نده و بال رہند كي جگه بوگى و بال سے ندكالے جانے كا احمال بوگا اور نده و بال رہند درجت كي جگه بوگى و بال سے ند نكالے جانے كا احمال بوگا اور نده و بال رہند درجت كي جگه بوگى و بال سے ند نكالے جانے كا احمال بوگا اور نده و بال رہند درجت كي جگه بوگى و بال سے ند نكالے جانے كا احمال بوگا اور نده و بال رہند درجت كي جگه بوگى و بال سے ند نكالے جانے كا احمال بوگا اور نده و بال رہند درجت كي جگه درجت كي جگه درجت كي جگه درجت كي جهرد درجال مال من من بيث درجي كا و بال من من بيث درجت كي جهرد درجال كي بيند درجال كا من بيث بيند درجال كي بيند كي بيند كي بيند درجال كي بيند درجال كي بيند درجال كي بيند كي بيند

پھرفرمایا ویضوان مین الله اکٹیو (اوراللہ کارضامندی تمام نعتوں ہے بردی ہے) بینی الل ایمان جن نعتوں میں ہوں کے دوائی جگرفر مایا کہ واللہ ایمان جن نعتوں میں ہوگا۔
کے دوائی جگریزی بردی بے مثال نعتیں ہوں گی کیکن ان سب نعتوں ہے بردھ کرینعت ہوگی کے اللہ تعالی ان ہے راضی ہوگا۔
حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اہل جنت ہے فرمائیں گیا ہے اسے جنت والو اوہ عرض کریں گے کہ ہے ارساری خیرات پی کے اسے جنت والو اوہ عرض کریں گے ہم کیوں راضی نہ ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے ہم کیوں راضی نہ ہوں گے مالا نکہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں حالا نکہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں اللہ کہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں حالا نکہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں حالا نکہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں حالا نکہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں حالا نکہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں حالا نکہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں میالہ کہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں میالہ کہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ کہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں میالہ کہ کی کو کی نہیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں میالہ کہ تو کی کو کھی نہیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا میں میالہ کو کیا تھا کہ کو کی نہیں دیا۔ اللہ کا اس کی کو کھی نہیں دیا۔ اللہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھی نہیں دیا۔ اللہ کی کو کھی نہیں دیا۔ اللہ کی کو کھی نہیں دیا۔ اللہ کو کی کی کھی کیوں راضی کی کو کھی نہیں دیا۔ اللہ کی کو کھی نمیں کی کو کھی کی کھی کہ کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کھی کی کہ کی کھی کی کو کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کے کھی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی ک

تہمیں اس سے افضل چیز عطانہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب اس سے افضل اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پراپی رضامندی نازل کرتا ہوں اس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ ( صحیح بخاری)

پھر آخر میں فرمایا ذلک مکو الفود کو العظیم (بیجو کھا الل ایمان مردوں اور عورتوں کی نعتوں کا تذکرہ ہوا بیر بڑی کا میابی ہے اس میں منافقین سے تحریض ہے کہ دنیا جو تھوڑی کی ہاور حقیر ہے اس کے لئے کفر اختیار کر کے اسی السی نعتوں سے کریز کررہے ہیں اور تھوڑی بہت دنیا مل جانے کو جو کا میابی مجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان تعول نہیں کرتے ہیاں کی ہے وقو فی ہاور بردی کا میابی کی طرف سے خفلت ہے۔

يَأْيَّهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُ قَارُو الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولُهُمْ

اے نی کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجے۔ اور ان پر مخی کیجے اور اُن کا شمکانہ

جَهَنُمْ وَبِثُنَ الْمَصِيْرُ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَالُ قَالُوا كُلِّمَةً

ووزخ ہے اور وہ برا محکانہ ہے۔ وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا حالاتکہ انہوں نے کفر کا کلمہ

الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْ لَامِهِمْ وَهُمُّوا بِمَالَمْ بِيَالُواْ وَمَانَقَمُواۤ إِلَّا اَنْ

کہاہاورسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے اورا نہوں نے اس چیز کاارادہ کیا جوانہیں نہلی اور صرف انہوں نے اس بات کا بدلہ دیا ہے

اَغْنَىهُمُ اللهُ وَرَسُولُ مِنْ فَضَيِهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا

الله في اوراس كرسول في المن فضل في أنيس مالداركر ديا سواكروه توبهكرليس توبيان كے لئے بهتر موكا اوراكر

يُعَدِّبُهُ مُ اللهُ عَدَابًا النِيْمًا فِي التُنْ يُنَا وَالْاخِرَةِ وَمَا لَهُ مُ فِي الْأَرْضِ مِنَ

رُورُدانی کریں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت یں دردناک عذاب دے گا۔ اور اُن کے لئے روئے زمین میں نہ کوئی

ٷڔ**ڸ**ٷڵٳڹڝؽڔٟ؈

يار مو گا اور نه كوكي بددگار

کافر دں اور منافقوں سے جہاد کرنے اوران کے ساتھ تی کابرتا و کرنے کا حکم

قضعه بيو: عام كافرول ساور منافقول سدر ول الله عليه الموقيق المجتل وي المحتصل مي وكاسلام كے خلاف منصوب بناتے رہتے تھے۔ الله تعالى نے اولا صبر اور در گزر كاتھم فرمايا تھا پھر جہاد كى اجازت دے دى جيسا كه سوة مج ميل أن الله ذي كائت فرما ديا جواس سورت ميل فدكور ہے۔ الله نائي كائت فرما ديا جواس سورت ميل فدكور ہے۔

اُورِجن آیات کا ترجمد کھا گیا ان میں کہلی آیٹ میں کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ لفظ جہاد ہر طرح کی کوشٹوں کوشال ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اختیار کی جا کیں۔ اس کی ایک صورت قال کرنا ہی جگ کرنا ہی ہے۔مفرین نے فرمایا ہے کہ کافروں سے جہاد بالسیف بیٹی قال کرنے کا تھم دیا ہے اور منافقین سے ان کے حال کے مطابق جہاد کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ لیٹی اُن سے جہاد باللمان کا تھم فرمایا ہے کہ انہیں تھیمت کی جات ہے گئے گئے ایسانی کرتے تھے منافقین کو آئیس فرمایا کیونکہ بیٹا ہری جو یوار سے دعویوار تھے۔

مریدفر مایا وَاغْلُظُ عَلَیْهِم که عام کفاراور منافقین کے ساتھ جہاد کرنے بی تی افتیار کیجے کافروں سے قوجنگ میں گئی کا برتا کہ ہوتا ہی تھا۔ منافقوں کے ساتھ تی کرنے کا مطلب ہے کہ احکام شرعیہ نافذ کرنے بی تی کی جائے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سلمان ہیں تو عامة اسلمین کی طرح ان لوگوں پر بھی احکام شرعیہ نافذ کئے جا کیں اور قوانین اسلامیہ نافذ کرنے بی کوئی رعایت ندکی جائے۔ اگر کوئی کام ایسا کر بیٹھیں جس کی وجہ سے حدواجب ہوتی ہوتو اسکے نافذ کرنے میں مسامحت ندکی جائے۔ (راجع روح المعانی ومعالم النویل)

كرفرمايا وكَمَاوْنَهُ مُرجَهُ مُنْ وَيِثْلُ الْمَصِيرُ (الكافيكاندوزخ جاوروه مُرى جكم ج) دنياش وه ايمان عن رب میں اور آخرت میں ایخ كفر اور نفاق كى وجر في دوزخ مين داخل موسكے دوزخ كومعمولى جيز شرجمين وه برا محكان ب-منافقول کی مکاری اور جھوتی تسمیں: آ مے برصے سے پہلے آیت یکٹلفون بالله ماقالوا کا سب نزول جان لینا چاہے۔سبب نزول کے بارے میں مفسرین نے متعدد روایات کھی ہیں۔ صاحب معالم النزیل (ص ٢١١ ج ٢) في حضرت ابن عباس رضى الله عنها سي قل كيا ب كدايك مرتبدرسول الله علي في فرمايا كدايك مخض تمہارے یاس آنے والا ہے وہم میں شیطانی آ محصوب سے دیکھے گاجب وہ آجائے توتم اس سے بات شکرنا۔ ذرای دیر بھی نہ گزری تھی کہ نیلی آ تھوں والا ایک مخص آ کیا اُے رسول آگرم اللہ نے بلایا اور فرمایا تو اور تیرے ساتھی مجھے کیوں يُراكبتے بيں۔وه فورا حميا اورائي ساتھيوں كولے كرآيا اوروه سب لوگ تتم كھامئے كه ہم نے تو مجھ بحي نہيں كها اور دوسرا واقعہ یوں نقل کیا ہے کہ ایک دن جوک میں رسول اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور منافقین کا تذکرہ فرمایا اور اُن کورجس لینی نا پاک بتا یا اوران کی برائیاں بیان کیس اس پرجلاس بن سویدنا می ایک محف نے کہا کہ محمد علی ہے جو کچھ کہتے ہیں اگر میں کے موتو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔اس کی اس بات کوعامر بن قیس (محالیؓ) نے س کیا تھا۔ جب آ پخضرت سرورعالم علیہ مدينه منوره واليس تشريف لائے تو عامر بن قيل نے آپ كوجلاس كى بات بتادى -جلاس نے كہاكم يارسول الله اس نے مجمد رجموث باندهاہے۔اس پرآپ نے محم فرمایا کدونوں مبرکے پاس کھڑے ہوکرفتم کھائیں۔جلاس نے نمازعمر کے بعد مغبرے پاس منم کھالی کہ میں نے نہیں کہااور مجھ پرعامرنے تہت باندھی ہے۔اس کے بعدعامر کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ اس نے ضرور کہا ہے۔ اور میں نے اس پر جموث نہیں با عدها چر آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہا ہے الله بم دونوں میں جوسیا ہے اس کی سیائی کوظاہر فرمانے کے لئے اپنے نبی سیالت پرکوئی آیت نازل فرمایے اس پررسول

الله علي في اور جومونين حاضر تصب ني آمين كها الجمي مجلس منفرق مونے نه پائے تھے كه آيت شريفه نازل مو كئي۔ الله علي الله علي الله ما قالؤ كي الله ما قالؤ كه مداؤ الله كانته كا

اب وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا صمتعلقه سببزول معلوم يجي اوروه بيب كرمنافقين من سياره آوى توك ك راستہ میں ایک گھاٹی رکھ ہر گئے۔انہوں نے بیمشورہ کیا تھا کہ رسول اللہ عظیمی ہمارے پاس سے گزریں گے تواج کک رات ی اندهیری میں آپ پرحملہ کر کے آپ وشہید کردیں مے جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور أنہوں نے آپ کوان کی نیوں کا حال بتا دیا اور عرض کیا کہان لوگوں کے پاس کی شخص کو بھتے دیں جواُن کارخ دوسری طرف کوموڑ دے۔ آپ نے حضرت مذیفة واس کام کے لئے بھیج دیا۔ صاحب معالم التریل (ص١١٣ ج٢) نے بالا جمال بدواقعدای طرح تقل کیا ہے کین صاحب روح المعانی (ص ۱۳۹ج ۱۰) نے بہتی کی دلائل النبوة سے قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اوروہ یہ کہ حضرت حذیفه رضی الله عند نے بیان کیا کہ جب آنخضرت سرورعالم علی غزوہ تبوک سے واپس مورب تصقومیں آپ ك اونثى كى باك بكرے موئ آ كے آ كے چل رہا تھا اور عمار يہ بھي جي جارے تھے يہاں تك كد جب ايك كھائى آ كئ تو و ماں بارہ آ دمیوں کو پایا جوسوار بول پرسوار تھے اور اُنہوں نے راستہ روک رکھنا تھا۔ میں نے رسول اللہ علیہ کو سہ بات بتا دى آپ نے جوزورے آواز دى تو ده لوگ بينے بھركر چلے گئے۔رسول الله عليہ نے فرمايا كمتم نے بہيانا كه بيكون لوگ تے ہم نے عرض کیایارسول اللہ! ہم نہیں بچان سکے۔ کونکہ بدلوگ چروں پر کٹرے باندھے ہوئے تھے۔البتہ ہم نے اُن کی سوار یوں کو پیچان لیا۔ آپ نے فرمایا بیلوگ منافق تھے جو قیامت تک منافق ہی رہیں گے۔ کیاتمہیں معلوم ہے کہ ان کا كيا اراده تها؟ بم في عرض كيانبيس! فرمايا ان كا اراده بيتها كه الله كرسول (عليه ) كوهما في ميس فيح كراديس-بم في عرض کیایار سول الله کیا آپ ان کے قبیلوں کے پاس میکم نہیں جیجے کدان میں سے ہرایک کاسر کاٹ کر بھیج دیں۔آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات گوارانہیں ہے کہ اہل عرب یوں بائیں کریں کہ محمقات نے ایک قوم کوساتھ لے کر قال کیا یہاں تك كه جب الله في آپ كوغلبدد ديا توان او كول كول كول كرف كلي جوجهادول ميس ساتھ تقے اهمنافقين كي نيتول اور حركتول كوان الفاظ ميل بيان فرمايا وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنالُوا (انهول في اس چيز كاراده كياجس مين كامياب نهوك)

منافقین نے احسان کا بدلہ بر ائی سے دیا: پر فرایا: وَعَانَقَهُوْآ اِلْاَ آنَ اَعْنَاهُ وُرَهُولْدُ مِنْ فَعَنْ لِهُ اَللَهُ وَرَهُولْدُ مِنْ فَعَنْ لِهُ وَاللّهُ وَرَهُولْدُ مِنْ فَعَنْ لِهُ اللّهُ وَرَهُولْدُ مِنْ فَعَنْ لِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَرَهُ وَلَيْفَ اللّهُ وَرَهُ اللّهُ وَرَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

سرورعالم علی نے بارہ ہزار درہم کی دیت ولا دی تھی۔ بیمعالم النز بل میں اکھا ہے اور روح المعانی بحوالداین أبی حاتم حضرت عروہ نے نقل کیا ہے کہ جلاس کے ذمہ قرضہ تھا۔ رسول اللہ علیہ نے اس کی طرف سے اُ دافر مادیا تھا۔

اس کے بعد فرمایا فَانَ یَتُوْلُوْایکُ خَیْرالکُورِ (پس اگرید قربرکریس تویدان کے لئے بہتر ہوگا) معالم النزیل می ہے بعد فرمایا فوان یک فوان کے بہتر ہوگا) معالم النزیل میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو جاس وہیں موجود تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! الله تعالی نے جھ پر تو بہتی فرمائی ہے میں افرار کرتا ہوں کہ عامر بن قیس نے جو بیان کیا وہ تی تھا واقعی میں نے وہ بات کی تھی جو عامر نے میری طرف منسوب کی اور اب میں استغفار کرتا ہوں اس پر رسول اللہ علی نے اس کی بات مان کی اور می معنی میں اس نے تو بہرکی رضی اللہ عند۔

مزید فرمایا و اُن یَکوُلُوا یُعدّ به مُر اللهُ عَدَابًا الینها فی الدُنیاو الدخرو (اور اگروه توب سے احراض کریں۔ ایمان خالص برنسآ تمی تواللہ تعالی آئیس دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا)

و مالک فرق فی الکرنی من قبلی و کانیسیز رین پوری دنیا ی کوئی ان کا تهای اور مددگار ند بوگا جوانیس عذاب سے بچالے) آخرت میں تو ہر منافق اور ہر کافر کو جنم کا عذاب ہے بی منافقوں کو دُنیا یس جس عذاب الیم کی وعید سائی گئی اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں منسرین نے فر مایا ہے کہ بار بار رسوائی ہوتا۔ اور الل ایمان کے دلوں میں ان کی وقعت ند ہوتا سب کی نظروں سے کر جانا اور موت کے وقت عذاب میں جتلا ہوتا مراد ہے۔ چونکہ دنیا میں ان کوئل منبیس کیا گیا اور ایمان کے ظاہری دعوی کی وجہ سے ان کے ساتھ مروت کا معالمہ کیا جاتا رہا اس لئے منسرین نے عذاب دنیوی کی فدکورہ بالآنسیر کی ہے۔

# بعض ایسے منافقین کا تذکرہ جنہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا کہمیں مال دیا جائے گاتو صدقہ کریں گے پھرانہوں نے اس عہد کی یاسداری نہ کی

قضسين: آيت بالا كسب زول مع علق صاحب معالم المتزيل (ص١١٣٦) في اور علط ابن كثر (ص١٧٣٥) نے ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ نغلبہ بن حاطب ایک مخص تھا اس نے رسول اللہ علی سے عرض کیا کہ اللہ سے دعا فرمايي مجھ مال عطا فرمائے۔آپ نے فرمایا کرتھوڑا مال جس کا توشکراداکرے زیادہ مال سے بہتر ہےجس کی عجم برداشت نہ ہو۔اس نے پھراس دُعاکی درخواست کی کہاللہ تعالی مجھے مال عطافر مائے آپ نے اس کے لئے دعا فرمادی اس نے بحریاں بالناشروع کر دیاان میں بہت زیادہ ترتی ہوئی تووہ نہ بینمنورہ سے باہر کسی وادی میں چلا گیا۔ صرف ظہراور عمری نمازیں حاضر ہوتا تھا پھروہ وقت آیا کہ اُسے مدیند منورہ شہریں حاضر ہونے کی فرصت ہی نہیں رہی۔ جمعہ کی حاضری بھی ختم ہوگی۔رسول اللہ علیہ نے دوآ دی مویشیوں کے صدقات وصول فرمانے کے لئے بھیجے۔ جب بدونوں تعلیہ بن ماطب کے یاس بہنے تو اس نے کہایہ تو جزیہ ہے یا جزید کی بہن ہے۔اور یوں بھی کہا کہ ذرا میں غور کرلوں کہ جھے کیا دینا ہے۔ اور کتنا دینا ہے۔ جب بیدونوں حضرات رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کود کھ کرصورت حال ے بیان کرنے سے پہلے ہی فرمادیا کہ تعلبہ پرانسوں ہے۔اس موقعہ پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔ وَمِنْهُ خُومَتُنْ عَهَدُ اللَّهَ لِينَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ النَّصَدَّ قَنَّ وَلَنَّكُوْنَنَّ مِنَ الطَّلِينِينَ (بعض لوَّك وه بين جنهول في الله عمدكيا کہ اگراپے فضل ہے ہمیں مال دیدے تو ہم ضرور ضرور صدقہ کریں گے اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجائیں ك ) اس موقعه ير تغلبه كرشته دار بهي خدمت عالى من موجود تھ أنهول نے جاكر خردى كه تيرے بارے ميل آيت نازل ہوئی ہے۔اس پر وہ صدقہ لے کرآیا۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع فرمادیا ہے کہ تیرا صدقہ قبول كرون \_اس يروه سريم في دالنے لگا ـ رسول الله عليه في فرمايا كه ميس نے تجھے كہا تھا ( كرتھ ورامال شكر كے ساتھوزياده مال سے بہتر ہے جس کی برداشت نہ ہو ) تونے میری بات پڑل نہ کیا۔ جب آپ نے اس کا صدقہ قبول فرمانے سے انکار كردياتووه انهامال كرجلا كيا-اس كے بعدرسول الله عليہ كى وفات بوگئ چروه حضرت الوكررضى الله عند كے ماس اور اُن کے بعد حضرت عمرض اللہ عند کے پاس اور اُن کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عند کے پاس صدقہ الکرآ یا تو ان حضرات میں ہے کسی نے قبول ند کیا۔اورخلافت عثانی میں تعلیہ کی موت ہوگئی۔مال میں مشغول ہو کراس نے جماعتوں اور جعد کی حاضری چھوڑ دی اور آتخضرت علی کے بھیج ہوئے نمائندوں کوصدقہ نہیں دیا اور الله تعالی سے جو وعدہ کیا تھا کہ مال ملے گا تو صدقہ دوں گا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجاؤں گا اسکی خلاف ورزی کی۔اس کوفر مایا: فَكُتُمَّا اللهُ مُ قِنْ فَضْلِهِ بَخِنُوْابِ وَتَكُلُوا وَهُ مُغْرِضُونَ ( پُر جب الله نے انبیں اینفسل سے مال عطا فرما دیا تو تنجی اختیار كر لى اور اعراض كرتے موئ رُوكروانى كر كے) فَاعْقَبَهُ مَن نِفَاقًا فِي قُلْوَيهِ مِن الْيُومِ يَلْقَوْدَا بِمَا آخْلَعُوا اللهَ مَا وعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوْ الكَذِبُونَ (سوالله في بي ملاقات كون تك الكورول مين نفاق والدياس وجب كرانهول في الله بجووعده كيا اسكي خلاف ورزي كي اوراس وجرسے كه وه جموث بو لئے تھے ) چرفرمايا اَكُمْ يَعْلَمُو اَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وسرّهُ مُر

و بھولھ مروان الله علاقران فرنو ( کیا آئیس علم نہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے راز کواور خفیہ مشورے کو جانتا ہےاور بے شک اللہ غیوں کا جاننے والا ہے ) اس آخری آیت میں اس مخص کے لئے وعید ہے جو خلاف ورزی کی نیت سے وعدہ کرے یا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے برخص کو بھٹا چاہئے کہ اللہ کوسب کے دلوں کا حال معلوم ہے جوجیسی نیت رکھے گا اور جیسا عمل کرے گا اللہ جل شائے کو اس کاعلم ہے اوروہ اپنے علم کے مطابق جز اسزادے گا۔

فا كده: جيساكا و پرذكركيا گياكه مال طلب كرف اور پرصدقد ندديخ اواقعدا بن كثيراور معالم التزيل في تغليه بن حاطب ك ماطب كو حافظ ابن جرف شركاء بدر مين شادكيا ب-اورا بن الكلى سفل كيا به كدوه أحد مين شركيه و عصد تصد اس كے بعد تغليه بن حاطب اورا بن أبى حاطب كن مام ساكة في كاذكركيا به اورفر مايا به كه صدقد ندديخ كاجو واقعه منقول به وه تغليه بن حاطب مدنى كانبين بوسكا - كيونكه شركاء بدرك لئے مغفرت كى خوشخرى بدالدا صاحب واقعد دور اكوئي شخص بوگا (خواه تغليم نام كاكوئي شخص ) والتدا علم -

واقعہ جس کسی کا بھی ہوبہر حال پیش ضرور آیا ہے کیونکہ نص قطعیٰ سے ثابت ہوا کہ کسی نے مال ملنے پرصدقہ دینے کا وعدہ کہا تھا پھر جب مال ال گیا تونہیں دیا۔

یہاں حضرت کیم الامت تھانوی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جب وہ مال لے کرآ یا اور تو بہی تواس کی تو بہ کول قبول میں کا گئی ہوئیں کی گئی ؟ حضرت قدس سرؤ فرماتے ہیں کہ اس کا زکو ۃ لانا اور نہ لینے پر واو بلا کرنا خلوص سے نہ تھا بلکہ دفع عار اور بدنا می کے لئے تھا کیونکہ اَعْقَبْهُمُ سے اس کا دائما کا فرہونا معلوم ہوگیا پھر خلوص کا احتمال کب ہے؟ إلى آخو ما قال

اكنِيْن يكورُون المُطّوّعِيْن مِن الْمُوْمِنِيْن في الصّدَفْت والكنين لا يا الله المُعْن مِن المُورِين لا يا المؤرّم بن موان مون رمدة عن ادران لوكون بر

يَجِكُونَ إِلَاجُهُكُ فُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَكُهُمْ عَذَابُ ٱلِيُمْ

جن کوا پی محنت کے علاوہ کچھ مسرنہیں آتا سوبیان سے مسخرکرتے ہیں۔اللدان کے مسنحرکابدلددے گااوران کے لئے عذاب الیم ہے۔

اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اوْلاتَسْتَغْفِرْلَهُ وْإِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُ مْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَكُنْ يَغْفِر

آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ایکے لئے سر مرتبہ استغفار کریں تب مجی

منافقين كالخلصين كصدقات يرطعن وتمسخركرنا

قسفسير: منافقين كداول مين چونكه ايمان نبين تقااس لئے الل ايمان كوطرح طرح سے تكليف ديے تھان تكليفول ميں بيائي تقال كا اوراحوال كوطعن اور طنز اور مسخر هبازى كانشاند بناتے تھے مسجح بخارى (ص٧٢٣٣)

میں صفرت ایو مسعود انساری رض اللہ عند کا بیان قل کیا ہے کہ جب ہمیں صدقہ کرنے کا بھم ہوتا تھا تو ہم محت مردوری کر

کا پی کمروں پر بوجھ اٹھا کہ بچھ مال حاصل کرتے تھے (جس کو صدقہ میں چیش کردیتے تھے) اور تغییر این کیٹر میں ہے کہ
ایک موقعہ پر رسول اللہ تھا ہے نے صدقہ دیے کی ترغیب دی تو حضرت عبدالرحمٰن بن موف رضی اللہ عند نے چار ہزار درہ ہم چیش کردیے اور عاصم بن عدی نے سووت مجودیں حاضر کردیں اس پر منافقین نے طنز کیا کہنے گے ای پھوٹیوں پر تو وہ ایک صاع کجور لے کرآئے اور صدقہ کے مال میں ڈال دیا۔ اس پر منافقین آپس میں جنے گے اور کہنے گے کہ اللہ کو اس کے ایک صاع کی کیا ضرورت تھی؟ (چونکہ میصد قد تھوڈ اسا تھا اس منافقین آپس میں جنے گے اور کہنے گے کہ اللہ کو اس کے ایک صاع کی کیا ضرورت تھی؟ (چونکہ میصد قد تھوڈ اسا تھا اس کے ان کو اور کو بی ماری کے دو صاع کے دور یں حاصل کیس (ایک صاع ہم/ سیر کا ہوتا ہے) ان میں سے ایک صاع گھر والوں کو دید یا اور ایک صاع ہم/ سیر کا ہوتا ہے) ان میں سے ایک صاع گھر والوں کو دید یا اور ایک صاع ہم/ سیر کا ہوتا ہے) ان میں سے ایک صاع گھر والوں کو دید یا اور ایک صاع ہم/ سیر کا ہوتا ہے) ان میں سے ایک صاع گھر والوں کو دید یا اور ایک ماری ہم ڈال دو۔ ہو گھا ور سالت میں حاضر ہوئے اور پوری صورت حال عرض کر دی آپ نے فر مایا۔ اس کو مال صدقہ میں ڈال دو۔ منافق اس کا تسخر کرنے گے اور ایک ہے گھا کہ اس مسکین کے صدفہ سے اللہ بے نیاز تھا (کیا ڈورائی چیز لے کرآئیا) اللہ تعالی سے در تغیر این کیرائی کیرائی کے ایک میا کہ اس کی سے در تغیر این کیرائی کیرائی کیرائی کا میں کا میں کا میں کہ می کا کہ کی کہ اس کے اس کمسٹر پر میز اور کیا اور اُن کے لئے عذا ب الیم ہے۔ (تغیر این کیرائی کیرائی کے اس کہ سے کہ کہ اس کی کور

فرح الْمَحْكَفُون مِمَقَعَلِهِمْ خِلْف رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوا اَن يُجَاهِدُوا بِالْمُوالِهِمْ عَرِهُ اللهِ وكرهُوا اَن يُجَاهِدُوا بِالْمُوالِهِمْ عَدِلُ رَول الله عَ بِعَدِ دَال عِنْ رَهُ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

# وَانْفُيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارَجَه نَمُ اَشُنُ حَرًا اللهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ وَكُلُ نَارَجَه نَمُ اَشْكُمُ اَشْكُمُ اللهِ اللهِ وَقَالُوا يَكُونُوا كَذِيرًا جَزَاءً كَمُ اللهُ الل

# منافقین کااس پرخوش ہونا کہرسول اللہ علیہ کے ساتھ نہ گئے

قد معد بیو: ان آیات میں بھی منافقین کی ذرت ہے جوغز وہ تبوک میں رسول اللہ علیات کے ساتھ ٹیل گئے تھے آپ

تشریف لے گئے اور یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے۔ ان کو پیچے رہ جانے پر کوئی افسول نیس تھا بلکہ خوشیال منارہ ہے

تھے کہ اچھا ہوا ہم نہ گئے۔ اُنہوں نے آپ کے ہمراہ نہ جانے پر خوشی منائی اور انہیں بینا گوار ہوا کہ اپنے جانوں اور مالوں

سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جانے پر افسوس تو کیا ہوتا دوسروں کو بھی جانے سے روک رہے

تھے اور یوں کہ رہے تھے کہ گری میں مت نکلو۔ الی بخت گری میں جانے کا موقعہ نہیں ہے۔ اُنہوں نے دنیا کی گری کا تو

خیال کیا۔ دوزخ کی آگی گری ہے بچنے کا ارادہ نہ کیا۔ حالانکہ وہ دنیا والی گری ہے بہت نہا دہ گرم ہے اور اس سے بچنے

کا راستہ بہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما نہرواری کی جائے وینا کی گری تو قابل پر داشت ہے۔ جولوگ رسول اللہ علیہ لیا کہ کہ تمہاری بیا گر جو دنیا ہیں آگے دوزخ کی

آگی کس کو سہار ہے جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تہاری بیا گر جو دنیا ہیں ہے دوزخ کی

آگی کا سر واں حصہ ہے۔ صابہ نے عرض کیا جلانے کو (تو) بہی بہت ہے آپ نے فرمایا (اس کے باوجود) دنیا کی آگ کی بہت ہے آپ نے فرمایا (اس کے باوجود) دنیا کی آگ کی بہت ہے آپ نے فرمایا (اس کے باوجود) دنیا کی آگ کی بہت ہے تی وزنے فرمایا (اس کے باوجود) دنیا کی آگ کی بہت ہے تی وزنے اس بے فورک کی ہوار کوئی کو کہ اللہ ان بھا آپھٹ نے خوالے اس پر فور کرلیں۔ ان لوگول کا خود جانے کا ارادہ نہ تھا اور تکو پی طور پر بھی ان کے بارے میں بہی فیصلہ تھا کہ بیلوگ نہ جا کیں جیسا کہ و کیکون کو کہ اللہ ان پھا آپھٹ خوالے کا کارادہ نہ تھا اور تکو پی طور پر بھی ان کے بارے میں بہی فیصلہ تھا کہ بیلوگ نہ جا کیں جیسا کہ و کیکون کو کہ اللہ ان کہ کار کہ کی کہ ان کے بارے میں بہی فیصلہ تھا کہ بیلوگ نہ جا کیں جیسا کہ و کیکون کو کہ اللہ ان کہ کہا تھا تھا گھا تھا کہ بھا کہ کو کیکون کو کہ ان کے بارے میں بہی فیصلہ تھا کہ بیلوگ نہ جا کیس جیسا کہ و کیکون کو کہ اللہ ان کہا تھا کہ ان کے بارے میں بھی فیصلہ تھا کہ بیلوگ نہ جا کہ کیسے کی کے دور کے کی کور کی کہ کو کہ کو کہ کیا گھا کہ کہ کہ کہ کی کہ کو کی کیس کے کہ کیسے کی کو کے کو کھی کی کے دور کی کو کے کو کہ کو کہ کو کی کی کو کہ کو کہ کو کے کو کسے کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کو کہ کی کی کی کے کہ

فَتُبَكِّلُهُ مِنْ مِنْ مِايابِ اللَّهِ المُخَلِّفُونَ فرمايا كرياوك يتي والديّ عد

پر فرمایا فلی نی نی کی کا ایک کا کی کی کا کہ یہ دنیا میں تھوڑ اساہ نس لیں اور آخرت میں زیادہ روئیں گے۔ یہاں تھوڑی ہے جس میں ہلی بھی ہے اور دوسروں کا فدا ق بنا نا بھی ہے جس کوخی طبعی سے تعییر کرتے ہیں لیکن آخرت میں کا فروں کی جو بدحالی ہوگی اس پر جو وہ روئیں گے اس رونے کا تصور کریں تو یہاں کی ذراسی ہنی خوشی کو بھول جا ئیں۔ وہاں تو ان کورونا ہی رونا ہے حضرت عبداللہ بن تیس (بیر حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند کا نام ہے) سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ بلا شبد دوزخی اتنارو کیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں اگر کشتیاں چلائی جا کیں تو جاری ہوجا کیں (اوران کے آنسوء میں گروہ اللہ علی ہوجا کیں (اوران کے آنسوء میں گروہ اللہ علی کا کہ اس کے بلکہ) وہ آنسوؤں کی جگہ خون سے رو کیں گے۔ (دواہ السحامی ہوجا کیں (اوران کے آنسوء میں کو اللہ علی کے اس متدرک المستدرک (ص ۲۰۵ ج) و قال ہذا حدیث صحیح الاسناد و أقرہ اللہ ہی ) (حاکم نے اسے متدرک میں روایت کیا ہے اور کہا ہے اس مدیث کا اسادی ہے اور علام ذھبی نے بھی اسے ہی مقام دیا ہے)

جولوگ دنیا میں اللہ کے خوف سے روتے ہیں اُن کا پیرونار حمت اور نعمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجماسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ دوآ تکھیں الی ہیں جنہیں (دوزخ کی) آگ نہ چھوسے گی ایک وہ آکھ جو اللہ کے ڈرسے روئی اور ایک وہ آکھ جس نے فی سبیل اللہ (جہاد میں) چوکیداری کرتے ہوئے رات گزاری۔ (رواہ التر فذی وقال صدیث حسن غریب)

بعض مغسرین نے اس کا مطلب بہ بتایا ہے کہ تم جو ساتھ چلنے کی اجازت لے رہے ہو بیا جازت لیمنا جموثا ہے اور دُنیا سازی کے طور پر ہے۔ جب جانے کا وقت ہوگا تو ہمراہ نہ چلو گے بلکہ بیٹھے ہی رہ جاؤ کے جیسا کہ تم پہلے بھی رہ گئے تھے۔

میں یفردیا ہے نی کے معنی میں مبالغہ کی وجہ سے )

النزاتم بیچے رہ جانے والوں ہی میں اب بھی اپنے کو شار کرلوجھوٹی اجازت لے کرائل ایمان کو کیوں دھو کردے رہے ہو۔ فہو خبر بسمعنی النحبر وھو المتبادر من لفظ التنزیل العزیز ۔ (پس وہ خبر ہاور خبر ہی کے معنی میں ہاور قرآن کریم کے الفاظ سے بھی بھی میں واضح ہوتاہے)

> منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھئے اور اُن میں سے سی کی قبر پر کھڑے نہ ہوجئے

نے اس کی مکافات کے لئے اپنا کر دیکن میں شامل کرنے کے لئے عنایت فرمادیا۔ (روح المعانی ص۱۵۳ج ۱۰)
اس کے بعد فرمایا وکل نفج باک اُفکالهُمُ و اُوَلا دُهُمَّة (الآیة) بیآ یت تھوڑے سے فظی اختلافات کے ساتھ چند صفحات
پہلے گزر چکی ہے۔ وہاں اسکی تغییر دیکھ لی جائے۔

وسعت موتے موے منافقین کا اجازت طلب کرنا کرغر وہ میں نہ جا کیں معنی منافقین کا اجازت طلب کرنا کرغر وہ میں نہ جا کیں منافقین کا حال بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس میں اللہ پرایمان لانے اور سول اللہ علی ہے کہ حال اللہ علی ہے کہ اور سول اللہ علی ہے ہیں کہ جس چوڑ دیجے ۔ کروں میں بیٹے رہ جانوالوں میں ہمیں ہی شار فرما لیجے ۔ اس میں ان کی بے فیرتی کی طرف اشارہ ہے۔ بہادر مردوں میں شار ہونے کو تیار نہیں ۔ ضعفوں اور عورتوں کے ساتھ

نمری جاری مول کی ده ان ش بیشه بیشد بین کے۔بیدی کامیانی ہے

رسول الله عليسة اورآب كساته جهادكرن والول كوبشارت منفين كامال بديان فران كران والول كوبشارت منفين كامال بديان فران كرال ايمان كوفر خرى دى اور فرايا كرالله كرسول الله اورجوادك

آپ پرایمان لائے ان کے لئے خیرات یعنی خوبیاں ہیں یعنی وہ دنیوی اور اُخری منافع ہیں جومجوب اور پہندیدہ ہیں۔ دنیا میں الله کی طرف سے اُن کے لئے نُصرت ہے اور مال غنیمت ہے اور آخرت میں جنت ہے اور اسکی نعتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے الخیرات سے جنت کی حوریں مرادلی ہیں۔ کیونکہ سورۃ رحمٰن میں ریکمہ جنت کی حوروں کے لئے آیا ہے۔ قبال الله تبارک و تعالیٰ فِیْهِنَّ خِیْرَاتٌ حِسَانٌ۔

وَجَاءَ الْمُعُكِّرُ وُنَ مِنَ الْكَغُرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُ مُروقَعُكُ الْكَذِينَ كُنَ بُوا اللهَ وَرَسُولَهُ اور دیہاتیوں میں سے پچھلوگ بہانہ کرنے والے آئے تا کہ ان کواجازت دے دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُ مُ عَنَ ابْ آلِيْمُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآرِ وَلَا عَلَى جموث بولا تھاوہ بیٹھےرہ کئے جولوگ ان میں سے كفر ہى بررہیں كے انہيں دردتاك عذاب بیٹے گا۔ضعفول اور مريضول اور اُن الْمُرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ ﴿ لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جوخرج کرنے کے لئے نہیں یاتے جبدوہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے خلوص ول سے حاضر ہوں' مَا عَلَى الْمُعُسِنِيْنَ مِنْ سَمِيْلٍ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ رُحِيْمٌ وَوَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا نین پرکوئی الزام بیں ہے اور اللہ فنور ہے دجم ہے اور اُن لوگوں پر بھی کوئی گزا ہیں جو آپ کے پاس اس لئے حاضر ہوئے کہ آپ مَا ٱتُوكِ لِتَعْمِلُهُ مُ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا ٱخْمِلُكُمْ عَلَيْهُ تُولُوْا وَاغْيُنَّهُمْ تَعْيُضُ مِنَ ان کوسواری دے دیں۔ آپ نے کہدیا کہ بیں ایسی کوئی چیز نہیں یا تا جس پر تمہیں سوار کر دول وہ اس حال بیں والیس ہو گئے کہ اس رخ بیں انگی الكَّمْعِ حَزَيًّا ٱلْأَيْجِ مُوْامَا يُنْفِقُونَ ﴿ إِنَّهَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاذِنُونَكَ آتکھوں سے آنسوبد ہے تھے کدہ فرج کرنے کیلیے نہیں یاتے الزام توانی اوگوں پر ہے جو مالدار ہوتے ہوئے آپ سے اجازت جا ہے ہیں ، وَهُمْ اغْنِيَاءُ وَصُنُوا بِأَنْ يَكُونُوْ امْعَ الْغُوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُورِمْ فَهُمْ لِايعُ لَهُونَ® وہ اس بات پرراضی ہو گئے کہ پیچےرہ جانے والی عورتوں کے ساتھرہ جا کیں اور اللہ نے ان کے داول پرمبر لگا دی سووہ نہیں جائے

# جن حضرات کے پاس سواری نہ تھی وہ غزوہ تبوک کی شرکت سے محرومی پررور ہے تھے

قصسير: رسول الله علية ن جب غزدة تبوك من شركت كرنے كے لئے است مراه چلنے كى دعوت دى توبيد عوت الل مدينه كواورة س ياس كرديهات كرريخ والع جولوگ تصان سبكوعام تقى بهت سے منافقين ايسے تح جنهوں نے عذر بھی پیش ندکیا اور دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے گھروں ہی میں رہ گئے اور بہت سے دیہات کے رہنے والے عذر پیش كرنے كے لئے آئے وہ عذر پیش كر كے بيچے رہ كئے بہلى آیت كريمہ ميں ان لوگوں كا ذكر ہے۔ آیت كے ختم پر فرمایا سيُصِيْبُ الّذِينَ كُفُرُوْا مِنْهُ خَرِعَذَا كَ إِلَيْهُ (ان مِس عجولوك فربي يربي كان كودردناك عذاب موكا) منافقين ك بارے ميں جو آلك فين كذبوا الله وَرَسُولَه فرماياس كامطلب بيب كرأنهوں في اين وعواسے ايمان ميں الله ے اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا کو بہات کے جولوگ عذر کرنے کے لئے آئے تھے ان کے بارے میں بحض مفسرین نے لکھا ہے کہ رقبیلہ بی اسداور قبیلہ بی غطفان کے لوگ تصاور بعض حضرات نے قبیلہ بی غفار کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کے بعدائ خلصین مسلمانوں کا ذکر فرمایا جن کوداتی عذر تھااور ساتھ ہی اُن لوگوں کا ذکر فرمایا جومعذور ہوتے ہوئے بھی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور اُنہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بھی سواری دے دیجے ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ ارشاد ربانی ہے لیس علی الضّعفا ولا علی المرضى ولاعلی الذین لایجدون ماینففون حرج که وه لوگ ضعیف ہیں اور جولوگ مریض ہیں اور جن کے پاس خرج کرنے کوئیس ہے ان پرغزوہ میں شریک نہ ہونے کا کوئی گناہ نہیں اذانك محوالله وكسوله جب كاللدادراس كرسول ك لئے سے دل سے اور خلوص كرماته حاضر مول أن كا يمان بھی سچا' اقرار بھی سچا' شرکت جہاد کے جذبات بھی سے ہیں مجبوری سے رہ گئے۔ائے دلوں میں پوری سچائی کے ساتھ سے بات ہے کہ اگر ہمیں استطاعت ہوتی تو غزوہ میں ضرور ہی شریک ہوتے۔ اُنہوں نے عذر بنایانہیں تھا۔ واقعی معذور تھے۔ مريد فرمايا ماعلى المعينين من سينيل كه جولوك نيوكار بي ان يركوني الزام نبيس اوركوني كرفت بهي نبيس والله عَفْوَدُ رَجِيْهُ اورالله تعالى غفور برحيم ب خلصين اورمحسنين كى وتابى كومعاف فرماد عا-يحرفر مايا وَلَاعَلَى الذِينَ إِذَاماً اتَوَكَ لِتَسُولَهُ مُو قُلْتَ لِآلَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمُ عَكَيْهِ (اوران لوكوں يرجمي كوئي كناه نهيں جو

پرفرمایا و کلاعلی النین اوا ما انتوادی نیستی است که می اکنید کار اوران لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں جو آپ کے پاس آئے کہ آپ نیس سواری دے دیں) ان کے جواب میں آپ نے فرما دیا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تہمیں سوار کرادوں۔البدایہ والنہایہ (ص ۵ ح ۵) میں کھا ہے کہ سات افرادرسول اللہ علیہ کی خدمت میں سواری طلب کرنے کے لئے حاضر ہوئے سے ان میں سے ایک سالم بن عیر دوسر فیلہ بن زید تیسر سے ابولیلی عبدالرحن بن کھب جو تھے عمرو بن الحمام یا نجویں عبداللہ بن معقل چھے حری بن عبدالله اورساتویں عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہم سے کھب چو تھے عمرو بن الحمام یا نجویں عبداللہ بن معقل چھے حری بن عبدالله اورساتویں عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہم سے

انہوں نے عرض کیایارسول اللہ!ہم اپنے دل سے پوری طرح تیار ہیں آپ کے ساتھ سفر میں جانا چاہتے ہیں۔لیکن سواری نہونے سے مجور ہیں۔ آپ میں سواری عنایت فرمادیں قُلْتَ لَا اَجْدُ مَا اَحْدُ لَکُوْ عَلَیْکُو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سامان نہیں تا کرتم ہارے لئے سواری کا انظام کردوں۔

تولفاقاً کنینائم تونیخ من الد مور حرک الایم کوفا ما اینوفون (وه اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آگھوں سے اس وجہ سے آنسو بدر ہے سے کہ وہ خرج کرنے کیلئے نہیں پاتے ) اول تو یہ حضرات معذور سے واقعی معذوری ہی جہاد میں شرکت نہ کرنے کے لئے کافی تھی ۔ پھرانہوں نے ای پراکتفانہیں کیا۔ اور واقعی عذر نہ تجھا۔ اور انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ آخضرت علی تر بفت کے ایک کافی تھی ۔ پھرانہوں نے ای پراکتفانہیں کیا۔ اور واقعی عذر نہ تجھا۔ اور انہیں یہ گوارا سے ہوا کی انظام نہیں ہے تو اس پر بھی بس نہ کیا اور اپنے دلوں سواری کا انظام فرمادیں۔ جب آپ نے فرمادیا کہ میرے پاس کوئی انظام نہیں ہے تو اس پر بھی بس نہ کیا اور اپنے دلوں میں بول نہ کہا کہ اب تو ہم نے اپنی آخری کوشش کر لی اب جہادی نہ گئے تو کیا حرج ہے؟ وہ اپنی معذوری والی مجبوری پر بیاں وہ لوگ موجود سے جو رنجی دہور ہے تھے۔ اور رنج بھی معمولی نہیں ۔ ان کے چہروں پر آنسووں کی لڑی تھی اور وہ اس رنج میں تھے جارہے تھے کہ ہارے تھا موتا تو ہم ضرور ساتھ جاتے۔ اس موقعہ پر جہاں وہ لوگ موجود سے جو جو نے غذر بنا بنا کر پیچے ہٹ رہے تھے ان میں وہ حضرات بھی تھے جو عذر ہوتے ہوئے جو کی جہادی شرکت کے لئے تؤپ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اُمت کے لئے کیسی کیسی قابل اقتراء روایات چھوڑی ہیں۔

اس کے بعد آپ نے بعض حفزات کے لئے سواری کا انظام فرمادیا۔ اور بعض حضزات کے لئے انظام کی صورت میں ہوئی کہ ابولیل عبدالرحمٰن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہا کی راستہ میں یا مین بن عمیر نفر کی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ بید دنوں روتے ہوئے جارہے تھے۔ یا مین نے دریافت کیا تم کیوں رور ہے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ علیہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی انظام نہیں تا کہ آپ کے ساتھ سفر میں جا کیں۔ آپ ہمارے لئے سواری نہیں تھی جوعنایت فرمادیت ہوا کیں۔ آپ ہمارارونا اسی وجہ سے کہ شرکت جہاد سے رہ جارہے ہیں۔ اس پر یا ہیں نے نے اپنی ایک افزی پیش کر دی اور اپنی بیا میں اور قبلہ بن زید کے ساتھ سیہوا کہ وہ رات کوئماز پڑھتے رہے اور رو لیا سے بطور تو شہ مجبوری بھی دے دیں اور قبلہ بن زید کے ساتھ سیہوا کہ وہ رات کوئماز پڑھتے رہے اور رو سے میں جہاد دعا کی کہ رات ہے گئی کہ رائے سے بیاں کیا تا اور نہ آپ نے بہادی کی ترغیب دی پھر جھے مال نہیں دیا جس سے میں جہاد کی شرکت کے لئے قوت حاصل کر لیتا اور نہ آپ نے اپنی رح اور کو اس وقت کا مل عطافر مایا تا کہ میرے لئے سواری کا انظام فرما دیتے۔ اب میں جہاد سے محروی کے بدلہ میں یہ کرتا ہوں کہ جس کی مسلمان سے جھے کوئی تکلیف پہنی ہے ہا کہ میر کے لئے تو ت میں اُسے معاف کرتا ہوں۔ جب سے ہوئی رسول اللہ علیہ نے نے سوال فرمایا کہ اس رات کی نے بھی کوئی تکلیف پہنی ہے ہا کی رہن کے نہیں جواب نے دیا ہوں۔ جب سے ہوئی رسول اللہ علیہ نے نے میں اُسے معاف کرتا ہوں۔ جب سے ہوئی رسول اللہ علیہ نے نے میں اُسے معاف کرتا ہوں۔ جب سے ہوئی رسول اللہ علیہ نے نہیں جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا آئی رات جس نے صدقہ دیا ہودہ کھڑ اہو جائے اس پر قعلہ بین زید

کورے ہوئے اور اپنا حال بتایا رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہتم خوشخری قبول کرؤفتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تہارے لئے مقبول زکو ہ کا ثواب لکھا گیا۔

غزدہ تبوک کی تیاری کے لئے حضرت الدموی اشعریؒ کے قبلے کے چندافراد نے بھی حضرت الدمویؒ کے واسطہ سے رسول اللہ علی کے خدمت میں درخواست پیش کی تھی کہ ہمارے لئے سواری کا انظام کیا جائے اس وقت آپ نے اُن کے لئے جھے اُونٹوں کا انظام فرمادیا (الیناص ۲ج۵)

اس کے بعد فرمایا اِنْمَاالَتَهِیْنُ عَلَى الَّذِیْنَ یَهُ تَاٰذِنُوْنَاکَ وَهُمْ اَغَنِیا آءِ الزام انہیں لوگوں پر ہے جو مالدار ہوتے ہوئے آپ ہے اجازت لیتے ہیں رکھنوایا نُیْ گُونُوا مُعَ الْنُوالِفِ بدلوگ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچے رہ جانے والی عور توں کے ماتھ رہ جائے میں اور ان کوضعف اور مرض بھی نہیں ہے چربھی نہیں جائے ماتھ رہ وہ با کی مالی استطاعت کی وجہ سے غزوہ میں جائے ہیں اور ان کوضعف اور مرض بھی نہیں ہے چربھی نہیں جائے اپنے آپ کوعور توں کے زمرہ میں شار کرلیا ندوہ کئیں اور نہیں گئی جانے پر راضی ہوئے۔ وَطَبَعَ اللهُ عَلَی قُلُونَا مِنْ مُولِی جانے کہ دنیاوی تکلیف اُٹھا کر آخرت کے بہت بڑے تو اب اور بلند ورجات کا مستحق ہونا بہت بڑی کا میا بی ہے۔

### 

### تبوک ہے والیسی برعذر پیش کرنے والوں کو جواب

قفسه بیو: جناوگول نے تبوک ہے واپسی پررسول اللہ عظافیہ کی خدمت میں جھوٹے عذر پیش کئے تھے۔ان کے بارے میں اللہ جل شان نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ کی واپسی پرلوگ عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے فرمادیں کہ ہم ہم اللہ جل شان نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا ہم ہم اللہ اور اس کا اللہ نے ہمیں پہلے سے خبر دے دی ہے۔ اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تبہاری کارگز اری و کھیے لے اور تہہاری پول کھلتی رہے گی۔ بید المت تو دنیا میں ہوگی چراللہ کی طرف لوٹائے جاؤے جو جونیب اور شہادہ سب کا جانے والا ہے جوچیزین طاہر ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے اور جوچیزیں مخلوق سے پوشیدہ ہیں وہ ان سے بھی باخبر نے دار ہے دو ہے کہ کہ اور میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ تبہارے اعمال سے باخبر فرماد سے گا۔ تم حوبرے ملکر تے تھے وہ سب تمہارے سامنے آجا کمیں گے۔ مسلمانوں سے مزید خطاب فرمایا کہ جب تم سفر سے واپس ہوکر ان کے پاس بہنچو گے تو وہ تمہارے سامنے آجا کمیں گا کیں گئے اور اعمال گئے دیا تھی دور درگز درکرنے کا معاملہ کرو۔ اعراض تو تم کر بہنچو گے تو وہ تمہارے سامنے تعمیں کھا کیں گئے والا اعراض کرنا کیونکہ بیلوگ نا پاک ہیں (ان کے عقائد اور اعمال گئد ہے ہیں) اور انجام کا دران کا ٹھکانہ دوز ن ہے اور بیدوون نان کے اعمال کے بدلہ ہے جووہ دنیا میں کرتے تھے۔ ہیں) اور انجام کا دران کا ٹھکانہ دوز ن ہے اور بیدوون نان کے اعمال کے بدلہ ہے جووہ دنیا میں کرتے تھے۔ میں اور انجام کا دران کا ٹھکانہ دوز ن ہے اور بیدوون نیان کے اعمال کے بدلہ ہے جووہ دنیا میں کرتے تھے۔ میں مینا کی کہ دران کا ٹھکانہ دون نے ہوں کیا کہ کا کر ان کے داخل میں کہ دیا گئیں گے۔ (تم ان سے داخل مت ہونا کو کر کے ایک تعمیں کھا کیں گئیں گے۔ (تم ان سے داخل مت ہونا کو کہ کیا کہ کو کیا گئیں گے۔ (تم ان سے داخل مت ہونا کے دور کیا کی کو کر کے کا گئیں گے۔ (تم ان سے داخل میں کر کے کے لئے تعمیں کھا کیں گئیں گے۔ (تم ان سے داخل مت ہونا کے کر کے تھوں کیا کہ کہ کو کر کے کیا کہ کی کے کہ کو کو کر کیا کھا کہ کیا گئیں گے۔ کم کی کے دور کی کر کر کے کیا کہ کو کے کر کو کم کے کر کے تعمیل کی کی کی کی کے کر کو کر کے کر کی کی کر کے کر کے کر کے کر کو کر کو کر کیا کہ کی کر کے کر کو کر کر کے کر کے کر

بالفرض) اگرتم ان سے راضی ہو گئے تو (اس رضا مندی سے) آئیں کچھنفی نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں سے راضی ٹیس ہوتا۔صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ بیآیت جدبن قیس اور معنب بن قشیر اور ان کے ساتھیوں کے بار تے میں نازل ہوئی۔ بیانی آدمی تھے جواپنے نفاق کی وجہ سے تبوک میں شریک ٹیس ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ والیس تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ندائھیں بیٹھیں اور ندان سے بات کریں۔ (بیچم آغر طُنوا عَنْهُمُ بِمُل کرنے کے لئے تھا)

الْ عُواْبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَمِنَ الْدُعُواْ وَلَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَمِنَ الْدُعُواْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُنَ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنَ الْدَعُواْ وَمُنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنَ الْدُعُواْبِ مَنْ يَتَغِفْ مُغُومًا وَيَرَبُّضُ بِكُو وَمِنَ الْدَعُواْبِ مَنْ يَتَغِفْ مُغُومًا وَيَرَبُّضُ بِكُو وَمِنَ الْدَعُوا وَمِنَ الْدَعُوا وَمُنَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنَ الْدُعُواْ وَمُنَ اللّهُ وَمُنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

# ديباتيول مين سخت نفاق والے بھي ہيں اور خلصين بھي

ديهاتول من عموماً سخت مزاجي موتى ب-سنن ابوداؤد (باب في اتباع الصيد ) من بكرسول الشريكية في مايا من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل و من أتى السلطان أفتتن ـ (جُرَّخُصُ ديهات مِس باده تحت عزاج موااور جو خص شکار کے پیچے لگاوہ غافل موااور جو خص صاحب اقتدار کے پاس آتا جاتار ہاوہ فتنے میں پر گیا) در حقیقت دیہات کا مزاج ہی ایا ہے کہ طبیعت میں تخی آ جاتی ہے اور علم سے دوررہتے ہیں جس کی وجہ سے عمل سے بھی محروم رہتے ہیں اس کے بعددیہاتوں کی دوسمیں بتا کیں ایک سم ان لوگوں کی ہے جو جہاد وغیرہ میں چھٹرج کردیتے ہیں تواہے ا یک قتم کا جر مانداورتاوان بچھتے ہیں کیونکہ تواب کے امیدوارنہیں اس کئے بیخرچ ان کے نفوں پرشاق گزرتا ہے جیسے خواہ مخواہ کا تاوان بھگت رہے ہوں اور اس بخل کی صفت کے ساتھ ان کی عداوت کا بیعالم ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے گر دشوں ك منتظرر بيت بين كدان يركوني اليي كردش يرجائ جس في مهوجا كين الله تعالى فرمايا عَلَيْهِم وَآنِرَةُ السَّوْءِ (انمی لوگوں پر بری گردش پڑنے والی ہے) چنانچ ایبا ہی ہوامسلمانوں کی ترقی ہوتی جلی گئے۔ممالک فتح ہوئے منافق اور كافرذليل موئے۔ اپني اميدوں ميں ناكام موئے اور ان كي آرزوكيں جوسلمانوں كے خلاف تھى دل ہى دل ميں روگئيں والله ميميع عميانيك (اورالله تعالى ان كالفرونفاق كى باتيس سنف والا ب اوران كا حوال كواوران كى نيول اور ارادوں کو جاننے والا ہے ) ان کے احوال اور اعمال کے مطابق سرادے دے گا۔ دیما توں کی دوسری قتم کا ذکر فرماتے موے ارشادفر مایا: وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ اللَّهِ ﴿ (اللَّية ﴾ اورديها تيول من بعض ايسالوك بيل جوالله اورآ خرت کے دن پرایمان لاتے ہیں اور جو کھ خرچ کرتے ہیں اے اللہ کی زد کی کا اور رسول اللہ عظیم کی دعاؤں كاذرىيد بناليتے بين ان كامقعدا جروثواب حاصل كرنا اور الله كوراضي كرنا ہے اور رسول علي الله سے دعائيں ليزا جر البذاجو مال خرج كرتے ہيں اور جو مال خرچ كيا ہے بطور تاوان بددلى كے ساتھ نبيس بلك بورى بثاشت كے ساتھ الله كى خوشنودى ك كي خرج كرت بين ان ك اموال جوخرج موت بين واقعى وه الله كى نزد كى كاسبب بين الله انبين ابنى رحت بين داخل فرمائے گا۔ بلاشباللہ غفور برحیم ہے۔

والسيقون الروائون من المهجرين والانصار والنين البعوهم بإخسان ترضى الله الدمهاج ين البعوهم بإخسان ترضى الله الدمهاج ين اورانها و ين الله عنهم و ين الله عنهم و ين الله عنه ين الله ي

وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیر بوی کامیانی ہے

## سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اوران کا انباع کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے

قضم میں: اس آیت میں حضرات مہاجرین اور انصار میں جو سابقین اولین تھا کی تعریف فرمائی۔اور جنہوں نے احسان اور اخلاص کے ساتھ ان کا اتباع کیا ان کی بھی تعریف فرمائی' اور بیا علان فرمایا کہ اللہ اُن سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ان کی اُخروی نعتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اُن کے لئے ایسے باغ تیار فرمائے ہیں جن کے بیچ نہریں جاری ہوں گی اور بیان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔اور آخر میں فرمایا کہ بیربوی کا میابی ہے۔

جن حضرات نے اسلام کی طرف سبقت کی مہاجرین میں سے ہوں یا انسار میں سے اور جن حضرات نے ان کا احتاج کیا اور بیا اتباع کیا ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جوان کے بعد مسلمان ہوئے اور وہ لوگ بھی ہیں جوصحابیت کے عظیم مرتبہ سے مشرف نہ ہوئے اور رسول اللہ عظیم کی وفات کے بعد سابقین اولین مہاجرین وانسار کی راہ پر چلے۔ جنہیں تا بعین کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر مہاجرین اور انسار کے بارے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جنہیں تا بعین کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر مہاجرین اور انسار کے بارے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ بید حضرات جنتی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں سابقین اولین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرضی اللہ عنہا بھی ہیں۔

قُلْنِهِ وَفَالْذُلُ الدَيْنَ مَنَ الله صفرات سراضى مونے كا اعلان فرما الجنهوں نے حديد كم موقعه بربعت كى تقى جن مل حضرت الد بحراف ميان فرمائي الدونر مائي جن مل حضرت الد بحراف ميان فرمائي الدونر مائي على حضرت الد بحراف ميان فرمائي الدونر مائي اور آخر من ان كے لئے اجرفظيم كا وحده فرمائي ہوں الله مين الدون الدون الذون الدون مين الدي الدون الد

حضرات مہاجرین وانصاراوراُن کا اتباع کرنے والے جنتی ہیں

فا كده: والذين البغواري المنافي الله المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي الله الله والمنافي المنافي المنا

ورهن كولكُورِ مِن الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ الْكُورُ الْكُورُ الْكُولِينَةُ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ اللهِ المَدِينَةُ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ اللهِ الْمَدِينَ مُن الْفُولُ الْمَدِينَ الْمُؤْمِنَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مدینه منوره اورآس پاس کے دیہات میں رہنے والے منافقین کا تذکرہ

قصميو: الآيت يس يتاليب كمديد فرده كآس ياس من والديها تول يس من فقين بين صاحب معالم المتريل نے اس سلسلمیں بنی مُزینه وبنی جُهَیْنة وغیرہم کے نام لکھے ہیں اور بیجوفر مایا کرال مدین میں سے بھی بعض لوگ منافق ہیںاس میں ان لوگوں کا ذکرہے جواوس اور خزرج میں منافق تصان لوگوں کے بارے میں فرمایا کر بیلوگ منافقت يرمصرين معبوطي كے ساتھ جے ہوئے ہيں (جولوگ مديندمنوره مل رہتے ہيں وه صرف مديندمنوره بي مل رہنے كوسب کھے تسجیس اینے ایمان اور اعمال کی بھی خرلیں۔اب بھی مدیند منورہ میں خاصی تعداد میں روافض ہیں۔اور دجال کے تذكره ش احاديث شريفه ش بتايا ب كهجب دجال مدينه منوره كارُخ كرے كا توشير من داخل نه موسكے كا (احديما رُك پیچے) شورز مین میں ممر جائے گااس وقت مدیند منورہ میں تین بارزلزلد آئے گا جس کی وجہ سے ہرمنافق مدیند منورہ سے نکل کراس کے یاس پہنی جائے گا) بہت سے لوگوں کود یکھاجاتا ہے کہ تھن اقامة مدینة منورہ بی کوسب کھے تھتے ہیں۔خواہ عقائد واعمال کیے بی ہوں۔ بیان لوگوں کی غلطی ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے پھر فرمایا کاتفائم فرنس نعلم فوقد (آپ انہیں نہیں جانے ہم ان کو جانے ہیں) سنگر اہم مرتب انہیں دومرتبہ عذاب دیں گے) تُحْرِيرُ وْنَ إِلَى عَذَابِ عَظِيْمٍ ( پروه برے عذاب ( لین دوزخ ) کی طرف لوٹائے جا کیں گے ) سنعکر بائم مَرّتین سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بار بارعذاب میں جتلا ہونا مراد ہے اور بعض اکابرنے اس کا ترجمہدو ہری سزاکا کیا ہے۔اس کے بارے میں مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ے كمنافقين كوايك دن جعد كروز جب المخضرت علي خطب دين كمرے موئے تونام لے لے كرمىجد سے تكال ديا۔ اور فرمایا اے فلاں تو منافق ہے نکل جائیہلا عذاب توبیر سوائی کاعذاب موااور دوسرے عذاب سے عذاب قبر مراد ہے۔ بیہ اقوال علامہ بغوی نے معالم النزيل (ص٢٢٣ ج٢) ميں نقل كئے ہيں۔جن حضرات نے دوسراعذاب عذاب آخرت بتايا ب- بظاهريه بات محيح نبيس كونكدووزخ كاعذاب بعد من مذكور ب- وهو قوله تعالى شُمَّ يُرَدُّ وَن إلى عَذَاب عَظِيمٍ -

### 

وہ انبیں عذاب دے یا ان کی تو برقبول فرمائے اور الله علیم ہے تکیم ہے

# مومنین مخلصین کی توبه کا تذکرہ جوغزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے

تفسير: جومنافقين غزوه تبوك مين شركت ك لئ جانے سےره كئے تھے پھرآ تخضرت سرورعالم علي كےواپس تشریف لانے پرجھوٹے عذر پیش کرتے رہے (جن میں الل مدینداور مدیند منورہ کی آس یاس کی بستیوں کے رہنے والے دیہاتی بھی تھے)ان کا تذکرہ فرمانے کے بعدان چندمونین مخلصین کا تذکرہ فرمایا جوایے ایمان میں سے ہوتے ہوئے سستی اور کا بل کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔اس وقت تو رہ گئے اور ساتھ نہ گئے لیکن بعد میں پچھتائے اور نادم ہوئے کہ ہم عورتوں کے ساتھ سابوں میں زندگی گز اررہے ہیں اور رسول اللہ علیہ وطوپ کی گرمی اور سفر كى مشقت اور تكليف ميں ہيں ہمارے لئے بيچےرہ جاناكسى طرح دُرست نہ تھا۔ جب ان حضرات كورسول اللہ عليہ ك واپس تشریف لانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی جانوں کوستونوں سے باندھ دیا اور کہنے لگے کہ ہم اپنی جانوں کونیس کھولیس م جب تک رسول الله علی می این دست مبارک سے جمیں نہ کھولیں آپاجب ان کی طرف گزر ہوا تو دریافت فرمایا کہ بیکون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا کہ بیرہ وہ لوگ ہیں جو جہادیں جانے سےرہ گئے تھے آئییں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا ہے کہ جب تک آپ ان کونہ کھولیں گے اور ان سے راضی نہ ہوں گے اس وقت تک وہ بندھے ہی رہیں گئے آپ نے فرمایا اللہ کی قتم میں بھی انہیں نہیں کھولوں گاجب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ ہوگا۔ان لوگوں نے میراساتھ چھوڑ ااور سلمانوں کے ساتھ جہاد میں نہ نکلے۔ لہذااب مجھےان کے بارے مين الله تعالى كي مكم كانتظار بي جيما تهم موكاس برعمل كرونكا-اس برالله تعالى في آيت كريمه وَاخْسرُونَ اعْسَر فُوا (الآية ) نازل فرمانی اور آپ نے ان کو کھول دیا۔ چونکه پید حضرات مخلصین مومن تھے اور اپنے گناہ کا اقر اربھی کرلیا جوتو بہ کا جزواعظم ہےاور جہادے پیچےرہ جانے والے مل سے انہوں نے توبھی کرلی اور پہلے سے بھی نیک مل کرتے تھے اور آ تخضرت علی کے پیچے بھی ادائے فرائض اور دیگر نیک کاموں میں لگے رہے اس لئے ان کے بارے میں بیفر مایا کہ کھاوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقر ارکرانیا اور نیک عمل کوئر کے مل کے ساتھ ملادیا۔

الله تعالى نے ان كى توبةول فرمانے كى خوش خبرى دى عسكى الله أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ كَمُعْمَرِ يَبِ الله ان كى توبةول فرمائے كا (چنانچيان كى توبةول ہوگى) إِنَّ اللهُ عَفُوْرٌ يَحِيْدُ (بلاشبالله مغفرت فرمانے والا اور دم كرنے والا ہے)

جب ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی تو رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس جو یہ اموال ہیں انہیں نے ہم کو پیچھے ڈالا اور جہاد کی شرکت سے روکا۔ لہذا ہم ان کا صدقہ کردیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جھے اموال میں سے کچھے لینے کا عم نہیں ہوا اس پر آیت کریمہ خُذُمِن اُمُوالِهُ صَدَّدَةُ تُطَعِّدُهُ مُو وَتُوَلِّهِ مُن اِللّٰ اور کی لین اموال میں سے کچھے لینے کا عم نہیں ہوا اس پر آیت کریمہ خُذُمِن اُمُوالِهُ صَدَّدَةً تُطَعِّدُهُ مُن وَتُوَلِّهِ مُن اللّٰ ال

آپان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیے جس کے ذریعہ آپان کو پاک اور صاف کردیں۔ لے

وَصَنِ عَنَيْهِ مُلْكَ صَلَوْتَ اللّهِ مُلِيَّا اللّهِ مَلْ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

کھر فرمایا اکٹر پیٹکٹو آن اللہ فوکی قبل التو کہ عن عبادہ (الآیة) اس کا شانِ نزول بتاتے ہوئے (درمنثور ص ۱۷۵ جس) میں کھا ہے کہ جب ان حضرات کی توبہ قبول ہوگئ جہوں نے اپنی جانوں کوستونوں سے باندھ دیا تھا تو وہ کھر بے تکلف مسلمانوں کے ساتھ رہنے ہے اس پر منافقین نے کہا کہ کل تک توبہ لوگ اس حال میں تھے جس میں ہم ہیں نہ

لے یہاں بیوال پیداہوتا ہے کہ جب قوب سے گناہ معاف ہو گیا تو صدقہ کے آلہ تطبیر ونزکیہ و نے کا کیا معنی ؟ حکیم الامت قدس مرہ نے بیان القرآن میں اس کا جواب دیتے ہوئے تحریفر مایا ہے کہ قوب سے گناہ معاف ہوجاتا ہے لیکن گاہے آکی ظلمت و کدرورت کا اثر باقی رہ جاتا ہے اور گواس پر مواخذہ خیس لیکن اس سے آئندہ اور گناہوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ وتا ہے ہی صدقہ سے خصوصاً ہوجودیث المصد فق عد سطفی غضب الوب اور دیگر انحال صالح سے عمو کی ظلمت اور کدورت مندفع ہوجاتی ہے۔ ان سے کوئی بات کرتا تھا اور ندا کے پاس کوئی محض بیٹھتا تھا آج کیا ہوا (کرسب مسلمان ان سے خوش ہیں اور ہم سے بدستور ناراض ہیں) اس پراللہ تعالیٰ شانہ نے آیت کریمہ اکٹر پیٹلہو آائ اللہ کھو کھیں النو کہ عن عباوہ و کیا خُل الف کہ قت بدستور ناراض ہیں) اس پراللہ تعالیٰ شانہ نے آئے اللہ کہ بلاشبہ اللہ اسٹی بندوں کی تو بہ بول فرما تا ہے اور صدقات قبول فرما تا ہے اور صدقات قبول فرما تا ہے اور مدقات قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ) اس میں منافقوں کو جواب دے دیا کہ تم جو یہ کہدر ہے ہو کہ کل تک بدلوگ ہماری ہی طرح سے تھے آج ان کی شان ہی اور ہے اور ہم سے عقلف ہیں اس میں تجب اور اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے یہ پہلے سے مومن تھے اور اپنی بے عذر والی غیر حاضری پر نادم بھی ہو ہے اور تو بہ بھی کی اور صدقہ بھی دیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے طالب ہو سے اور تم وہی اپنے نفاق پر جے ہو ہے ہو تہارے دلوں میں ایمان نہیں اپنے کئے پر ندامت نہیں تو ان کے جسے کس طرح ہو سکتے ہو۔

پیر فرمایا و اخرون مرجون لا مرانده افعائی کی بھنے و انگائیوں علیہ مالا الله علی و علیہ اور کی اور کی اور اسے ہیں جن کا محاملہ الله کا حکم آنے میں ان تین صحابوں کا ذکر محاملہ الله کا حکم آنے تک ملتوی ہو وہ انہیں عذاب دے یا ان کی تو بہ تبول فرمائے ) اس آیت میں ان تین صحابوں کا ذکر ہے جو بلاغذر رہوک میں جانے سے رہ گئے تھے۔ انہیں اس پرندامت بھی تھی اور سچائی کے ساتھ اُنہوں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم واقعی بلا عذر رہ گئے ۔ لیکن ان لوگوں کی طرح سے تو بہ کے لئے چین بھی نہ ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں کوستونوں سے باندھ دیا تھا۔ بیتین آدی تھے کعب بن مالک بلال بن اُمیداور مرارہ بن رہج تھے۔ رسول الله علی نے ان سے بول جانکہ وارز مین ان پر تک جا ان کے ساتھ ملنے جلنے سے صحابہ واقع فر مادیا تھا۔ جب ان کویہ تکلیف بہت بھاری پڑی اور زمین ان پر تک جوگئ تو اللہ تعالی نے ان کی تو بہ تول فر مائی۔ اس کا تفصیلی واقع آئندہ رکوع کی آیت و کھکی الفیلی تو اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں مائی۔ اس کا تفصیلی واقع آئندہ رکوع کی آیت و کھکی الفیلی المیان کی الفیلی الفیلی الفیلی الفیلی الفیلی الفیلی الفیلی الفیلین الفیلی الفیلی

وَالَّذِيْنَ اتَّخَنُّ وَامْسَعِدًا ضِمَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنْصَادًا لِمَن اور جن لوگوں نے اس کے محبر بنائی کے ضرر بہنچا کیں اور کفراختیار کئے رہیں اور موٹین کے دومیان چھوٹ ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا انتظام کریں جس نے اس سے حَارَبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيْحُلِفُنَّ إِنْ آرَدُنَ ۚ الْأَالَا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَنْهُ فُ النَّهُ مُ سلے اللہ اوراس کے رسول سے جنگ کی اور البندوہ ضرور قسمیں کھا کیس کے کہ ہم نے قو صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ كَكْذِبُوْنَ ﴿ لَا تَعَنُّمْ فِيهِ أَبِكُ السَّبِيلُ أُسِّسَ عَلَى التَّقَوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِ آحَقُ أَنْ جھوٹے ہیں۔ آپ اس مجد میں بھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تَقُوْمُ فِيْ الْحِيْدِ رِجَالٌ يَجِبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْ أَوَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿ افْمَنْ أَسَّسَ تقویٰ پر رکھی گئی ہووہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدی ہیں کہ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ حَيْرٌ آمُرُمَّنُ آسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو دوست رکھتا ہے۔وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی بنیاد کی جُرُفٍ هَارِ فَانْهَارُ بِهِ فِي نَارِجِهَ نَمْ وَاللَّهُ لَا يُعَدِّي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ گھاٹی کے کنارے پر بھی گئی ہوجوگرنے والی بے پھروہ اُسے لے کردوزخ کی آگ میں گریزے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں و بتا۔ بُنْيَانَهُ مُ الَّذِي بَنُوْارِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ اِلْآآنُ تَعَطَّمَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۗ انہوں نے جوعمارت بنائی وہ ہمیشان کے دلول میں مسلکتی رہے گی۔ إلا بيكمان كے دل كلز بے كلاے ہوجا كيں اور الله جانے والا بے حكمت والا ہے

# منافقوں کی ایک بہت بڑی مکاری اور مسجد ضرار کی بناء

قضسیو: حافظابن کثررحمۃ الدعلیہ نے اپن تغیر (ص ٢٣٨٤) میں ان آیات کا شان دول بناتے ہوئے کھا ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ علیہ کتریف لانے سے پہلے قبیلہ بنوٹزرج میں سے ایک شخص (جے آباد عامر کہا جاتا تھا) زمانہ جا ہلیت میں قسرانی بن گیا تھا۔ وہ را بہ تھا اور عبادت گرار تھا۔ اس نے اہل کتاب سے علم بھی حاصل کرلیا تھا۔ قبیلہ بی خزرج میں آکی بڑی اہمیت تھی۔ جب رسول اللہ علیہ جرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اور اسلام کا کلمہ بلندہ و کیا۔ تو اس ملعون کو بہت بی نا گوار ہوا (جیسا کہ منافقین نے وشمنی کا مظاہرہ کیا) ہید پینہ خورہ سے فرارہ وکر مکم معظمہ بی گیا۔ مورہ پر چڑھائی کرنے ہیں اور ہول اللہ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ جس کی وجہ سے وہ لوگ دیگر قبائل کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے آگے اور اس کے نتیج میں اُحد کا معرکہ پیش آیا کہ جی ہیں کہ ای کیا تھین نے وہاں چند گڑھے کھود دیے سے جس میں سے ایک میں رسول اللہ علیہ گر پڑے تھے جو آپ کا چہرہ مبارک زخی ہونے اور دندان مبارک

شہیدہونے کا سبب بنا۔ (جس کا ذکر سورہ آل عمران کی تغییر میں گذر چکا ہے) (انوارالبیان ۲۰) جب اُ عد میں موشین اورکافرین کا مقابلہ شروع ہوا تو ابوعا مرا پی تو م رائعتی انسار) کی طرف بڑھا اوران کو اپنی بدد کی طرف بڑھا اوران کو اپنی بدد کی کوشش کی ۔ ان حضرات نے انکار کردیا۔ اوران کا ساتھ نہیں دیا تغییر این کثیر اورمعالم المتزیل (ص۲۳۳۲) میں کھا ہے کہ اُبوعا مر (جوحفرت حظلہ عسیل الملائکدرضی ساتھ نہیں دیا تغییر این کثیر اورمعالم المتزیل (ص۲۳۳۲) میں کھا ہے کہ اُبوعا مر (جوحفرت حظلہ عسیل الملائکدرضی اللہ عند کا باب قمل کا فران ہوگیا تھا اوران نے رہائیت افتیار کر کی تھی۔ ٹاٹ کے کہڑے پہنا کرتا تھا۔ جب نبی اکرم علیہ تعین ابراہیم علیہ السلام کی ملت لیکرآ یا ہوں۔ اُبوعا مر نے کہا ہم دنوں میں ہے جو بھی جو تا ہوں۔ اُبوعا مر نے کہا ہم دنوں میں ہے جو بھی جو تا ہو الشراب اللہ اللہ اس کے جان کہ تغیبہ ہو کہ دور پھینکا ہوا ہوائی پرآپ نے آمین فرمایا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شخص اپنی بددعا کے مطابق شام میں جا کرم گیا۔ جہال کوئی اس کی خبر لینے والا نہ تھا۔ معالم المتزیل میں یہ بھی کھا ہوا ہے کہ اُبوعا مرف ہوائی ہوائی اس کی خبر لینے والا نہ تھا۔ معالم المتزیل میں یہ بھی کھا ہوا ہوا ہم کہ اُبوعا میں ہونوں کے متابلہ میں آتا رہا۔ اورغ و و و ختین تک اس نے اس پڑول کیا۔ جب نیاں عرب می ہونوں کو کہ بینے میں کھول کو رہوں کو اس کے اس خوائی کو اس کے اس خوائی کو بینا میں ہونوں کو کہ بینا میں جو توت اور ہونے کر کو اورم میں کے ایک مبید بنا کو میں قیصر کے پاس جارہ ہوں جو روم کا با دشاہ ہمیں میں میں مورض کو اور کو کر دین سے نکال دونگا۔ اس کا یہ پیغا م آنے میں رومیوں کا فشکر لے کرآؤں گا اور ٹھر رومیاں اللہ علیہ تھا آتے۔ سے نکال دونگا۔ اس کا یہ پیغا م آنے ہو گی تو بینا می گھر بیت کیاں کو کہ دونگا۔ اس کا یہ پیغا م آنے کر بیاں کہ مورض کیا گئا ہوں کے ساتھوں کو کہ یہ یہ تکال دونگا۔ اس کا یہ پیغا م آنے کے میں مورض کو کا کو اور میں کے ایک میں تھوں کو کہ دینے تکال دونگا۔ اس کا یہ پیغا م آنے کر بیب می محبور اربائی گئی۔ انتھی

پونکہ دینہ منورہ میں سلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے منافقین نے ظاہر میں اسلام قبول کر لیا تھا اور کھل کر
اسلام کے خلاف کوئی مشورہ نہیں کیا جاسکتا تھا اور نہ کوئی مرکز بنایا جاسکتا تھا اس لئے ان لوگوں نے اسلام ہی کے نام سے اپنا
مرکز بنایا ۔ یعنی مبحد کے عوان سے ایک جگہ بنا لی جو مبحد قبائے قریب تھی ۔ تفسیر ابن ٹیری ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ علیہ کے
مرکز بنایا ۔ یعنی مبحد کے عوان سے ایک جگہ بنا لی ہے۔ آپ اس میں نماز ادا فرمالیں اور مقصد ان کا بیر تھا کہ جب
غدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے مبحد بنائی ہے۔ آپ اس میں نماز ادا فرمالیں اور مقصد ان کا بیر تھا کہ جب
کہ یہ سبحد کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ مبحد ہم نے ضعیف اور بیار لوگوں کے لئے بنائی
سے کہ یہ مبحد کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ مبحد ہم نے ضعیف اور بیار لوگوں کے لئے بنائی
میں جارہے ہیں جب واپس آئی گی اور ان میں میداور ہو گئی ہے میں ابھی ایک دن یا اس سے کہ مسافت باتی تھی کہ حضرت جرائیل
میں جارہے ہیں جب واپس ہوئے تو مدید مورہ چینچنے میں ابھی ایک دن یا اس سے کم مسافت باتی تھی کہ دھرت جرائیل
علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے خروے دی کہ یہ مبحد مجد ضرور ار ہے جس کا مقصد اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان
کے پھولوگ اس مجوضر ار میں آئی کی جماعت میں تفریق ہی بیدا کرنا ہے کہ جولوگ مبحد قباء میں نماز پڑھتے ہیں ان کی جماعت
کے پھولوگ اس مجوضر ار میں آئی گئیں ۔ اور انہیں اپنے بھی نہ تھے کہ دالا جا سے۔
کے پھولوگ اس مجوضر ار میں آئی گئیں۔ اور انہیں اپنے بھی نہ تھے کہ داستہ ہی ہے تب نے بعض صحابہ کو بھی دیا جنہوں نے
آئی خضرت مرور عالم علیف ابھی مدینہ منورہ پہنچ بھی نہ تھے کہ داستہ ہی ہے آپ بنا معرضر ار میں آئی ہوئی ہوئی ہوئی بھی نہ تھے کہ داستہ ہی ہے تب خصص محابہ کو بھی دیا جنہوں نے

مجر ضرار کو آگ دی اور أے کرا دیا جن حضرات نے بیکام کیا وہ ما لک بن جھم اور معن بن عدی ہے۔ بعض حضرات نے معن مرار کو آلا اسلام کی عام بن عدی کا جی نام لیا ہے۔ معالم النزیل میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ فی مجد ضرار کو جلانے کا جم دے کریہ جی جم دیا تھا کہ اس کو کو اڈالنے کی جگہ بنالیا جائے جس میں مردہ جانو راور بد بودار پیزیں ڈائی جائیا کریں۔ حافظ ابن کی رسی نے اللہ کا کہ کا ایک کی تھے ہیں جب ان لوگوں کا ابن کی رسی نے بی لکھا ہے کہ مجد ضرار کے بنانے والے بارہ آدی تھا دران لوگوں کے نام جی لکھے ہیں جب ان لوگوں کا ابن کی رسی نے بی انسان کی اور نیا ہو کہ کی اور انہوں نے کہا ان کارڈنگال انسان کی (کریم نے تو مرف خیر بی کا ادادہ کیا تھا) اللہ تعالی نے آئی تکذیب فرمائی اور فرمایل کا دو فرمایل کا دو فرمایل کا دو فرمایل کی دو اور اللہ کو ان کی انسان میں تفریق کی اللہ دو اور کی بیان میں تفریق کی دو ان کے مقاصد ہیں جس نے اللہ اور اس کے دسول اللہ علی کہ کی بیان کے مقاصد ہیں جس نے اللہ اور اس کے دسول اللہ علی کہ کی ہیاں کے مقاصد ہیں جس نے اللہ اور اس کی دو اس کی دو اس کی زیادہ کیا گئی ہوئی کو ہے لیکن مسلمان اس کے کہ دور اس کی نیاد کیا ہوئی کی دور اس کی بیاد کیا ہی دون اس کی خیادہ ہوئی کی دور اس کی زیادہ سے کہا کہ تو ہوئی کی دور اس کی دور میا کہ کی دوں اس کی دور میا دور ہوئی کی دور اس کی دور میا دی ہوئی کی میاں سے مجد تھی میں تیام فرمایا آئی دوں میں بیم میاں اس کے جد دور دور ہوئی کی دور میں تاریخ میں میر میں بید سے تھر دیف لایا کو کھی کی اس میں میں ہوئی میں ہیں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی کی دور دور اور کیا کہ کو میاں کی میان اس کی میاں کو میں تھر مدید سے تھر دیف لایا کو کھی کھی کو کھی کی کو اس کی دور کھی کھی کہ کی کھی کہ کہ کہا کہ دیکھی کھی کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ

(اس وقت قباء شہرے دور تھا راستہ میں جنگل پڑتا تھا آج کل مسلسل قباء تک اوراس کے بعد تک آبادی ہوگئ ہے) آپ نے جب یہ سمجد بنائی تھی تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کا کعبہ تعین کر کے بتایا تھا۔اس مجد کی ریجی فضیلت ہے کہ رسول اللہ علیلی نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نماز پڑھنا عمرہ کرنے کے برابرہے۔(رواہ التر ندی ص ۲۲ سے 1)

ہے۔ عام طور سے اہل عرب پھروں ہی پراکتفا کرتے تھے۔ قباء کے نمازیوں نے پھروں سے استجاء کرنے کے بعد پائی استعال کرنے کا طریقہ بھی اختیار کیا جس کی اللہ تعالی نے تعریف فرمائی اور رسول اللہ علی نے نفر مایا تم اس کے پابندر ہو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لئے بیتا نون ہو گیا کہ پھر یا ڈھلے استعال کرنے کے بعد میانی سے بھی دھویا کریں۔ اہل قباء کی پاکیزگی کی تعریف فرمانے کے بعد اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا واللہ می بھی الم تعلق کرنے کے بعد میانی من اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا واللہ می بھی الم تعلق کی کے دھونے کا اہتمام کرے گا وہ اللہ تعالی میں بیتا دیا کہ جو تحق بھی تا پاکیوں سے بچنے اور ان سے دور رہنے اور تا پاکی گی جو بیت حاصل ہوتی ہے کہ دھونے کا اہتمام کرے گا وہ اللہ تعالی کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے تو گا ہوں سے بچنا تو اور زیادہ محبوبیت کا ذریعہ بے گا کیونکہ باطنی ناپا کی زیادہ گندی ہے اس پرغور کر کیا جائے۔ اس بات سے گئان آ بیت میں گنا ہوں سے پاک ہونا تو بلاشہ اچھی بات ہے گئان آ بیت میں گنا ہوں سے پاک ہونا ہوں کے والوں کو اللہ کا محبوب بتا ہا ہے۔ در حقیقت الفاظ کا عموم ہر طرح کی تطبیر کو شامل ہے گنا ہوں سے پاک ہونا بھی اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اللہ تعالی کے خوب ہے اور طاہری ناپا کیوں سے پاک ہونا بھی اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اللہ تعالی کے خوب ہے اور طاہری ناپا کیوں سے پاک ہونا بھی اللہ تعالی کو پہند ہے۔

پر فرمایا اُفَصَنُ آسُسُ بُنیانَهٔ عَلَی تقوی (الآیة) کیاایا شخص بهتر ہے جس نے اپی عمارت کی بنیا واللہ ہے ورخی ہوجو ورخی ہو یا وہ خض بہتر ہے جس نے اپی عمارت کی بنیا وکی گھائی کے کنارے پر کی ہوجو گرنے ہی کو ہورہی ہو ۔ پھر وہ عمارت اس بنانے والے کو دوزخ کی آگ میں لے کر گر پڑے ۔ جس جگہ پانی بہتا ہو وہ اللہ نے اپنی کو کا فنا رہتا ہے اور جس کنارے ہے کا فنا ہے اس میں اندر کی جگہ کھو کھی رہ جاتی ہے۔ اور اُو پر ہے معلوم ہوتا ہے کہ دو مرک چگہ کی طور ہوتی ہے اس لئے وہ تھوڑی دیر میں گر جاتی کہ دو مرک چگہ کی طرح بیچ ہی مضبوط ہوگی کی بی چونکہ وہ اندر سے خالی ہو بھی ہوتی ہے اس لئے وہ تھوڑی دیر میں گر جاتی ہو اُللہ کھر بید کے لئے مجد کے نام سے عمارت بنائی اس کے لئے بھائیں ہے۔ وہ مورخ دبھی گر سے گا دور نی بین کی کا ٹی ہوئی زمین اندر سے خالی ہوئے کی وجہ سے جلدی گر جاتی ہے اور صرف بہی ٹی بین کہ کہ کہ کہ تو ہو گئی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بنانے والے بھی گریں گے اور ان لوگوں کا گرنا دوزخ میں ہوگا۔ کیونکہ الظالم بین اور انستعالی ظالموں کو ہوایت ہوگا۔ کیونکہ اعمال کفرید دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ والٹ کو اگر انگر کیا گھڑ الظالم بین اور انستعالی ظالموں کو ہوایت ہیں دیتا انہوں نے مبود کے نام سے عمارت بنائی اور اس میں اپنی اغراض کفرید داخل کر دیں۔ مبوشعا کر دین میں سے جو نی دیتا نہوں نے اسے مرکز بنایا ہوایت قبول کرنے کی بجائے گرائی سے چیکے دیے۔

پر فرمایا لایکال بنی انه و النه کار ایک بنوارید کار انهوں نے جو یکارت بنائی ہمیشدان کے داوں مل سکتنی رہے گاری بازی ہمیشان کے داوں مل سکتنی رہے گا کیونکہ جس غرض سے مجد بنائی تھی پوری نہ ہوئی پھروہ منہدم کردی گئ اور جلادی گئ اور بنانے والوں کی رسوائی بھی ہوئی۔ یہ ان کے داوں کا کانٹا ہے جو ہمیشہ چجستار ہے گا۔ الآئ تقطع قالو بھنے گلاؤ بھنے مگریہ کہ ان کے داوں کے تکلاے ہوگا جا کیں بعنی وہ مرجا کیں گئ تا ہے جو ہمیشہ چستار ہے گا۔ الآئ تقطع قالو بھنگ رہے گا۔ (البت آخرت میں جوعذاب ہوگا وہ اپنی جگہ مستقل ہے) والله علی ہوگئی ہے۔ اور الله علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔

حضرت أبوسعيد خدرى رضى الله عند نے بيان كيا كه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوااس وقت آپ كھر ميں تشريف ركھتے تھے ميں نے عرض كيا يا رسول الله دونوں مجدوں ميں ہے وہ كون كى مجد ہے جس كى بنيا دتقو كى پر كھر ميں تشريف ركھتے تھے ميں نے عرض كيا يا رسول الله دونوں مجدوں ميں ہے وہ كون كى مجد ہے۔اس حدیث ركھى گئی۔آپ نے گھر كھر كار بيان بيان كور ميں اوران كوز مين پر مارد بيا اور فر مايا ہے اس ميں كوئى تعارض كى بات نہيں سے معلوم ہوا كہ لكت قباء اور مجد نبوى آت خضرت ملى الله عليه وسلم كى بنائى ہوئى ہيں۔اور دونوں كى بنيا دتقو كى پر ہے۔ ودنوں معجد بيں (معجد قباء اور معجد نبوى) آت خضرت ملى الله عليه وسلم كى بنائى ہوئى ہيں۔اور دونوں كى بنيا دتقو كى پر ہے۔ آپ كا يہ فرمانا كراس سے ميرى معجد مراد ہے۔ اس ميں اسكى نبيس ہے كہ مجد قباء كى بنيا دتقو كى پر ہے۔

فا مُدہ: اگرکوئی خف دورِ حاضر میں تفریق بین اسلمین یار یا ونمود کے لئے اور ضداور عناد کی وجہ سے کوئی مجد بنا دے تو چونکہ اسکی نیت خیر نہیں اس لئے اُسے مجد بنانے کا تواب نہ طے گا۔ بلکہ وہ اپنی کری نیت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔
لیکن چونکہ بیٹی طور پر دلوں کا حال بندوں کو معلوم تہیں اس لئے اس کو گرانا اور جلانا جائز تہیں ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے علم کے مطابق مجد بنانے والے سے معاملہ فرمائے گا۔ اور اس مجد کے آداب واحکام وہی ہوں گے۔ جو دیگر مساجد کے ہیں۔ اگرکوئی شخص ریا و نمود اور ضدوعنا دے لئے مجد بنائے تو بہتر ہے کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے تا کہ اُسے رسوائی کی سر الل جائے لیکن اگر کسی نے اس میں نماز پڑھی لو نماز ہوجائے گی۔

فا مكره: شيطان بهت جالاك ب-وه اين لوكول كومتعدد طريقول ساستعال كرتا بدرين اوراال دين ك خلاف كى كوكر اكرنا بوتودين سے متعلقہ چيزوں بى كوسامنے لاتا ہے اوراس كوذريد بنا كراوكوں كو كراوكرتا ہے اوراسلام ك نقصان كبنچانے كى تدبير كرتا ہے۔ منافقين نے جو كفراور نفاق اور اسلام كے خلاف محاذ آرائى اور جنكى تيارى كے لئے مركز بنایا اس كا نام أنهول في مجد تجويز كر ديا-اورسيد عالم علية كي خدمت من حاضر موكراس من نماز يز صني كي درخواست کی تا کداس کے معجد ہونے میں عامة المسلمین کوشبہ ندر ہے۔اور جیسے خوشی کے ساتھ معجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں ای طرح انگی اس مجد ضرار میں نماز پڑھتے رہیں۔مقصد بیتھا کہ اس تدبیر سے ہماری دھنی پوشیدہ رہے گی اور ہماری نیتوں پر پردہ پڑا رہے گا اورائے مقصد بدیس چیکے آ کے برحت رہیں گے۔ یہود ونصاری اسلام اورمسلمانوں کونقصان پنچانے کے لئے ایس تدبیریں کرتے رہتے ہیں اور بہت سے نام نہاد مسلمانوں کواپے مقاصد کے لئے استعال کر لیتے ہیں اس کی سب سے پہلی کری شیعیت کی بنیاد ہے۔ جب یہودکواسلام کی ترتی بہت زیادہ کھلنے لگی تو انہوں نے اسمی پیش رفت کورو کنے کے لئے اور حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم ہے اور خاص کر حضر ات سیخین حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی الله عنماے کا نے کے لئے ایک شوشہ چوڑا۔اوروہ بیب کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کوان کے والد ماجد کی میراث نہیں دی گئی (علیہ ) چونکہ اس میں حضرت سیدہ فاطمہ کی ہدردی سامنے رکھی گئی اس لئے بہت سے سید ھے ساد بے لوگ ان کے جال میں پھنس گئے اور حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے خالف ہو گئے کہ انہوں نے میراث نہیں دی جیسے مجد ضرار والوں نے اپ مرکز فساد کومسجد کے نام سے موسوم کیا جواسلامی شعائر میں سے ہے ای طرح یہود نے اس موقع پر حضرت سيدتنا فاطمه رضى الله عنهاكي مظلوميت كوسامن ركاكر شيعيت كاآغاز كيار برمسلمان كوآ مخضرت سيدعالم علي كي آل اولاد سے قلبی تعلق ہے اس لئے اہل بیت کی ہدردی اورغم خواری کا دم بحرنا سید مصرادے مسلمانوں کوراہ حق سے

منانے کے لئے کارگر ہوگیا۔

اس کے بعد شیعیت کے علم برداروں نے بیز کت زکالا کہ حضرت مرتضیٰ علی رضی اللہ عند خلافت کے مستحق تھے انہیں خلافت نہیں دی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تمام مونین کومجت ہاس لئے انکی ذات کوسا منے رکھ کریہودیوں نے اپنا کام اور آ گے بڑھایا۔ پھراستادلیعنی یہودی خواہ الگ ہو گئے ہول لیکن جن لوگوں کو گمراہ کر دیا تھاان کے اپنے زیادہ فرقے بے کدا تکا شار بھی دشوار ہے۔ حی کدایک فرقد حصرت علی کی الوہیت کا بھی قائل ہوگیا اور پھر طرح کے فتنے اُسے اور ہر جماعت کے قائد نے اپنے پیش نظر کوئی دینی بات ہی رکھی اور اپنے اُوپر ایسالیبل لگایا جس کے ذریعہ مسلمانوں کواپنی طرف متوجه كرسكين (نام دين كابواوركام كفركا) دورِ حاضر من الي بهت ى جماعتين بين جن مين سے ايك جماعت نے ا پنانام اہل قرآن رکھا ہے۔ بیلوگ اپنے خیال میں قرآن کو اکابراہل علم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حالا تک عربی کے صیغے بھی نہیں بتا سکتے اور کسی آیت کی ترکیب نحوی ہے بھی واقف نہیں۔ بیلوگ مسلمانوں کے سامنے خدمت قرآن کالیبل لگا کر سامنة ئے ہیں جس کی وجہ سے احادیث شریفہ کی جیت کے بھی مکر ہیں اور نمازوں کی فرضیت کے بھی اور ضروریات دین کوئیں مانتے ہیں کافرلیکن قرآن دانی کادعوی کرتے ہیں اور سادہ مسلمانوں کو (جن کاعلاءے روانہیں ہے) قرآن کے نام پراپنی گراہی کے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ کچھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی اکرم علیہ کی محبت کا دعویٰ کررکھا ہے۔ آپ کی محبت برمومن کے دل میں ہے اس لئے حب نبی کانام سن کربہت سے لوگ ان کے ہمنو اہو جاتے ہیں۔ حالا نکدان لوگوں کی جھوٹی محبت کا بیعالم ہے کہ قران کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور رسول علی کے ارشادات کو بھی نہیں مانتے محب نبی کا عنوان ان لوگوں کاظا ہری لیبل ہے جس سے عامة الناس کومتاثر کرتے ہیں اورائے ایجاد کردہ عقائد اور اعمال پر جمنے کے لئے قرآن وحدیث کی تقریحات تک وجھٹلادیے ہیں۔ای سلسلہ کی ایک سے بات ہے کہ بیاوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی بشرنبیں تھے۔ حالانکہ قرآن کریم میں آپ کوبشر فرمایا ہے آپ نے خود فرمایا کہ میں بشر ہوں لیکن بیاوگ آیات اور احادیث کونبیں مانتے اور عجیب بات سے کہ محبت کے دعویدار بھی ہیں۔ یہ عجیب محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے ارشادات سے انحراف ہے اس طرح کی بہت ی باتیں متشرقین نے ریسرے کے نام پر پھیلار کھی ہیں اوراُن کے لئے نام نہادمسلمانوں کواستعال کرتے ہیں نام محقیق کا اور کام اسلامیات ہے منحرف ہونے کا اور دوسروں کومنحرف کرنے کا۔ اعاذنا الله تعالى من جميع أهل الفتن\_

انگریزوں کواپنے اقد آرمیں بیخوف لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان جہاد کے لئے کھڑے نہ ہوجا کیں اس لئے انہیں اس بات کی ضرورت محسوں ہوئی کہ اسلام ہی کی راہ سے جہاد کو منسوخ کرا کیں۔ جہاد اسلام کا بہت بڑا تمل ہے۔ اپنے وفا دار نام نہادعلاء سے منسوخ کراتے تو کون ما نتا اس لئے انہوں نے بیطریقہ اختیار کیا کہ ایک شخص سے نبوت کا دعوی کرایا پھر اس سے جہاد منسوخ ہونے کا اعلان کرادیا وہ بچھتے تھے کہ اس طرح مسلمان جہاد کو منسوخ مان لیس کے۔ انہیں بیپ نہ نہ تا کہ مسلمان انگریزوں کے بنائے ہوئے نبی کو کا فرقر اردیدیں گے۔ اور اسکی جھوٹی نبوت کو مانے سے انکار کردیں گے۔ بہر حال انہوں نے اپنا بیخ بدائی کے میں لا حاصل کی۔ مہات سے لوگ قبروں کے مجاور سبنے ہوئے ہیں شرک اور بدعات میں جنلا ہیں عوام کوقبروں پر بلاتے ہیں چڑ ھاوے بہت سے لوگ قبروں پر بلاتے ہیں چڑ ھاوے بہت سے لوگ قبروں پر بلاتے ہیں چڑ ھاوے

چ مواتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے اس طریقہ کار کوغیر شرکی بتا تا ہے تو کہدیے ہیں کہ بیلوگ اولیاء اللہ کوئیس مانے 'ان لوگوں نے اولیاء اللہ کے ناموں کوجعل سازی اور کسب دنیا کا ذریعہ بنار کھا ہے اور اس طرح کے بہت سے نعرے ہیں جو دشمنان دین دین کے نام پرلگاتے رہتے ہیں۔اعاذنا اللہ منہم

الله الله الله الله الله الله والمؤونين الفسه في والمواله في بات الله الله والمحتلقة والمواله في بات الله الله والمواله والله والله

الله تعالی نے اہل ایمان سے جنت کے عوض انکی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے

قضعه بین : معالم التزیل (ص۳۹۹ ت) اوراین کثر (ص۳۹ ت) میں محد بن کعب قرظی سے قبل کیا ہے کہ جب حضرات انصارلیلۃ العقبہ میں رسول اللہ علیات سے بیعت کرنے گے (جوسر افراد تھے) تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ا آپ اپنے رب کے لئے اوراپنے گئے جو چاہیں مشروط فرمالیس آپ نے فرمایا کہ میں اپنی رب کے لئے اوراپنے گئے جو چاہیں مشروط فرمالیس آپ نے فرمایا کہ میں اپنی رب کے لئے اس بات کو مشروط کرتا ہوں کہ اس کی عبادت کرو گے اور کسی چیز کواس کا شریک نہیں بناؤ گے اوراپنے لئے میشرط لگا تا ہوں کہ تم میری اس طرح حفاظت کر و گے جسی اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ تہمیں جنت ملے گی۔ کہنے لئے کہ بیرتو نفع کا سودا ہے ان شرطوں کو پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ کہنے لئے کہ بیتو نفع کا سودا ہے

ہم اس معاملہ کو تنہیں کریں گے اس پر آیت شریفہ اِنَّ الله اَشْفَری آخرتک نازل ہوئی۔ اس آیت میں بنادیا کہ اللہ تعالیٰ نے مونین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جان اور مال سب کچھائی کا دیا ہوا ہے پھر بھی اس نے اس کا نام خرید اری رکھ دیا۔ اگر وہ جان و مال خرچ کرنے کا حکم دیتا اور اسکی راہ میں مفتول ہو جانے پر پچھ بھی عطانہ فرما تا تو اے اس کا حق تھا۔ لیکن اس نے اپنی راہ میں جان و مال خرچ کرنے پر جنت عطا فرمانے کا وعدہ فرمانیا اور ذرای قربانی پر بہت بڑی جنت دینے کا اعلان فرما دیا۔ یہ اعلان سپا ہے اور وعدہ پکا ہے۔ تو ریت انجیل اور قرآن میں یہ وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والاکوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا وعدہ سپا بھی ہے اور اسے ہر طرح کی قدرت بھی حاصل ہے۔ و نیا والے بعض مرتبہ وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ سپا بھی ہوتا ہے لیکن قدرت نہ مونے کی وجہ سے وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاور مطلق ہے۔ وہ وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قاور مطلق ہے۔ وہ وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز نہیں۔ اللہ تعالیٰ عادر مطلق ہے۔ وہ وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو معالمہ ہوابند ہے اس پرخوشی منا کمیں۔

الله تعالى في جو كھ عطاء فرمايا تھا يعنى جان اور مال وہ اس كوالله كے لئے خرچ كرتے بيں اپنا ذاتى كي خييں سي عظي جو كھ خرچ كريں گيا ان كى كوئى حيثيت نہيں۔ ديا تھوڑا كہ خرچ كريں گيا ان كى كوئى حيثيت نہيں۔ ديا تھوڑا سااور ملا بے حساب وہ بھى دائى ابدالا باد كے لئے۔ يہت برى كاميا بى ہے۔ حضرت قاده نے فرمايا ثامنهم الله عزوجل فاغلى لهم كمالله تعالى في بندوں سے لين دين كامعاملہ كيا اور بہت زيادہ قيتى چيز عطافر مائى معرت حسن نے فرمايا كه اسعوا الى بيعة ربيحة يعنى فع والى بيح كى طرف دوڑ وجس كامعاملہ الله نے ہرمومن سے كيا ہے۔

آیت کریمہ میں فَیَ فَیُنَا فُونَ وَیُفَتَا فُونَ فَی فَقَتَا فُونَ وَیُفَتَا فُونَ فَر مایا کہ مونین الله کی راہ میں قال کرتے ہیں پھرکافروں کول کرتے ہیں اور مقتول ہوجاتے ہیں۔ دونوں حالتیں موکن کے لئے خیر ہیں اور بعض بجاہدین کو دونوں ہی با تیں نصیب ہوجاتی ہیں اقراق کا فروں کول کرتے ہیں پھرخود مقتول ہوجاتے ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا: وکمن ٹیفات فی سینی الله فیفت کی اور پیفت کی الله فیفت کی الله کی راہ میں لڑے پھروہ مقتول ہوجائے یا غالب ہوجائے تو ہم اسے عقریب اجرعظیم عطاکریں گے ) مومن کا قاتل ہونے میں بھی فائدہ ہاور مقتول ہونے میں بھی۔ اگر مال غنیمت مل گیا تو وہ بھی خیراس سے قواب باطل نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ مقصود نہ ہو۔ مقصود صرف الله کی رضا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی استاد فرمایا کہ جوشی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے گھر سے نکلا اوراس کا بید کلنا (کی دنیاوی مقصد کے لئے نہیں ہے) صرف اللہ کی رضا مندی کے لئے اور اللہ کے رسولوں کی تقد بی کرتے ہوئے نکلا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی صانت ہے کہ اُسے جنت میں وافل فرمائے گایا اس کو او اب اور غیمت کے مال کے ساتھ اس کے گھر واپس لوٹا دے گاجہاں سے وہ گیا تھا۔ (رواہ مالک فی المؤطا اول کتاب الجہاد) مطلب یہ ہے کہ اگر شہید ہوگیا تو اس شہادت کی وجہ ہے مستحق جنت ہوگیا اور اگر زندہ واپس آگیا تب بھی نقصان مطلب یہ ہے کہ اگر شہید ہوگیا تو اس شہادت کی وجہ ہے مستحق جنت ہوگیا اور اگر زندہ واپس آگیا تب بھی نقصان میں ہے کہ اگر شہید ہوگیا تی ہو ہے وہ ہو فی مسید مال غیمت بھی مل جاتا ہے۔ وہ و فی مسید البخاری (ص ۱۹۹۱ جات) تو کیل اللہ لیلمجاہد فی سبیلہ بان یتو فاہ ان ید خلہ الجنہ او یو جعہ مسالماً مع اُجو و غنیمہ ۔ (صحح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہد فی سبیلہ بان یتو فاہ ان ید خلہ الجنہ او یو جعہ مسالماً مع اُجو و غنیمہ ۔ (صحح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہد فی سبیلہ بان یتو فاہ ان ید خلہ الجنہ او یو جعہ مسالماً مع اُجو و غنیمہ ۔ (صحح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہد فی سبیلہ بان یتو فاہ ان ید خلہ الجنہ او یو جعہ مسالماً مع اُجو و غنیمہ ۔ (صحح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہد فی سبیلہ بان یتو فاہ ان ید خلہ البہ کہ یا تو ا

شہادت دے کر جنت میں داخل کرے گایا وہ سے سالم واپس اوٹے گاتوا جراور مال غنیمت کے ساتھ ہیں )

فا كرہ: جہادى فضيلت بتاتے ہوئے جو وغدًا عليه حقّا في التّؤلدة والْا بَحيْل والقُول فرمايا ہاس معلوم ہوا كر حضرت عيلى عليه السلام كى أمت كے لئے بھى جہاد مشروع تھا۔ يہ جو مشہور ہے كر شريعت عيسوية ميں جہاد بيس تھا يہ أن لوگوں كى تحريف ہيں جو حضرت عيلى عليه السلام كى طرف اپن نبست كرتے ہيں اور اس نبست ميں جو حضرت عيلى عليه السلام كى طرف اپن نبست كرتے ہيں اور اس نبست ميں جو حضرت عيلى على أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد على ثواب الجنة۔

مونين كى صفات: اس كے بعد مونين كى صفات بتائي اور بينو صفات بيں۔ التَّابِّدُونَ (توبكرنے والے) الْعَابِدُونَ (عبادت كرنے والے) السَّالِحُونَ (روزه ركھنے والے) الرَّا كِعُونَ (ركوع كَلَّوَ اللَّه الْمُعُونَ (عبادت كرنے والے) اللَّا الْمُونَ عِنْ اللَّه عَرُونَ بِالْمَعُونُ فِي (بَعْلا يُول كا حكم دينے والے) وَالنَّا اللَّهُ وَنَ عَنِ اللَّهُ عَرُونَ بِالْمَعُونُ وَفِي (بَعْلا يُول كا حكم دينے والے) وَالنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

اً خريس فرمايا وكبيني المؤوية في (اورايمان والول كوبشارت درو)

الگاریون کی ترکیب نوی بتاتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مبتدا ہادر فہر محذوف ہے یعنی السائبون و من ذکر معھم ھم اھل المجنة ایضاً یعنی جس طرح مجاہدین کے لئے جنت کا وعدہ ہے ای طرح ہے دوسرے الل ایمان کے لئے بھی جنت کا وعدہ ہے جو فہ کورہ صفات سے متصف ہیں اور وجدا کی یہ ہے کہ جہاد عام احوال میں فرض عیں نہیں ہوتا۔ جب فرض عین نہیں ہے تو جولوگ اس میں مشغول نہ ہوں گے دوسرے دینی کا موں میں گے ہوئے ہول گے۔ ان کے لئے بھی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی و میں اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی و میں اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی و میں اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی و کی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی والدی و کی اللہ کی اللہ کی دینے کی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وکیٹی واللہ کی دوسر ہے دینے کی اللہ کی دوسر ہے دوسر ہے دینے کے لئے وکیٹی واللہ کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کی کو دینے کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کو دینے کی دوسر ہے دینے کی دینے کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کے دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کے دینے کی دوسر ہے دینے کی دینے کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کے دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کے دینے کی دوسر ہے دینے کی دینے کی دوسر ہے دینے کے دینے کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کی دوسر ہے دینے کی دینے کی

حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جو خص اللہ پراوراس کے رسول پر
ایمان لا یا اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل فر مائے۔ وہ اللہ کی راہ
میں جہاد کرے یا پنی اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں پیدا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو اسکی
خوشخری نہ سنا دیں۔ آپ نے فر مایا کہ بلا شبہ جنت میں سودر ہے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین فی سیسل اللہ کے لئے تیار
فر مایا ہے۔ ہر دودر جوں کے درمیان اتنا ہوا فاصلہ ہے۔ جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے سوجب تم اللہ سے سوال کرو
تو جنت الفردوس کا سوال کرد کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ جصہ ہے اور اس کے اُوپر رحمٰن کا عرش ہے اور اسی سے جنت
کی نہریں جاری ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۳۱)

مطلب یہ ہے کہ جنت تو اپنے وطن میں بیٹے کر اعمال صالح کرنے ہے بھی ملے گی کیکن مجاہدین کے لئے جواللہ تعالی فیصور جات تیار فرمائے ہیں ان کی بھی طلب وی جا میں شریک ہونے کے مواقع تکالنے جا ہمیں۔

• فا كره: مونين كى صفات بتاتے ہوئے جو اَلسَّائِحُونَ فرمايا ہے۔ اس كامعنى ايك تووى ہے جواُو پرترجميس بيان كيا گيا يعنى روزه ركھنے والے۔ يمعنى حضرت ابن معود اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے منقول ہے اور حضرت عطاء نے فرمايا كماس سے فى سبيل الله جہادكرنے والے مراد بين كيونكه بيد سَساحَ سے اسم فاعل كاصيغہ ہے جس كامعنى ہے ساحت کرنالینی سفرکرنا اور حفزت عکرمد نے فر مایا کہ اس سے طلبۃ المعلم مرادین جود نی علوم حاصل کرنے کے لئے وطن کوچھوڑتے ہیں اور سفریس جاتے ہیں۔

فائده: آیت کریمه اَلتَّانِبُونَ الْعَابِدُونَ (الآیة ) کے ساتھ سورة بقره کی آیت وَافِدابْتَلَ اِبْدَهِمَ رَبُّهُ وَکَلِمْتِ فَاتَنَهُونَ کَاتَفِینَ کَاتَفِینَ کَاتُمْتُونَ کَاتُمْتُونَ کَالْعِیانِ ص ۱۸۹ج۱)

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوٓا أَنْ يَسْتَغُفِرُ وَالِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوٓا أُولِى قُرْلِي

نی کو اور دوسرے مسلمانوں کو بیہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی

مِنْ بَعْدِمَاتِبَيِّنَ لَهُ مُ إِنَّهُمُ أَصْعَبُ الْجَيْدِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَالْ إِبْرِهِ يُمَ لِلْبِيْهِ

ہوں۔اس بات کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ پیلوگ دوزخی ہیں۔اورابراجیم کا پنے باپ کے لئے استغفار کرنا صرف اس لئے تھا کہ انہوں

اللاعن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آلِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَذَانَهُ عَدُوٌّ لِلْهِ تَبَرَّامِنْهُ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ

نے اپنے باپ سے ایک دعدہ کرلیا تھا۔ پھر جب اہراہیم پر سے بات واضح ہوگی کدوہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہوگئے ۔ بیشک اہراہیم

لاقاة حليمو

بوے رحم دل برداشت کرنے والے تھے

## مشركين كے لئے استغفار كرنے كى ممانعت

قفسه بيو: صحح البخارى (ص ۱۸ اج ۱) اور (ص ۲۷ ج ۲) من لكها م كرجب (آنخضرت مرورعالم علي كي بيا) الوطالب كى موت كا وقت آيا تو آپ ان كے پاس تشریف لے گئے وہاں ابوجہل اور عبدالله بن ابی اُمیہ تھے۔ آنخضرت مرورعالم علی نے نظر مایا كرا سے بیا! كلا الله کم الله الله كم لومن اس كو (تمہارى سفارش كے لئے) الله كے حضور ميں پش كردونگا۔ آپ برابر بيہ بات فرماتے رہ ليكن وہ دونوں شخص جوموجود تھے يعنى ابوجہل اور عبدالله بن اُميه ابوطالب سے كردونگا۔ آپ برابر ميہ بالمطلب كردين بركم حديث مي عبدالمطلب كردين بر

موں اور لا المسه الا الله كہنے سے انكار كرديا۔ ( پھراسى پر أبوطالب كوموت آسى) رسول الله علي نے ارشاد فرمايا كميس تمہارى بخشش كے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا كرتار موں گاجب تك كه مجھاس سے منع ندكيا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ شاعدُ آیت كريمه مَا كَانَ لِلنَّبِي والَّلِاِيْنَ آمَنُوْ اَ۔ آخرتك نازل فرمائی۔

سنن الترندى أبواب النفير (سورة القصص) ميس بي كه جب رسول الله عليه في ايخ بي ابوطالب سے فرمايا كه لاالہ الا الله كهدوؤين قيامت كے دن تمهارے لئے كوائى دول كا تواس پر ابوطالب نے كہا كدا كر قريش مجھے بيارند دلاتے کہ گھراہٹ میں اس نے لا الدالا اللہ کا اقرار کرلیا تو میں اسے پڑھ کرتمہاری آ تکھیں شندی کر دیتا۔ (بالآخر انہوں نے کلمہ نہ پڑھااور دین شرک پر ہی اس کی موت ہوگئ) چونکہ حضرت رسول اکرم علیہ کے قلب میں اُسکے ایمان لانے كابهت براداعية قا (اس لئے) الله تعالى نے آيت شريف إنك لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ يُشَاء \_ (سورة فقص ركوع ٢) نازل فرمائي \_ (آب جس كوچايي بدايت نبيل دے عكتے ليكن الله جے چاہے بدايت ديتا ہے اور وہ ہدایت والوں کوخوب جانتا ہے) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کیلئے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو مجھا جازت نہیں دی گئی اور میں نے اُن کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تواجازت فرمادی بسوتم قبرول کی زیارت کرو به وه موت کویاد دلاتی ہے۔ (مشکلوة المصابیح ص۱۵۲) حضرت ابراجيم العَلَيْ كاليخ والدك لئے استغفار كرنا چراس سے بيزار مونا مشركين كے لئے استعفار كرنے كى ممانعت بيان فرمانے كے بعد فرمايا وَمُأَكَّانَ الْمَتِعُفَارُ الْبِيهِ وَالآبية ) (اور ابراجيم كااين باپ كے لئے استغفار كرنا صرف اس لئے تھا كەنبول نے اپنے باپ سے ايك وعده كرليا تھا) حضرت ابراجيم عليه السلام نے اپنے والد كوايمان كى دعوت دى توحيد كى طرف بلايا۔ بت برتى چھوڑنے كے لئے كہااس نے نہ مانا۔ بلكه حضرت ابراہيم عليه السلام كوهمكى دى كه اگرتوائي بات سے باز ندآياتويس تحفي سنگساركردول گا-آپ نے فرمايا: سَانَتَعْفِوْلُكُ رَبِينَ إِنَّهُ كَانَ مِنْ حَفِيًّا \_ (سورة مريم ركوع ٣) (اب من تمهارے لئے اپنے رب سے مغفرت كى درخواست كرول كاب شك وہ مجھ پر بہت مہر بان ہے)اس وعدہ كے مطابق انہوں نے اپنے باپ كے لئے استغفار كيا تھا۔ جبياك سورہ شعراء میں فدکور ہے۔ وَاغْفِرْ لِاَ إِنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالَيْنَ (اورمير عباب وَجُشْ ديجيئ بشك وہ محراموں ميں سے تھا) سورہ توبہ کی ندکورہ بالا آیت میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وعدہ کے مطابق اپنے باپ کے لئے استغفار کیا تھا۔ طرف سے بیزار ہو گئے۔صاحب روح المعانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب بیہ کہ ان برواضح ہوگیا کہ ان کے باپ کی موت کفر پر ہو چکی ہے۔ البذا انہوں نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ اگر تَبَیْنَ لَمْ كامطلب برلیا جائے جو مفرت ابن عباس سے قل كيا ہے توسورہ شعراء ميں جو كان مِنَ الطَّالَيْنَ ہے اس کامطلب یہ ہوگا کہ میرے باپ کو بخش دیجئے جو گراہوں میں سے ہے کان آپ معروف معنی میں نہ ہوگا۔اور چونکہ كافرون كى مغفرت نہيں ہوسكتى اس لئے دُعائے مغفرت كا مطلب بيہوگا كەلىندىغالى اسے ايمان كى توفىق دےاور اس كو يخش دے۔اس صورت ميں يوں كہاجائے گاكہ يدوعا باپ كى موت سے پہلے كی تھی۔ بعض حضرات نے فَلَمَّا تَبَيَّنَ كا

مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیدواضح ہوگیا کہ میراباپ اللہ کی دشمنی پر اور اللہ پر ایمان نہ لانے کا موت آنے تک برابر مصررہ گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کواس بات کی وی آگئ تو اُنہوں نے بیزاری اختیار کر لی (کیما ذکرہ فی الروح) اس صورت میں سورة شعراء میں جو اِنکا گان مین الطبہ آلی ہی ہے۔ اس کا معنی بید لیا جائے گا کہ جب میں اپنا وطن چھوڑ کر چلا ہوں اس وقت میراباپ گراہوں میں سے تھا اب جھے اس کا حال معلوم نہیں ۔ ایمان کی توفیق ورے کرا سے بخش دیا جائے۔ پھر جب وی کے ذریعہ بیہ معلوم ہوگیا کہ وہ کفرنی پر مرے گا تو استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ بہر حال اب کی کافرے کے مغفرت کی دُعا جائز نہیں ہے۔ سورة محمد میں جو اِلاَ قَوْلُ اِنْرِهِیدُو لِاَئِیدُ لِاَسْتَعْفِونَ لَکُ فرمایا ہے اس کا مطلب بیہ ہوائ کے منافی جو تو حیداوراعمال صالح میں ان کیٹر یک حال میے ان میں تہمارے لئے اُسوہ اس کا مطلب بیہ ہوائے اس بات کے جوابراہیم اور اُن کے ساتھ خارکر نے کا وعدہ کیا۔ اس بات میں اُن کا اسوہ نہیں ہے۔ حسنہ ہوائے اس بات میں اُن کا اسوہ نہیں ہے۔

آخر میں فرمایا ان ائبر ہی تھرکا گاگا گئی گئی کہ بلاشبہ ابراہیم بڑے رحم دل تھے بردبار تھے ان کے باپ نے بردی سخت با تیں کہیں انہوں نے ملم سے کام لیا اور شفقت کی وجہ سے استعفار کے نقع کی اُمید سخت با تیں کہیں انہوں نے ملم سے کام لیا اور شفقت کی وجہ سے استعفار کرنا اس کے فائدہ مندنہیں ہوسکتا تو استعفار کرنا جھوڑ دیا۔ متحی اس کے لئے استعفار کرنا جھوڑ دیا۔

مضمون بالا سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ کسی کا فراور مشرک کے لئے استغفار کرنا جائز نہیں ہے کسی کا فرسے کیسا ، ی تعلق ہو نواہ اپنارشتہ دارہی ہوا ورخواہ کیسا ہی جس ہواس کے لئے استغفار کرنا حرام ہے۔ جب اللہ تعالی نے یہ طے فرما دیا کہ کا فراور مشرک کی بھی بھی بھی بخشش نہ ہوگی تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا یوں بھی ہی بدسود ہے۔ أبوطالب رسول اللہ علی ہے تھے۔ بہت بوے ہمدر دبھی تھے انہوں نے آپ کی بہت مدد کی۔ دہمنوں سے آپ کو محفوظ رسول اللہ علی تھے۔ بہت بوے ہمدر دبھی تھے انہوں نے آپ کی بہت مدد کی۔ دہمنوں سے آپ کو محفوظ رکھنے میں ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان کا بڑا کر دار ہے۔ جب اُن کے لئے مغفرت کی دعا ما تکنے کی ممانعت فرما دی گئی تو آگے اور کسی کے دالدین یا دونوں میں ایک کا فریا مشرک ہوتو مغفرت کی دعا کرنا ممنوع ہے۔

بہت سے فرقے ایسے ہیں جواسلام کے دعویدار ہیں لیکن اپنے عقا کد باطلہ کی وجہ سے اسلام سے فارج ہیں وہ مر جاتے ہیں تو بہ جانتے ہوئے کہ اس کاعقیدہ کفریہ تھا بعض لیڈراوررؤ ساؤوزراءایسے خص کی نماز جنازہ میں حاضر ہوجاتے ہیں بلکہ نماز پڑھاد سے ہیں اوراسے رواداری کے عنوان سے تبیر کرتے ہیں اس میں اول تو قر آئی ممانعت کی واضح خلاف ورزی ہے دوسرے حاضرین کو اور جس فرقہ کا بی خص تھا اس فرقہ کو اس دھوکہ میں ڈالتے ہیں کہ نفریہ عقیدہ والے کی بھی منفرت ہوئی ہے کہ ان کے خلاف کیسی جہارت ہے؟ بہت سے لیڈراور صحافی کفریہ عقیدہ والوں کو موت کے بعد ''مرحوم'' لکھ دیتے ہیں جس سے مین ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئی یا اس پر رحمت ہو جائے یہ رواداری شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہے۔

وماكان الله ليض قوما بعد كراده من المهم حتى يبين لهم مايتفون إن الله

# بِكُلِ شَيْءِ عَلِيْمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ التَّمَوْتِ وَالْاَضِ يُمْ وَيُمِينُ وَمُا لَكُمْ

مرچیز کا جانے والا بے بے شک اللہ ہی کے لئے ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور تمہارے لئے

## مِّنُ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيْرٍ ﴿

الله کے سوا کوئی یار اور مددگار نہیں

# سی قوم کو ہدایت دینے کے بعداللہ تعالی گمراہ ہیں کرتا

قضعه على : صاحب رور المعانى لكھ بين كماس بين سلمانوں كوسلى دى ہے جنہوں نے ممانعت نازل ہونے ہيلے مشركين كے لئے استغفار كيا تھا۔ اللہ جل شاء ئے فرمايا كماللہ تعالى مهر بان ہے وہ اليانہيں ہے كہ اہل ايمان كى فدمت اور مواخذہ فرمائے كہ تم نے مشركين كے لئے استغفار كيوں كيا جبحہ يہ استغفار كرنا ممانعت نازل فرمائے سے پہلے تھا ، جن لوگوں نے استغفار كيا ہے اللہ تعالى كو گرائى قرار بيوں دے گا۔ ہاں جب بات واضح طور پر بيان كردى گئ تواس كى خلاف ورزى باعث فرمت اور سبب مواخذہ ہوگى آت اللہ بيكات شكى بي كيائي شكى بي كاف اللہ جائى كے بعد خلاف ورزى كى۔ جانا ہے كہ اللہ جل شانہ كى طرف سے واضح طور پر ممانعت كردى جانى ہے۔ اس كو حقتى يُبيّنَ لَهُمُ مَّا يَسْقُونَ عين بيان فرمايا ہے۔ ممانعت كے بعد جب بندے خلاف ورزى كرتے ہيں جاتى ہے۔ اس كو حقتى يُبيّنَ لَهُمُ مَّا يَسْقُونَ عين بيان فرمايا ہے۔ ممانعت كے بعد جب بندے خلاف ورزى كرتے ہيں جاتى ہے۔ اس كو حقتى يُبيّنَ لَهُمُ مَّا يَسْقُونَ عين بيان فرمايا ہے۔ ممانعت كے بعد جب بندے خلاف ورزى كرتے ہيں جاتى ہے۔ ممانعت كے بعد جب بندے خلاف ورزى كرتے ہيں جاتى ہے۔ اس كو حقتى يُبيّنَ لَهُمُ مَّا يَسْقُونَ عين بيان فرمايا ہے۔ ممانعت كے بعد جب بندے خلاف ورزى كرتے ہيں جاتى ہے۔ اس كو حقتى يُبيّنَ لَهُمُ مَّا يَسْقُونَ عين بيان فرمايا ہے۔ ممانعت كے بعد جب بندے خلاف ورزى كرتے ہيں جونے میں۔

پھر قرمایا اِن الله که اُلْا السّمَانِ وَالْاَنْ الله السّمَانِ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله و کا) وہ زندہ قرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ حافظ ابن کشر نے اپنی تفسیر میں (ص۲۹۱ ج۲) ابن جریر نے قال کیا ہے کہ آخر میں یہ جوفر مایا کہ اللہ کے سواتمہارا کوئی یارو مددگار نہیں۔ اس میں اہل ایمان کو ترغیب ہے کہ شرکین اور رؤساء کفر نے قال کرواور اللہ کی مدد کا یقین رکھوائی پر بھروسہ کرواور اس کے دشمنوں سے نہ ڈرو۔ اللہ تمہاراولی اور مددگار ہے۔

لَقُلْ تَابِ الله على النَّيِيّ والْمُعْجِرِيْن والْانْصَارِ الَّذِيْنَ النَّبَعُوهُ فَى سَاعَكُو بلا شِيرَ الله نه بي ير اور مهاجرين ير اور انسار ير مهر باني فرمائي جنهو س نه اس ك بعد على ك وقت بي كا ساته ويا

الْعُشْرَةِ مِنْ بَعْلِ مَا كَادَيْزِيْعُ قُلُوبٌ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمِّرَتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفَ

جبدان میں سے ایک گروہ کے دلول میں تزلزل ہو چلاتھا کھر اللہ نے ان پر توجه فرمائی۔ بلا شبداللہ ان پر ممر بان ہے

رُّحِيْمُ وَعَلَى الثَّلْيُ الدِّيْنَ خُلِفُوا حُتَّى إِذَا صَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِهَارِحُبَت

وح فرمانے والا بے اور اللہ نے اُن میں مخصوں کے حال پر بھی توجد فرمائی جن کا معاملہ ملتوی جھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجودان پر تنگ ہوگئ

وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ اَنْفُنُهُمْ وَظَنُوْآ اَنْ لَامَلْجِ آمِنَ اللَّهِ إِلَّا النَّهُ ثُمَّ وَابَ عَلَيْهِمْ

اورو خودا في جانون سے تك آ محداد انجوں نے يعنن كرايا كاللہ سے في كركيس بناؤيس الى سى سائل كار ف رجوع كياجا كے جراللہ نے ال كوال ب

لِينُوْبُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴿

توجفر مائى تاكده درجوع كريس بي فك الله فوب قبة ولفرمان والاست ورحم كرف والاب

# الله تعالی نے مہاجرین وانصار پرمہر بانی فرمائی جب کہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں نبی اکرم علیہ کے کاساتھ دیا

یارسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے کاعمل عطافر مایا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دُعا کیجے۔ آپ نے مُبارک ہاتھ ا اُٹھائے اور دُعاء کی۔ ابھی آپ نے ہاتھ نیچنیں کئے سے کہ بارش ہوئی شروع ہوگی اور خوب بارش ہوئی۔ جس سے حاضر بین نے سارے برتن بحر لئے۔ پھر ہم نے آ کے بوھ کرد یکھا کہ بارش کہاں تک ہے تو معلوم ہوا کہ وہ لشکر کے عدود سے آ گے نیس بوھی۔ (ذکرہ الهیشمی فی مجمع الزوائد ص۱۹۳ تا وقال رواہ البزار والطبوانی فی الاوسط و رجال البزار ثقات)

معالم التزيل ميں يہ بھي لکھا ہے کہ غزوہ توک ميں جو حضرات شرکت کرنے کے لئے گئے تھان کے پاس
سوارياں بھی بہت کم تقيس ايک اُوٹ پردس افراد نمبر وارسوار ہوتے تھاوران کے پاس توشد يعنی سفر کا جوسا مان تھا وہ الي کلجورين تقيس جن ميں چھوٹے چھوٹے کئرے تھے جو پرانی تھجوروں ميں پڑجاتے ہيں اور بچھ جو تھے جن ميں بديو بيدا ہو
گئتی جو تھوڑی بہت تھجورين تقيس وہ بھی ختم ہو گئيں تو تھجور کی تھلی کوچوں کر اُوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ سات سو کلوميٹر کا
کی تھا خرفہ سنز سخت کرمی اور سفر کی تعليف کا بدعا لم انہيں حالات ميں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے غزوہ ہوگ ميں شرکت
کی تمام خلصين صحابہ تھم سنتے ہی تیار ہو گئے البتہ بعض لوگوں کو جو تھوڑ اسا پھیر دو ہوا بعد ميں وہ بھی ساتھ ہوگئے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جاناری اور فدا کاری کود کیھئے جن کی تعریف اللہ تعالی نے فرمائی۔اورروافض کو د کیھئے جوانہیں کا فرکتے ہیں۔ حداهم اللہ تعالی

### تین حضرات کامفصل واقعہ جوغز وہ تبوک میں جانے ہے رہ گئے تھے

اس کے بعدان تین حضرات کی توبہ قبول فرمانے کا خصوصی تذکرہ فرمایا جو مخلص بھی تھے۔ اورغزوہ تبوک میں ساتھ نہ گئے تھے انہوں نے بالکل کے بولا اوررسول اللہ علیہ کے فدمت عالی میں صاف صاف عرض کردیا کہ ہم بغیر عذر کے رہ گئے تھے بید حضرات کعب بن مالک۔ ہلال بن اُمیا اور مرارہ بن رہ تھے۔ آیت کریمہ و آخو وُون مُسرُ جَوْنَ لِاَمْرِ اللهِ میں اہمالی طور پران کا ذکر ہو چکا ہے یہاں دوبارہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان تین شخصوں پر بھی اپنی مہر یائی سے توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کردیا گیا تھا۔ ان تین تک معلوم ہونے گی اور اپ نفوں میں بھی تھی محسوں کرنے گئے بینی انکا جینا بہت زیادہ وُشوار اور دو بحر ہوگیا۔ اول تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول عظیمی کی نارانسکی اور اُوپ سے مقاطعہ کا تھم کہ کوئی ان سے نہ ہولے بیسب با تیں ال کر بہت بوی مصیبت میں جتا ہوگئے تھے جس کا واقعہ تفصیل سے مقاطعہ کا تھی کہ ذبانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المفازی (سے ۱۳۲۲ ہوگا) میں یوں بیان کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ عظیمی خزوہ سے فارغ ہوکر والہی تشریف حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ عظیمی خزوہ سے فارغ ہوکر والہی تشریف حضرت کعب بن مالک و کوئی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ عظیمی خورہ سے فارغ ہوکر والہی تشریف

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عند نے بیان فرمایا کہ جب رسول الله عظی فروہ سے فارع ہوکر والی تشریف لانے لیے تو جھے بہت زیادہ فکر لاحق ہوگئ میں سوچنار ہا کہ میں آپ کی نا گواری سے کیے نکلوں گا اس بارے میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ جموٹے عذر پیش کردوں گا۔اور اپنے گھروں سے بھی اس بارے میں مشورہ کرتا تھا۔ جب آپ بالکل ہی مدید منورہ کے تریب بیج گئے تو جھوٹ ہو لئے کا جو خیال آتا تھا وہ بالکل ختم ہوگیا اور میں نے یہ طے کرلیا کہ بچ ہی بولوں گا اور بھی ہے درید میں آپ کی ناراضگی سے نکل سکتا ہوں۔ یہاں تک کدرسول اللہ عظی تشریف لے ہی تاراضگی سے نکل سکتا ہوں۔ یہاں تک کدرسول اللہ عظی تشریف لے ہی آپ کی ناراضگی سے نکل سکتا ہوں۔ یہاں تک کدرسول اللہ علی تشریف لے ہی آپ کی ا

عادت مبارکتی کہ جب سفر سے تشریف لاتے تھے واول مجد میں جاتے تھے وہاں دور کعتیں پڑھ کرتشریف فرماہوجاتے سے۔ جب آپ اپ مل سے فارغ ہو گئے تو وہ لوگ آگئے جوغز وہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچے رہ گئے تھے۔ یہ اس خدمت ہوئے اور اپنے اپنے عذر پیش کرتے رہے اور قسمیں کھاتے رہے۔ یہ لوگ تعداد میں اس سے پچھے اوپر تھے۔ آپ فلا ہری طور پران کے عذر قبول فرماتے رہے۔ ان کو بیعت بھی فرمایا اور اُن کے لئے استغفار بھی کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپر دفرمادیا۔

حفرت کعب بنے بیان کیا کہ میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ مسکرائے جیسے کوئی غصہ والا مخض مسکراتا ہو پھر فر مایا آ جا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔

آپ نے فر مایا تہمین کس چیز نے پیچے ڈالا (غزوہ تبوک میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟) کیاتم نے سواری نہیں فرید کی تھی۔ میں نے عرض کیا واقعہ میں نے سواری خرید کی تھی۔ اللہ کی شم اگر اصحاب دنیا میں ہے کس کے پاس بیٹھتا تو میں اس کی نارانسکی سے عذر پیش کر کے نکل سکتا تھا میں بات چیت کرنے کا ڈھنگ جا نتا ہوں لیکن میں سے بچھتا ہوں اور اس پرقتم کھا تا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹی بات پیش کر کے آپ کوراضی کر لوں تو عظریب ہی اللہ تعالی (صحیح بات بیان فر ماکر) آپ کو جھے سے ناراض کردے گا۔ اور اگر میں تچی بات بیان کروں تو آپ غصہ تو ہوں گے لیکن میں اس میں اللہ سے معانی کی اُمیدر کھتا ہوں اللہ کی تم جھے کوئی عذر نہ تھا اور جتنا قوی اور غنی میں اس موقعہ پرتھا جبکہ میں اس میں اللہ سے پیچے رہ گیا ایکی قوت والا اور مال والا میں بھی بھی نہیں ہوا۔ میری بات می کررسول اللہ علی ہے نار شاد فر مایا اس می فیصلہ فر مائے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں وہاں ہے اُٹھا اور قبیلہ بی سلمہ کے لوگ میر ہے ساتھ ہو لئے انہوں نے کہا اللہ کا منہ جہاں تک ہماراعلم ہے اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا تم بین نہ کر سکے کہ رسول اللہ علی کے فدمت میں اس طرح عذر پیش کر دیتے جسے دوسر ہے لوگوں نے اپنے عذر پیش کئے اور پھر رسول اللہ علی کا استغفار فرما نا تمہارے لئے کا فی ہوجا تا 'اللہ کی شم ان لوگوں نے جھے آئی ملامت کی کہ میں نے بیارا دہ کرلیا کہ واپس جا کراپنے بیان کو جھٹلا دوں (اور کوئی عذر پیش کر دوں) پھر میں نے اُن لوگوں سے کہا بی تو تنا و میر اشریک حال اور کوئی شخص بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہوتا کو میر اشریک حال اور کوئی شخص بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان دیا اور اُن کو وہی جو اب دیا گیا جو تم کو دیا گیا میں نے بیر چھاوہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے تیا کہ مُر ارہ بن رہے اور ہلال بن اُمیہ ہیں۔ ان لوگوں نے میر سے سے سے میں نے کہا کہ میں ان دونوں کی اقتد اء کرتا ہوں۔ جو اُن کا حال ہوجائے گا۔

حضرت کعب نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید بیان فرمایا کدرسول اللہ علی نے مسلمانوں کوہم تینوں سے بات چیت کرنے سے منع فرمادیا۔ البذالوگ ہم سے نج کررہنے گے اور یکسر بدل گئے۔ میرا توبیحال ہوا کہ زمین بھی جھے دوسری زمین معلوم ہونے گئی گویا کہ میں اُس زمین میں رہتا ہوں جے جانتا بھی نہیں۔ رات دن برابر گزررہے تھے میں مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں حاضر ہوتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ رسول

الله على فدمت من ميرى عاضرى موتى تقى آپنمازك بعد تشريف فرما موت تو مين سلام عرض كرتا اوراپ دل من مدخيال كرتا تقا كرسلام كروابك اين اين بين؟ پرمين آپ كرمين آپ كار پرهتا تقا اور نظر چرا كر آپ كی طرف د يكي اتفار جب مين نماز پرهتا تقا تو آپ ميرى طرف توجه فرمات تصاور جب مين آپ كی طرف توجه موتا تو آپ اعراض فرما ليت تقد ميتو ميرا حال تقاليكن مير به جودوساتهى تقده و تو بالكل بى عاجز موكراپ گرون مين بيندر به اور برا برروت رئيد -

اس مقاطعہ کے زمانہ میں ایک بیرواقعہ پیش آیا کہ میں اپنے پچپازاد بھائی اکوقادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھاجن سے بچھے بنسبت اورلوگوں کے سب سے زیادہ محبت تھی میں نے سلام کیا تو اُنہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے الوقادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بیس کروہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پھراپی بات دہرائی اور اُن کوتم دلائی وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھراپی بات دہرائی اور اُن کوتم دلائی وہ بھر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھراپی بات دہرائی اور اُن کوتم دلائی تو اُنہوں نے اتنا کہ دیا اُللہ وَ دَسُولُ لَهُ اَعْلَمُ (اللہ اور اس کارسول بی زیادہ جانے والا ہے) یہ بات س کرمیری آتھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور میں واپس ہوگیا اور دیوار پھاند کرچلا آیا۔

اوردد مراواقعہ بیٹی آیا کہ میں مدیدہ منورہ کے بازار میں جارہاتھا کہ شام کے کاشتکاروں میں سے ایک شخص جوغلہ بیچنے

کے لئے مدیدہ منورہ آیا ہواتھا لوگوں سے بو چھ رہاتھا کہ کعب بن مالک کون شخص ہے؟ لوگ میری طرف اشارے کرنے گے۔
وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط جھے دیا۔ جس میں لکھاتھا کہ جھے یہ بات پینی ہے کہ تہمارے آتا نے
تہمارے ساتھ تی کا معاملہ کیا ہے اور اللہ نے تہمیں گرا پڑا آدی نہیں بنایا۔ لہذا تم ہمارے پاس آجا و ہم تہماری دلداری کریں
گے۔ یہ خط پڑھ کرمی نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک اور آزمائش سامنے آگئی۔ میں نے اس خط کو لے کر تور میں جھونک دیا۔
مقاطعہ کے سلسلہ میں ایک بیدواقعہ بھی چیش آیا کہ رسول اللہ علیات نے ہم میوں کو تھم بھیجا کہ اپنی ہویوں سے علیحدہ
مقاطعہ کے سلسلہ میں ایک بیدواقعہ بھی چیش آیا کہ رسول اللہ علیات نے ہم میوں کو تھم بھیجا کہ اپنی ہویوں سے علیحدہ
کرمیں ہے آپ نے خدمت کی اجازت دے دی اور ساتھ بھی بیفر مادیا کہ وہ میاں ہوی واللہ جو خاص تعلق ہاں کو کام میں نہ لایا جائے۔ میرے خاندان والوں نے جھے بھی مشورہ دیا کہ تم بھی اجازت طلب کر لوکہ تمہاری ہوی تہماری وکام میں نہ لایا جائے۔ میرے خاندان والوں نے جھے بھی مشورہ دیا کہ تم بھی اجازت طلب کر لوکہ تمہاری ہوی تہماری میری تھر میں ایسانہیں کرسکا۔
مقدمت کردیا کرے۔ میں نے کہا کہ میں جوان آدی ہوں میں ایسانہیں کرسکا۔

جب اس مقاطعہ پر پچاس را تیں گزر گئیں تو نماز فجر کے بعد جبکہ میں اپنے گھر کی جیت پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا حال وہ ہو چکا تھا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اپنی جان سے بھی تنگ آگیا اور زمین بھی میرے گئے اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوگئ تو میں نے ایک بلندآ وازئ جبل سلع پر چڑھ کرکوئی خض بلندآ وازے پکار رہا تھا کہ اے کعب بن ما لک خوش ہو جاؤیدآ وازئ کر میں بحدہ میں گر پڑا اور میں نے سیجھ لیا کہ صیبت دور ہوئے کی کوئی صورت سامنے آئی ہے رسول اللہ علیات کے اس بات کا اعلان فر مادیا کہ اللہ تعالی نے ہماری تو بہ تبول فر مالی سیا علان نماز فجر کے بعد فر مایا تھا۔ اعلان می کرلوگ ہمیں خوشخری وینے والے جلے اور ایک صاحب اپنے گوڑے یہ سوار ہو کر میری طرف جو گئے اور بلند آوازے پکار کر گھوڑے یہ سوار ہو کر میری طرف جلے لیکن قبیلہ بی اسلم کے ایک صاحب دوڑ کر بہاڑ پر چڑھ گئے اور بلند آوازے پکار کر گھوڑے یہ سوار ہو کر میری طرف جلے لیکن قبیلہ بی اسلم کے ایک صاحب دوڑ کر بہاڑ پر چڑھ گئے اور بلند آوازے پکار کر

توبہ کی خوشخری سنادی۔ اس شخص کی آواز گھوڑے سوارے پہلے پہنچ گئی۔ جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس کی آواز میں نے سی تھی تو اُسے میں نے اپنے دونوں کپڑے اُٹار کردے دیئے۔ اس دفت میرے پاس یہی دو کپڑے تھے (اگر چہ مال مہت تھا) میں نے دونوں کپڑے دے دیئے اورخو ددو کپڑے مانگ کر پہن لئے۔

پر میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اللہ نے جھے ہی کے ذرید نجات دی ہے اور میں نے اپنی تو بھی اس بات کو بھی شامل کرلیا ہے کہ جب تک زعرہ موں گا بھی بی بولوں گا کہنے کوتو میں نے کہد یا لیکن میر سے کم میں سلمانوں میں کوئی ایسانیس جو بچ ہو لئے کے بار ہے میں مجھ سے زیادہ جٹا کیا گیا ہو۔ میں آج تک اس پر قائم ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ ہو لئے کا عہد کیا اس وقت سے لیکر آج تک بھی میں نے جان کر جھوٹ نہیں بولا اور اللہ تعالیٰ سے امریکرتا ہوں کہ باتی زعری بھی عمری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ شائہ نے تو بہ تحول فرمانے کی بشارت دیتے ہوئے آ بت شریفہ لَقَلَدُ قَابَ اللہُ عَلَى النّبِي وَ الْمُهَاجِوِيْنَ سے لے کر وَ کُونُونُوا مَعَ الصَّادِ قِیْنَ سَی آ یا ستازل موسائی اللہ علیہ موسل نہیں ہوئی کہ میں نے فرمائیں ۔ حضرت کھٹے حاصل نہیں ہوئی کہ میں نے درس کے اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے بات کہ دی تھی۔ اگر میں جھوٹ کہ دیتا تو میں کھی بلاک ہوجا تا جسے دوسر راوگ جھوٹے عذرہ پیش کر کے بلاک ہو گئے۔

# فوائد ضروربيه

حضرت كعب بن ما لك رضى الله عنداوران كرونول ساتعيول كرواقعه سے بہت سے فوا كدمتنظ موتے ہيں۔ ا- مومن بندول پر لازم ب كه بميشه سى بولين كى بات كمين سى بى مى خبات براورجموث مى بلاكت ب- منافقین نے غزوہ تبوک کے موقعہ پر جھوٹے عذر پیش کر کے دنیا میں اپنی جانیں چھڑ الیں لیکن آخرت کا عذاب اپنے سرلے لیا اور خلصین مونین نے بچ بولا اور بچی تو بہ کی۔اللہ تعالی شانۂ نے ان کی تو بہ قبول فرمانے کا اعلان فرما دیا۔اگر کوئی مخص اپنے اکابر سے اور شعلقین سے جھوٹ بولے چند دن ممکن ہے کہ اس کا جھوٹ چل جائے لیکن پھراس کی بول کھل ہی جاتا ہے۔اور ذلت کا مند کھنا پڑتا ہے۔

۲- امیرالموثین اگرمناسب جانے تو بعض افراد کے بارے میں مقاطعہ کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ عامة المسلین کو تھم دے سکتا ہے کہ فلال فلال مخص سے سلام کلام بندر کھیں۔ جب وہ تیج راہ پر آجائے تو مقاطعہ ختم کردیا جائے۔

ا ۔ بعض مرتبہ اہتلاء پر اہتلاء ہوجاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ کی ناراضگی میں اور مقاطعہ کی مصیبت میں جتلا تو تھے ہی اُوپر سے شاہ غسان کا یہ خط ملا کہتم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تہماری قدر دانی کریں گے اللہ تقائی نے انہیں ایمان پر استقامت بخشی اور اُنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ کی رضامندی ہی کوسا منے رکھا اور بادشاہ کے خط کو تنور میں جموعک دیا۔ اگروہ اس وقت اپنے عزائم میں کچے پڑجاتے اور شاو غسان کی طرف چلے جاتے تو اس وقت کی ظاہری مصیبت بظاہر دور ہوجاتی لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہوکر آخرت برباد ہوجاتی ۔ اس حتم کے اہتلاء ات اور امتحانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالی سے استقامت کی دُعاکر ہے اور استقامت کی دُعاکر سے اور استقامت کی دُعاکر ہے۔

۲۰ حضرت کعبرض الله عنهٔ مقاطعہ کے باوجود منجد میں حاضر ہوتے رہے نمازیں پڑھتے رہے۔ رسول الله علیہ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے رہے۔ رہنیں سوچا کہ چلوآپ روٹھے ہم چھوٹے جیسا کہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ جن کا تعلق اصلی نہیں ہوتا۔

- جباللداوراس كرسول كاعم آجائواس كے مقابلہ ميں كى عزيز قريب كى كوئى حيثيت نبيس رہتى \_حضرت قحادة واللہ على اللہ على اللہ

۱- جب آیت کریمه نازل ہوئی جس میں مینول حفرات کی توبیقول فرمانے کاذکر تھاتو حفرات صحابہ نے حضرت کعب بن مالک اوران کے دونوں ساتھیوں کو جلد سے جلد بیٹارت دینے کی کوشش کی۔اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں کسی کو گوئی کامیا بی حاصل ہوجائے جس کا اُسے علم نہ ہوتو اُسے بیٹارت دینی چاہئے اوراس میں جلدی کرنی چاہئے۔

ے۔ پھر جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ تو بہ کا اعلان سننے کے بعد اپنے گھر سے نکلے تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو ق در جو ق اُن سے ملاقا تیں کیس اور برابر انہیں مبار کبادیاں دیتے رہے بیمبارک بادی تو بہول ہونے پڑھی معلوم ہوا کہ دینی اُمور میں اگر کسی کو کامیا بی حاصل ہوجائے تو اُسے مبارک بادی دینا چاہئے۔

- جبرسول الله علي كافدمت مين حفرت كعب بنج تو حفرت طلح بن عبيد الله كور بهوئ اوردور كرأن سه مصافحه كيا اور مبارك با دى كر ساته عملى طور پر بهى مبارك با دى كر ساته عملى طور پر بهى مبارك با دى كر ساته عملى طور پر بهى مبارك با دى مستحب ب-

- 9- آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور جو کچھ گناہ کیا ہواس پر سچدل سے نادم ہونے سے قوب قبول ہوجاتی ہے (اور حقوق اللہ اور حقوق العبادی تلافی کرنا بھی لازم ہوتا ہے ) لیکن قوبہ کو اُقرب اِلی القول بنانے کے لئے مزید کوئی عمل کرنا مستحب ہے۔ اور قوبہ قبول ہونے کے بعد بطور شکر کچھ ال خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ صلاق التوبہ جو مشروع ہے اس میں بہی بات ہے کہ قوبہ کی قبولیت جلد ہوجائے اور قبول کرانے کے لئے ندامت کے ساتھ کوئی اور عمل بھی شامل ہوجائے حضرت کعب نے توبہ قبول ہوجائے بعد جوبہ عرض کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے اور عمل بھی شامل ہوجائے حضرت کعب نے توبہ قبول ہوجائے سے تھی تو صلوق التوبہ کی طرح ایک عمل لئے بطور صدقہ اپنا پورا مال خرج کرنے کی نیت کی ہے۔ یہ نیت اگر پہلے سے تھی تو صلوق التوبہ کی طرح ایک عمل ہے اور اگر بعد میں نیت کی تھی تو بطور اوائے شکر تھی۔
- •۱- حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری توبہ کا یہ بھی جزو ہے کہ بی اپنا پورا مال بطور صدقہ خرج کر دول اس پر آنخضرت علیہ نے خرمایا کہ سب خرج نہ کرو کچھ مال روک لو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بیس تو اپنا خیبر والاحصہ روک لیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورا مال صدقہ کر کے پریٹانی بی نہ پڑ جائے۔ البتہ اگر کسی نے پورا مال صدقہ کرنے کی نذر مان لی (جوزبان سے ہوتی ہے) تو اس کو پورا مال صدقہ کرنے واجب ہے کین اس سے بھی یوں کہا جائے گا کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے بفتر رضر ورت کچھ روک لے اور آئندہ جب مال تیری ملکیت بی آ جائے توجو مال روک لیا تھا ای جنس کا مال صدقہ کر دینا تا کہ نذر پر پوری طرح عمل ہوجائے۔ حضرت کعب کے واقعہ بیس چونکہ نذر نہیں تھی محض نیت تھی اس لئے جتنا مال روک لیا تھا۔ اس کے برابر بیں صدقہ کرنے کا ذکر صدیث بین ہے۔
- اا جو خص جس قدر کی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنے کا عہد کر لیتا ہے اُسے عموماا سے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جن میں اس گناہ کے کرنے کی ضرورت محسول ہوتی ہے۔ اور بیا یک بردا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت کعب نے چونکہ ہمیشہ سے بولنے کا عہد کرلیا تھا اس لئے اس بارے میں ان کا بار بارامتحان ہوتار ہتا تھا۔

اَلَيْ اَلَىٰ اَمْنُوا اللَّهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصّٰدِ وَيُنْ اللَّهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصّٰدِ وَيْنَ اللَّهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصّٰدِ وَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

# الله تعالى سے ڈرنے اور پچوں كے ساتھ ہوجانے كاحكم

قصصیو: اُوپر کی دوآ بیول میں حضرت کعب بن مالک اور اُن کے دونوں ساتھیوں کی توبیقول ہونے کاذکرہے۔ سیح بخاری میں ہے کہ بیآ یت بھی انہی آیات کے ساتھ نازل ہوئی۔ حضرت کعب اور اُن کے ساتھیوں نے سیح بولا اور سیح بی کی وجہ سے نجات ہوئی (جس کا حدیث شریف میں ذکرہے) اس آیت میں سیائی کی اہمیت اور ضرورت بتانے کے لئے عامۃ اس آیت میں تقوی عاصل ہونے کا ایک طریقہ تادیا اور وہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا تھم قران مجید میں جگہ جگہ وار دہوا ہے۔ اس آیت میں تقوی عاصل ہونے کا ایک طریقہ تادیا اور وہ ہیہ کہ کہ صادقین کے ساتھ ہوجاؤے ربی میں صادق سیچ کو کہتے ہیں اور سچائی کوصد ق کہتے ہیں۔ دین اسلام میں صدق کی بہت بڑی اہمیت اور نصیلت ہے اور بیا یک ایس چیز ہے جس کی ایمان اقوال اور اعمال سب میں ضرورت ہے۔ اسکی ضد کذب یعنی جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے دین اسلام کو بہت بخت نفرت ہے۔ اور اسکی شدید ممانعت ہے۔

مومن بندہ پر لازم ہے کہ ان وعدوں میں جا ہوجو وہ مخلوق ہے کرتا ہے۔ بندوں کے ساتھ جور ہنا سہنا ہواس میں بھی سپائی کو سامنے رکھے۔ اگر سپائی پیش نظر ندر ہی تو جھوٹ ہولے گا اور جو کھا۔ سورہ زمر میں فر مایا والگڑی جاتھ پالیضنگ تی ہے اور آئیس کو سے کرتا یا اور بچ کی تصدیق کی سویدلوگ تقوی کا والے ہیں ) اس میں سپائی افتدار کرنے والوں کی تعریف فر مائی ہے اور آئیس صفت تقوی سے متصف بتایا ہے سورہ جم اس میں فر مایا اگر الله ورک فول کے کرتا گا اور آئیس صفت تقوی سے متصف بتایا ہے سورہ جم السلید تو کن الله الله الول کے کہ السلید تو کئی الله والله ورک فول الله پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے بھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور اپنی افران ہوں نے شک نہیں کیا اور اپنی مالوں اور اپنی اگر دین کی کی بات کو نہ ما یا عقا کد دید ہے کی عقیدہ میں جب کیا تو گودہ لوگوں کے ساتھ اللہ مسلمان ہونے کی وجہ اگر دین کی کی بات کو نہ ما یا یا موکن نہ ہوگا کیونکہ اسے ایمان میں سپائی نہیں ہے پر عملی طور پر بھی ایمان کے مومن سجھا جائیگا لیکن اللہ کے جال موکن نہ ہوگا کیونکہ اسے ایمان میں سپائی نہیں ہے پر عملی طور پر بھی ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ کی خوشنودی کے لئے نہ جان واسے جانوں سے جہاد کریں اور سیسب بچھول کی گرائیوں خلاص اور پر بھی ایمان کے بوری سپائی کے ساتھ ہو۔ اللہ کی خوشنودی کے لئے نہ جان جانے کی پر واہ ہونہ مال خرج ہونے سے نفس میں کوئی خوشنودی کے لئے نہ جان جانے کی پر واہ ہونہ مال خرج ہونے سے نفس میں کوئی خلاس اور چھی محسوس ہوتی ہو۔

جوبھی عمل کریں اس میں نیت کی سچائی ہولینی صرف اللہ تعالی کوراضی کرنے کی نیت ہو۔ بندوں کو معتقد بنانا ان سے تعریف کروانا اعمال صالحہ کے ذریعہ دنیا طلب کرنا اور شہرت کے لئے علم حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جیسی عبادت مخلوق کے سامنے کر بے جو خالص اللہ تعالیٰ بھی کے لئے ہوا ایسی بھی عبادت تنہائی میں کر بے۔ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے کمی نماز پر جے اور اچھی نماز پر جے اور انجھی نماز پر جے اور تنہائی میں نماز پر جے تو جلدی جلدی جلدی نماز سے سامنے کہ دونہ تا اور انجھی نماز پر حتا ہے کہ دولوں کے سامنے کہ دولوں کے سامنے کہ دولوں کے میں نماز پر حتا ہے اور انجھی نماز پر حتا ہے کہ لوگوں سے علیمہ وہ کر تنہائی میں نماز پر حتا ہے۔ تب بھی انجھی نماز پر حتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حداد انجہ نمی نماز پر حتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حداد عبیں حداد عبی مطلبہ کو کہ میں میں ابندہ ہے (رواہ این ماجہ کما فی المشکل قاص ۲۵۵)

حفرت شخ سعد کی رحمة الله علیہ نے گلتان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہزرگ سمجھ جاتے تھا پئے ایک لڑکے کے ساتھ باوشاہ کے مہمان ہوئے وہاں اُنہوں نے نماز کمبی پڑھی اور کھانا کم کھایا' جب واپس گھر آئے تو اہل خانہ سے کھانا طلب کیا۔ لڑکے نے کہا کہ ابا جان نماز بھی دوبارہ پڑھئے' کیونکہ جیسے وہاں کھانا کم کھانا اللہ تعالی کے لئے نہ تھا ایسے بی آپ کی نماز بھی اللہ کے لئے نہ تھی۔

جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرابندہ موں اور ایکا ک تُعَبِّنُ وَایکا ک تُنتَعِیْنَ کے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تو اسے ظاہر سے اور باطن سے اللہ ہی کا بندہ بنتا لازم ہے۔ زبان سے اللہ کا بندہ مونے کا دعویٰ اور عملی طور پر دنیا کا بندہ خواہشوں کا بندہ۔ دینار اور درہم کا بندہ۔ بیشان عبدیت کوزیب نہیں دیتا ، دعوائے بندگی میں سچا موتا لازم ہے۔

جب دعا كرے تو دعا ميں بھى سيائى مونى جا ہے لين جب يوں كے كراے الله ميس آپ سے سوال كرتا مول تو يورى طرح متوجه ہوکر حقیقی سوالی بن کرسوال کرے۔ زبان سے دعاء کے الفاظ جاری ہیں لیکن دل غافل ہے اور یہ بھی پہنہیں کہ كياما تك رماموں؟ يہ سي اور سيائى كے خلاف ہے۔ جب الله سے مغفرت كى دعاما نگے تو سيح ول سے حضور قلب كے ساتھ مغفرت طلب كرے \_ابيانه موكه زبان سے تو يوں كهدر مائے كه ميں مغفرت چاہتا مول كيكن دل اوركہيں لگامواہے - بيصدق اورسيائي كفلاف ب\_اى لئ حفرت دابع بعربيرحمة الشعليها فرمايا استغفادنا يحتاج الى استغفاد كثير ك ہمارااستغفار کرنا بھی صحیح استغفار نہیں ہے۔اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے ( ذکرہ ابن الجزری فی الحصن ) اگر قتم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے اور سچی قسم کھائے آئندہ کی عمل کے کرنے پرقسم کھائے توقسم پوراکرے (بشرطیکہ گناہ کرنے کی تئم نہ کھائی ہو )ای طرح ہے اگر کوئی نذر مانے تو وہ بھی پورا کرے (شرط اس میں بھی وہی ہے کہ گناہ کی نذر نہ ہو ) جب سی نیک کام کرنے کا ارادہ اور وعدہ کرے تو سچا کر دکھائے۔حضرت اُنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھا اُنس بن نضر غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔اس کا انہیں بہت رنج ہوا ، کہنے لگے کہ انسوس بےرسول اللہ علی فی اس مشرکین سے جنگ کی اوراس میں شریک نہ ہوا۔ اگر اللہ نے مجھے مشرکین سے قبال کرنے کا موقعہ دیا تو میں جان جو کھوں میں ڈال کر دکھادوں گا۔ آئندہ سال جب غزوہ اُحد پیش آیا اوراس میں مسلمان شکست کھا گئے توانہوں نے کہا کہ اے اللہ میں مشرکین کے عمل سے براءت ظاہر کرتا ہوں اور یہ جومسلمانوں نے شکست کھائی ان کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔اس کے بعد اُنہوں نے کہا کہ مجھے اُحدے ورے جنت کی خوشبو محسوں ہورہی ہادرمرکین سے بعر سے اورلاتے لڑتے شہید ہو گئے ۔ شہادت کے بعد و یکھا گیا توا کے جسم میں تلواروں اور نیزوں کے اتی سے پچھاو پر زخم تھے۔اللہ تعالیٰ شلن نے بيآ يت نازل فرمائي من المؤمنين يجال صك فوا ماعاه والله (مونين مي ايسافراد بي جنهول نابا عبد بورا كردكها ياجوانهول نے اللہ سے كياتھا) حضرات صحابه رضى الله عنهم سجھتے تھے كہ بيآيت حضرت أنس بن نضر اوران كماتيون كيار عين نازل بوكي (ذكره السيوطي في الدر المنثور ص ١٩١ج وعزاه إلى الترمذي والنسائي والبيهقي في الدلائل - ورواه البخاري مختصراً ص٠٥٠٤٦)

حضرت أبوذررضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ غزوہ احد سے فارغ ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عند پرآ پ كاگزر ہوا۔ آپ نے اُن كومقتول پڑا ہوا ديكھا اور آيت يجاك صك قوْا ما عاله كوالله عَلَيْهِ تلاوت فرمائى (درمنثورص ١٩١ج اعن الحاكم واليہ عمی في الدلائل)

جو شخص عالم نہ ہو وہ طرز گفتگو سے بین ظاہر نہ کرے کہ میں عالم ہوں۔ اگر کوئی شخص عالم بھی ہواور مسئلہ معلوم نہ ہوتو انگل سے مسئلہ نہ بتائے کیونکہ ان میں اس کا دعویٰ ہے کہ میں جا نتا ہوں اور بید دعویٰ جھوٹا ہے پھر انگل سے بتائے میں غلطی ہوجاتی ہے اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور سوال کرنے والے کو بھی دھو کہ دینا ہے اور گمراہ کرنا ہے۔ اگرکسی کے پاس مال یاعلم و مل کا کمال ند ہوتو اپن جیتی حالت کے خلاف فلا ہر ندکر نے کیونکہ یہ صدق و سپائی کے خلاف
ہے۔ حضرت اساء بنت اُئی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہمری ایک سوت ہے گرا میں جھوٹ موٹ (اُسے جلانے کیلئے) یوں کہ دوں کہ شوہر نے جھے یہ یہ کھ دیا ہے اور حقیقت میں نددیا ہوتو کیا اس میں بھی گڑاہ ہے؟ آپ نے فرمایا الله عنہ بھا کہ یفعط کا دبیسِ اُؤ بئی دُور (مشکلو قالمصابح سا ۱۸ الزبخاری و مسلم) کہ جس می خصوف کے مخص نے جموف یہ نام کہ ایک مثال ہے جسے کی نے جموف کے مخص نے جموف کے دو کیڑے ہیں لئے (یعنی سرے پاؤں تک وہ جموٹ ایک مثال ہے جسے کی نے جموف کے دو کیڑے کہن لئے (یعنی سرے پاؤں تک وہ جموٹ ایک اس مدیث کا مفہوم بہت عام ہے۔ ہرتم کے جموٹ و دو پیراروں کوشامل ہے۔ بچا اور جموٹ اقوال میں مخصر نہیں اعمال واحوال اور لباس اور دُعاوی اور عزائم ان سب میں بچا اور جموٹ اس میں ہوتوں نہوں کہ واضیار کرے اور ہوٹ کی اس سب میں بچا اور جموث سے بچوٹ میں اناس بیل بعض دیکر مواقع میں جوجموٹ ہولئے کی اجازت دی گئی ہے وہ مشکل ہے۔ حضرت عباوہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہتم اپنی جانوں کی طرف سے جمجھے چھے چھے چھے دل کی خانت رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہتم اپنی جانوں کی طرف سے جمجھے چھے چھے دل کی خانت دیا ہوں۔

ا-جب بولوتو تج بولو تح بولوتو تج بولوتو تح بو

عیداللہ بن عامرضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میری والدہ نے جھے بلایا۔ اس وقت رسول اللہ علیہ ہمارے گھر میں تشریف فر مانے میں تشریف فر مانے میں تشریف فر مانے کہا تھیں ہوں رسول اللہ علیہ نے فر مانا کہتم نے کیا چیز دینے کا ادادہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے مجوود سے کا ادادہ کیا تھا آپ نے فر مانا گرتوا سے بچھ بھی شدی تو تیرے اعمال نامہ میں ایک جھوٹ کھا جاتا (مشکلو قالمصافح ص ۲۱۷) اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کوراضی کرنے کے لئے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ان سے جودعدہ کریں وہ بھی سچا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم ہے کولازم پکڑو کیونکہ سے نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان برابر سے اختیار کرتا ہے اور سے بی پڑل کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کے نزد کیے صدیق کھو دیا جاتا ہے۔ اور تم جموث سے بچو کیونکہ جموث گنا ہگاری کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ گاری دوزخ میں لیجاتی ہے اور انسان جموث کو اختیار کرتا ہے اور جموث بی کے لئے فکر مند رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کے نزد کی کذاب کھودیا جاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے اندر جار خصلتیں ہوں تو ساری دنیا بھی اگر تجھ سے جاتی رہے تو کوئی ڈرنہیں۔ ا- امانت کی حفاظت ۲- بات کی سچائی سا-اخلاق کی خوبی ۲۰ سالقر کی ایکڑ گی۔ (مشکلو ة المصابح ۱۳۵۰)

# صادقين كي مُصاحبت

پس ہر محض کو معاشرت کے لئے اُٹھنے بیٹھنے کے لئے مسافرت کے لئے اور مصاحبت کے لئے صادقین کی صحبت اختیار کرنالازم ہے جیسے ساتھی ہوں گے ویسائی خود ہوجائے گا اور بیالی چیز ہے جس کاعموماً مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ پچوں کے ساتھ ہونے میں تقویل کی صفت سے بھی متصف ہوں گے تقویل کا حکم دینے کے بعد پچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے لئے بھی صادقین اور صالحین کی مصاحبت کا فکر کریں اور اپنی اولا دکے لئے بھی اس کو سوچین صادقین کے ساتھ بھی رہیں ان کی کتابیں بھی پڑھیں۔ کتاب بھی بہترین ساتھی ہے مگر کتاب اچھی ہو۔ اچھائی سکھاتی ہواورا چھلوگوں کی کسی ہوئی ہو۔

ماکان لاھڑ المربین ہو و من حولہ و میں الاعراب ان یک لفواعن رسول مدید والے ور الحد و الحد ور الله و الد و الله و الد و الله و الد و الله و الد و الله و الله

مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَا كُتِب لَهُ مُربِه عَلَّ صَالِحٌ إِنَّ اللّهُ لَا يَضِيعُ أَجُر الْمُعَسِنِينَ اللهُ وَمِي وَنَ يَرَ لِيَ نَيْلًا إِلَا كُتِب لَهُ مُربِه عَلَّ صَالِحٌ إِنَّ اللّهُ لَا يَضِيعُ أَجُر الْمُعَسِنِينَ اللهُ وَمِي وَنَ يَرِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

# فی سبیل الله سفراورخرچ کرنے پراجروثواب کاوعدہ

قف معمی : رسول الله علی الله علی الله کی بیارے ہیں۔الله کرسول ہیں۔غزوات میں خود تریف لے جاتے تھے تمام تککیفوں
میں منفس نفس شریک ہوتے تھے۔آپ نے اپنے کو کی آرام کی صورت نکالی ہواورا پن صحابہ و تکلیف میں چھوڈ دیا
ہوالیا ہرگز بھی نہیں ہوا آپ ہر تکلیف میں شریک تھے بلکہ اپنے ساتھوں سے زیادہ محت کرتے تھے تکلیف اُٹھاتے تھے۔
ہوالیا ہرگز بھی نہیں ہوا آپ ہر تکلیف میں شریک تھے بلکہ اپنے ساتھوں سے زیادہ محت کرتے تھے تکلیف اُٹھاتے تھے۔
ان حالات میں کوئی شخص خواہ اہل مدینہ میں ہو جو اور خواہ آس پاس کے دہنے والے دیہا تیوں میں سے ہوکی کے لئے یہ
ہوئے بیشار ہے۔ایمانی محب کا نقاضا بی تھا کہ سب آپ کے ساتھ تکل کھڑے ہوں البتہ جومعدور تھوہ ساتھ انہ کہ
ہوئے بیشار ہے۔ایمانی محب کا نقاضا بی تھا کہ سب آپ کے ساتھ تکل کھڑے ہوں البتہ جومعدور تھوہ ساتھ نے اُس کے
ہوئے بیشار ہے۔ایمانی محب ہوگر گر گوروں میں بیٹھے رہ جوانا ایمانی نقاضوں کے خلاف ہے ہاں جے رسول اللہ علیہ نے
کورت اپنی جانب سے مدید طیبہ کا امیر بنا دیا تا کہ آپ کے پیچھا انظام سنجالے (پیچھر بن سلمہ اور ایک آول کے مطابق
موروالوں کی دیکھ بھال کے لئے اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا (پیدھر سابی سنجالے (پیچھر تھے) یا جومھرات معذور بن تھے
گھروالوں کی دیکھ بھال کے لئے اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا (پیدھر سابی سنجالے (پیچسر تھے) یا جومھرات معذور بن تھے
گھروالوں کی دیکھ بھال کے لئے اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا (پیدھر سابی سنجالے اور اللہ وجہہ تھے) یا جومھرات معذور بن تھے
اللہ علی تھے کے زمانہ میں جہاد کرنا فرض میں تھا اور بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ بیتھم اس وقت تھا جب مسلمان کم تھے۔
کی خار مانہ عبر اور بین وارور خور کیا۔(کراؤ کرہ فی الروح))

جوتین حضرات مونین مخلصین میں سے پیچےرہ گئے تھان کا واقعہ تفصیل سے چند صفحات پہلے گزر چکا ہے پیچےرہ جانے والے و جانے والے خلصین میں حضرت ابوظیٹمہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ علیہ اپنے ایک کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین بھی بُرے دل سے ساتھ لگ لئے تھے' پھر وہ راستہ سے واپس ہوتے رہے۔ راستہ سے واپس ہونے والوں يننئ التكوية

مں حضرت ألوخيشم بھی تھے۔ سخت گرمی اور دھوپ کی وجہ سے میکھی راستہ ہے والی آ گئے تھان کی دو ہویاں تھیں۔ والس آئے تو دیکھا کہ باغ میں دو چھپروں کے نیچان کی بیوؤں نے پانی چیزک رکھا ہے اور کھانا تیار کرر کھا ہے۔ ابھی دروازہ بی میں کھڑے تھے کہ اپنی دونوں ہو یوں اور أنبول نے جو پھھ تیار کرر کھا تھا اس سب پرنظر پڑی اس کو و كم كركم لك كرسول الدعي و سخت كرى من بي اور الوفي شم شند عمايي من الله على الما والمواد اسكى خوبصورت بوى سامنے موجود برانساف كى بات نبيس الله كائتم ميں ان ميں سے كى ايك چھرميں بھى داخل ند مول گا۔ میں روانہ ہوتا ہوں اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ دونوں بیو بول نے سفر کا سامان تیار کیا انہوں نے اینا اونٹ لیا اور روانہ ہو گئے۔رسول اللہ علی اللہ علی میں بہنچ بچکے تھے انہوں نے آپ کوو ہیں جاکر پایا ابھی بیدور ہی تے كه حاضرين نے كها كه كوكى سوارة رہا ہے۔رسول الله عظافة نے فر مايا بدأ بوغيثمہ ہے۔ چنانچہ يہ تعورى درينس بي عظم كے اور رسول الله عليلية كوسلام كيا-آپ نے فرمايا كدا ابوخيثمد ريتهارے كئے بہتر ہے اس كے بعد أنهوں نے اپنا قصه سنايا اور آپنے اُن کے لئے خیر کی دعافر مائی۔

حفرت ابوذ ررضی الله عندتو ساتھ ہی چلے تھے کیکن اُن کا اُونٹ رفتار میں کمز ورتھا۔ وہ پیچیے رہ گیا حضرت ابوذ روضی الشعند في ايناسامان الي مريدلادا چرپيدل بي چل ديكاورداستدى بن ايك منزل يرسول الشيك كي خدمت بن پہنچ گئے۔(البدار والنہار ص ٤٠٨ج٥)

رسول الشعيك كساته جانے كا ايماني نقاضا تو تھا بى اس كساتھ الله تعالى شائد نے اجروثواب كا بھى وعده فرمايا-چنانچدارشادى- خلاكى كائم لائى كائدى كائدى كالنصك (الآيمين) بداس دجى كرسول الله على كاستعيول کو جو بھی پیاس مخصن اور بھوک اللہ کے راستہ میں پہنچی ہے اور جہاں بھی قدم رکھتے ہیں جس سے دشمنوں کوجلن ہوتی ہے اوردشنوں کو جو کچھ تکلیف بہنچاتے ہیں۔ بیسب ان کے اعمال صالحہ کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی اچھے کام كرنے والول كا جرضا كغنبيں فرماتا۔

نيز جوبهي كوئى خرچه كرين جهونا هويا بزاادرجس ميدان كوجهي قطعه كرين توبيسب لكصاجا تاب\_اوريه لكصنا صربف لكصف کے لئے تبیں ہےاللہ تعالیٰ ان سب پراچھے سے اچھا تو اب عطافر مائے گا۔

معلوم ہوا کر صرف جنگ کرنا اور جھیار چلانا ہی جہاد نہیں ہاس راہ میں جو تکلیفیں آنے جانے میں پیش آئیں بھوک پیاس وکھن قدم اُٹھانا 'خرچ کرنا وادیوں کوقط کرناان سب میں تو اب ہے۔ بیجی معلوم ہوا کہ کا فروں کے دل جلانے کی بھی نیت رکھنی چاہئے۔ان کے ول جلانے میں بھی تواب ہے۔غزوہ تبوک میں تو قبال ہوا ہی نہیں آنا جانا اور تکلیف اُٹھانا ہی تھا۔ اس پر بھی اجرونواب کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔

فأكره: حضرت أنس رضى الله عند سے روایت ہے كہ جب رسول الله عظی خزورة تبوك سے واپس ہوئے اور مدیندمنورہ سے قریب ہوئے تو فر مایا کہ مدینہ میں بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے تم جو بھی راستہ چلے اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے۔ (لینی اجروثواب میں وہ بھی تمہارے برابر ك شريك بين ) صحابة في عرض كيايار سول الله! وه مدينه من موت موت بهي ماريساتسي تفي آب في مايابان وه مدینه میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تھے وہ عذر کی وجہ سے زک گئے تھے (سیح بخاری ص ١٣٧ ج ٢) الله تعالیٰ کا بردااحسان ہے مل پر بھی تو اب اور نیت کرنے پر بھی تو اب عطافر ما تا ہے۔ جو شخص معذور ہواور عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہواس کو بھی تو اب سے نواز دیا جاتا ہے۔ فالحمد للّه العلی الکبیر

# وما كان المؤمنون لينفر واكافة فكولانفر من كل فرقة منه وطايفة اور مونين كو وقة منه وطايفة اور مونين كويد نه وائه كرس عرب كاست على اور مونين كويد نه وائه كرس عرب كاست على كرس مون كيون نه فل مجوف المنه والمنافرة والمنافرة والمنه والمنافرة المنه والمنه والم

جهاداور تفقه في الدين مين مشغول رينے كى اہميت اور ضرورت

قصف میں اور عبادات بھی اخلاق بھی ہیں اور آ داب بھی معاشرت کے طریقے بھی ہیں اور معاملات کے احکام بھی ہیاہ شادی

بھی ہیں اور عبادات بھی اخلاق بھی ہیں اور آ داب بھی معاشرت کے طریقے بھی ہیں اور معاملات کے احکام بھی ہیاہ شادی

بھی ہے اور اولا دکی پرورش بھی مال کمانے کے جتنے طریقے ہیں ان کے احکام بھی بتائے ہیں۔ کفر کو مٹانے اور اہال کفر کو نیچا

دکھانے اور اللہ کا اول بالا کرنے کے لئے جہاداور قال بھی مشروع ہے اور یہ بھی دین کا ایک ضروری اور بہت اہم کام ہے۔

جے حدیث شریف میں چوٹی کا ممل بتلایا ہے (فروق سنامه الجهاد) لیکن اگر سارے ہی افراد جہاد میں لگ جاویں تو تعلیم

وتعلم کا کام کون کرے جس کے ذریعہ علوم واعمال زندہ رہتے ہیں۔ اور فضائل ومسائل کا پت چاتا ہے اور زندگی کے تمام

شعبوں کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

جہا دکی قسمیں: اس لئے عام حالات میں جہادفرض میں نہیں ہے۔فرض میں ای وقت ہوتا ہے جبدوش کی علاقہ پر دھاوہ بول دیں۔ عام حالات میں جہادفرض کفایہ ہے۔ بس جبکہ جہادفرض کفایہ ہے اور دین کی دوسری ضروریات بھی بیں خصوصاً جبکہ علوم اسلامیہ کا جانا' اور پہنچا نا اور پھیلا نا بھی لا زم ہے تو یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ہر وقت جہاد کیلئے ہر ہر فردنکل کھڑا ہوا ای کوفر مایا و کما گان الدہ فی نون کیا گائی ہوسکت کے اہل ایمان کوید نہ چاہے کہ سب بی نکل کھڑے ہول ایسا ہوکہ جہاد میں بھی جاتے رہیں ہر ہوی جاعت میں سے جھوٹی جماعت جایا کرے۔ اور علوم میں مشخول رہنے والے بھاد کو قائم کھیں جس سے فرض کفایداد ہوتا رہے۔

تفقید اور تفقد کی ضرورت: جولوگ جهاد میں نظیں دہ دین بچھ حاصل کریں۔ یعنی ایک جماعت علوم دیدیہ پڑھانے والوں کی بھی رہے۔ جن کے ساتھ علوم دیدیہ حاصل کرنے والے لگے رہیں اور سرسری علوم پراکتفانہ کریں۔ بلکہ تفقد فی الدین حاصل ہونا ضروری ہے۔ علوم کی وسعت بھی حاصل ہوا درعلوم کی گیرائی میں اُترین تا کہ اس قابل ہوجا میں کہ سیجھ سکیں کہ کس آیت کو اور کس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے اس کو لیکٹ تفکی فی الدین سے تعبیر فرمایا جولوگ جہاد میں گئے وہ دھن میں رہ کے ماصل کریں۔ ایسانہ ہو کہ میں اُسیس کے وہ دھن میں رہ کم کم دین حاصل کریں اور جولوگ جہاد میں گئے وہ بھی واپس آ کرعلم حاصل کریں۔ ایسانہ ہو کہ

وہ کم دین سے نابلدر ہیں۔ اگر جاال محض رہیں گے تو جہاد سے متعلقہ اعمال شرعیہ کی تعمیل نہ کرسیں گے۔ جب بدلوگ جہاد
سے واپس آ جا کیں تو وہ حضرات جو علم کی تحصیل میں مشغول تھان واپس آنے والوں کواللہ سے ڈرا کیں لینی دین احکام
سکھا کیں تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نا فر مانیوں سے بچتے رہیں۔ ای کوفر مایا لینی نیڈ فاؤٹو کھ کھٹے فیالیہ ہے فیالیہ ہے فیالیہ ہے کہ کہ نیا دکونہ ہوائے اور جب یہ جہاد میں چلی گئی (جن کے پاس ضرور کی علم پہلے سے ہے)
اور جب یہ جماعت واپس آ جائے تو بیعلوم دیدیہ میں مشغول ہوجائے اور دوسری جماعت چلی جائے۔ جب جہاد ہمیشہ بی اور جب یہ جاور علوم دیدیہ کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہو جائے اور دوسری جماعت اور ضروریات بھی ہیں تو ایسا کرنا فرض کھا یہ ہے اور علوم دیدیہ کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہو اور جہاد میں چلی جایا کرے اور انکی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے بی ضروری ہوگا کہ فرض کھا یہ کو قائم رکھنے کے لئے ایک جماعت جہاد میں چلی جایا کرے اور انکی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے بی دوسری جماعت جہاد میں جلی جایا کرے اور انکی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے بی دوسری جماعت جہاد میں جلی جایا کرے اور انکی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے بی دوسری جماعت جہاد میں جلی جایا کرے اور انکی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے بی دوسری جماعت جہاد میں جلی جایا کرے اور کی تھے ان کے گھر والوں کی خور میں اور جب وہ وہ اپس آ جا کیں تو ان کو احکام شرعیہ بتا کیں قر آن وصد یث کی تعلیم دیں۔

بطور فرض کفایہ اُمت مسلمہ کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ علوم شرعیہ کو تحقوظ رکھیں اوران کو پڑھتے پڑھاتے رہیں۔ قرآن مجید کا تحقوظ رکھنا (مطبوعہ مصاحف پر مجروسہ کر کے حفظ کو نہ چھوڑ ذیا جائے ) قرآن کی تفاسیر کو تحقوظ رکھنا احادیث شریفہ اوران سے متعلقہ علوم کو تحقوظ رکھنا 'قرآن مجید اوراحادیث شریفہ سے جواحکام ومسائل مجتبہ بن نے مستبط کے ہیں ان کو تحقوظ رکھنا بلکہ علوم عربیہ سرف ونحوموانی بیان اورع بی لغات کا باقی رکھنا بھی لازم ہے کیونکہ ان چیزوں پرقرآن و حدیث کا فہم موقوف ہے۔ اگریہ چیزیں تحقوظ نہ ہول گی تو طحدین اور زنا دقہ اپنے پاس سے غلط ترجیح کریں گے اور قرآن و حدیث کے مفاہیم اور محافی بدل دیں گے۔ ہڑفن پر عقائد اسلامیہ کا جانتا اور ان کا عقیدہ رکھنا 'نماز کے احکام ومسائل جانتا اور ان کا عقیدہ رکھنا 'نماز کے احکام ومسائل جانتا اور ان کا عقیدہ رکھنا 'نماز کے احکام ومسائل بیٹ تا ہے یفرض عین ہے۔ جولوگ تجارت کرتے ہیں ان کو تجارت کے مسائل جانتا فرض عین ہے ای طرح جولوگ ذراعت بی می صنعت دحرفت میں ملازمت میں گے ہوئے ہیں اپ اپنے مشاغل اور مکام ہانتا فرض عین ہے ای طرح جولوگ ذراعت میں من خورض عین ہے تا کہ خلاف شرع طریقوں سے مال نہ کما تیں ۔ وخت میں اور مال حمام طے اور مال کمانے میں خلاف شرع اُمور کا ارتکاب کر کے گناہ گار ہوں اس سے نیخ کا لیکی طریقہ ہے کہ اپنے اپنے کاروبار اور کام کان کے مائل معلوم کریں۔ جن کے پاس مال ہوہ خصوصیت کے ساتھ دوجوب ذکو قاور ادائے ذکو قاک مسائل معلوم کریں۔

لوگوں کودیکھاجاتا ہے کہ غیرتو موں کی طرح اپنے کوآ زاد بجھتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں زندگی گزار لیتے ہیں نہ میاں بوی کے حقوق کا پنة نه اولا دکی تعلیم و تادیب کی خبر نه ماں باپ اور دیگر اقرباء کے حقوق کی ادائیگی کا فکر نہ حلال کمانے کا دھیان۔ پیطریقہ الل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔

فقد دین مجھ کانام ہے عہد اول میں اس کامغہوم بہت زیادہ عام تھا۔حضرت امام ابوحنیف ی نقد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا معوفة النفس مالها و ما علیها کہ ہر خض کا یہ پیچان لینا کہ میری ذمدداری کیا ہے۔ میں دنیا اور آخرت میں کن کن چیزوں کامسئول ہوں اوروہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا انجام دینا میرے ذمے لازم ہے۔حقوق اللہ ہوں یا حقوق

العبادان سب کو جانے اور جانے کے مطابق عمل کرے۔ اس میں پورے دین کا بجمنا اور اپنی جان پرنافذ کرنا آگیا۔
ورحقیقت بیفقہ کی بہت جامع تعریف ہے۔ اور ایکٹھ تھو آفی البتین کے مفہوم میں بیسب احکام ومسائل آجاتے ہیں اکتکام ومسائل کا جوعلم ہے اور جو اُمور روح قلب اور تزکیر نفس ہے متعلق ہیں اور فقہ ان سب کوشامل ہے۔ حضرت حسن سے کسی نے بچھ دریافت کیا انہوں نے بچھ جو اب دے دیا سائل نے کہا دوسر نفتہاء تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا تم نے کوئی فقید دیکھ بھی ہے؟ اس کے بعد فقیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انسما المفقیه المؤاهد فی المهنوں نے دیکھ بھی ہے؟ اس کے بعد فقیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انسما المفقیه المؤاهد فی المعنو فی الا بعر ق المسلمین المسلمین المواج بھی الا بعر ق المسلمین المسلمین المواج بھی الا بعر ق المحموم بھی عبادہ و بہ جو دنیا سے برخیت ہو آ تر دنی کے طرف راغب ہوا پ دین میں بھی ہو سے دور رہتا ہوا اور مسلمانوں کی جماعت کا خیر خواہ ہو (روح المعانی ص ۱۹۸ جا ا)

نقد فی الدین بہت بڑی دولت ہے جس کوبھی حاصل ہوجائے وہ بڑا سعادت مند ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علی اللہ علی اللہ عنہ اللہ بہ حیوایف قعد فی الدین کہ اللہ تعالی جس کو خیر سے نواز نے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے فقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۲ج۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کودعا دیتے ہوئے رسول اللہ علی اللہ علی میں یوں عرض کیا اکسا ہے فقی الدین کہ اے اللہ است میں اللہ عنہ کودعا دیتے ہوئے رسول اللہ علی اللہ عنہ نے فرمایا تفقہ واقبل ان تُسَودوا ۔ یعنی اس سے پہلے فقیہ بن اللہ اسے بہلے فقیہ بن جادکہ کم کومرداری سپردکی جائے یعنی نوعری ہی سے فقہ میں لگنا جائے (صحیح بخاری ص کا جا)

جود صرات آیات قرآنیا در احادیث نبوید نیورسے غیر منصوص مسائل کا استفاط کرتے ہیں جسے انکہ اربعہ نے کیا ہی جمی فقہ فی الدین ہا دور تو کوب اور تزکی نفوس کے خط میں گے ہوئے ہیں اور اُمت کی اصلاح کی اجماعی اور انفرادی مدیریں موچے رہتے ہیں وہ بھی فقہ فی الدین میں گے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ فقہ کا نام سنتے ہی کا نوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور گویا اس کو بدعت بچھے ہیں۔ حالا تک قرآن مجید میں اس کا تھم دیا ہے اور صدیث شریف میں اسکے بارے میں فرمایا ہے کہ الله تعالی جے فیر سے نواز دیتے ہیں۔ بدلوگ کہتے ہیں کہ فقہ کی کیا ضرورت؟ حدیث دیکھ کم میا کے حالا تکہ حدیث دیکھ کی میں اسکے بارے میں فرمایا ہے کہ الله عمل کر لین گے۔ حالا تکہ حدیث پڑل کرنے کے لئے بچھ کی ضرورت ہوتی ہے نائے منسوخ دیکھ ناپڑتا ہے فاہری طور پر جو تعارض ہوا سے دفع کرنے کیلئے تعبین الله حادیث کی ضرورت ہوتی ہے نائے منسوب و مو ما زاد علیہ لنفع والم مل واعلم مان تعمل مانسوب والکھانة احد قال الشامی فی حاشیة قوله علم القلب أی علم الا خلاق و هو علم یعرف به انواع الفضائل و کیفیة اکتسابھا وانواع الوذائل و کیفیة اجتنابھا۔ (صاحب در مختار نے فرمایا علم یعرف به انواع الفضائل و کیفیة اکتسابھا وانواع الوذائل و کیفیة اجتنابھا۔ (صاحب در مختار نے فرمایا علم یعرف به انواع الفضائل و کیفیة اکتسابھا وانواع الوذائل و کیفیة اجتنابھا۔ (صاحب در مختار نے فرمایا

ہے کہ جان لے ااکی علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے اور وہ علم کی اتن مقدار ہے جودین پڑھل کیلیے ضروری ہواورا کی علم فرض
کفا یہ ہے اور بیدہ ہے جوا بے جمل سے ذاکد ہود وسر ہے کفتے کے لئے ہواورا کی منذ وب ہے اور بیفتہ میں مہارت حاصل
کرنا اور دلوں کا علم ہے۔ اور ایک علم حرام ہے اور بیفلنے شعبہ ہ بازی نجوم رال مادہ پرتی کا علم اور جادو و کہلئے کا علم ہے۔ علامہ
شامی نے حاشیہ میں کہا ہے علم دل سے مراد ہے علم اخلاق اور بیوہ علم ہے جس سے فضائل کی اقسام اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور برائیوں کی اقسام اور ان سے نجے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے)(ردالحق ارس سے آن

فا مگرہ: لفظ لِیَتَ فَقَفُوا بَابِ الفعل ہے۔ صاحب دوح المعانی المصة بین کہ پیکلہ اس بات پردالات کرتا ہے کہ فقہ تفلہ ہے حاصل ہوگا لین اس میں تکلیف اٹھائی پڑے گی۔ اور بغیر محنت اور کوشش کے حاصل نہ ہوگا۔ نیز صاحب روح المعانی یہ بی لکھتے ہیں کہ لِیُنْ لُورُوا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملم دین پڑھانے والے کی غرض ارشا واورا نذار ہوئی چاہے لینی اُمور خیر کی تعلیم دے اور گنا ہوں کی تفصیل بتائے اور ان سے نیخے کی تاکید کرے۔ اور متعظم کا مقصود بھی خوف وخشیت کو بی زندگی کا وظیفہ بنائے۔ دنیا حاصل کرنے اور بڑا ہوؤو والم حاصل کر کے شریعت پر چلنے کی نیت کرے اور خوف وخشیت کو بی زندگی کا وظیفہ بنائے۔ دنیا حاصل کرنے اور بڑا بنے کی نیت سے علم نہ پڑھے۔ حضرت من بھری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا کہ جے اس حال ہیں موت آگئی کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لئے علم طلب کرنے کے لئے علم طلب کرد ہا تھا تو اس کے درمیان آیک ہی میں میں میں کر درمیان آیک ہی درمیان آی

چونکہ لِیَتَفَقَّهُوا فِی اللّذِیْنِ کے بعد وَلِیُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ بھی فر مایا اس لئے اصحاب علم پرضروری ہے کہ جولوگ بھی علم دین حاصل کرنے کیلئے ایکے یاس پہنچیں ان کی خیرخوائی بھر دی اور ولداری کریں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بلاشہ لوگ تبہارے تالع ہو گئے۔ (بید حضرات صحابہ کو خطاب ہے) اور بہت سے لوگ تبہارے پاس زمین کے دور در از کوشوں سے آئیں گے۔ تاکہ وہ فقہ فی الدین حاصل کریں۔ سو جب وہ تبہارے پاس آئیں تو اُن سے انجی طرح چیش آٹا جس تبہیں آگی وصیت کرتا ہوں راوی حدیث حضرت اُلوسعید خدری کا طریقتہ تھا کہ جب کوئی طالب علم ان کے پاس کا نی آئیں تو فر ماتے تھے مَـرُحَا ہو صیقہ دسول الله عَلَيْكُ کر سول اللهُ عَلَيْكُ کر دسول اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہم اوگوں کو اس طرح پاؤ کے جیسے (سونے چائدی کی) کا نیں ہوتی ہیں (بینی الله تعالی نے انسانوں کے اندر عظف قتم کی قوت اور استعداد رکھی ہے) چاہلیت کے زمانہ میں جولوگ (مکارم الاخلاق اور محاس الاعمال کے اعتبار سے) بہتر تھے اسلام میں بھی وہ بہتر ہوں گے۔ جبکہ وہ نقیہ ہوجائیں (رواہ مسلم ص ۲۰۰۷) جب اسلام میں داخل ہوکر نقیہ ہوں گے تو اپنی استعداد کودینی سمجھ کے مطابق خرج کریں گے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیدہ واحد الله علی الشیطان من الف عابد یعنی ایک فقید شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے۔ (رواہ الترفدی فی ابواب العلم) فقید کے بارے میں بیجوفر مایا کہ وہ ہزار عابدوں سے بہتر ہے اسکی وجہ بیہ ہے کہ جوشص صرف عبادت گزار ہوشیطان کے مکر وفریب اور بہکانے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا شیطان اُسے آسانی سے ورغلا دیتا ہے اور جو شخص فقیہ ہووہ شیطان کے داؤ گھات مکر وفریب اور بہکانے کے طریقوں کو جانتا پہچانتا ہے۔ وہ اپنے علم وفقہ کے ذریعہ خود بھی شیطان کے مکر وفریب سے محفوط رہتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔

اس مدیث معلوم ہوا کہ احادیث شریفہ کے ظاہری الفاظ سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان میں وہ مسائل ہوں ہے۔ وہ مسائل بھی ہیں جن کی طرف ہر شخص کا ذہن نہیں پہنچا 'جن کو اللہ تعالی نے نقد کی دولت سے نو از اسے وہ اُن مسائل اور احکام کو بچھتے ہیں احادیث کی عبارات اور سیات کلام' طرز بیان' وجوہ دلالت سے آنہیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو اُن کونہیں ملتیں جو فقہ سے عادی ہیں۔ اسی فقہ لیعنی دین سجھ کو کام میں لانے کانام استنباط ہے۔

اجتہا دُاسنباط اور تفقہ کوئی حلوہ کالقرنہیں ہے جس کا جی چاہے مجتہداور نقیہ بن جائے۔ بیضروری باتیں دور حاضر کے بے ریڑھے مجتہدوں ہے اُمت کومحفوط رکھنے کے لئے لکھی گئی ہیں۔

الله المنافسير جواد يكمى كلي السنيادير علم لِيَعَفَقُهُوا اور وَلِيُنْذِرُوا كَامْمِراس جماعت كاطرف داجع

ہوجو جہاد کے لئے نکلنے والوں کے ساتھ نہ گئے اور گھرول میں رہ گئے اور اُن کابید مہنا اس لئے ہے کہ علم دین حاصل کریں اورمجامدين والس مول وان وعلم سكها ئير -صاحب روح المعانى لكهة مين كربهت عصرات في ليَعَفَقَهُوا اور وَلِينُفِرُوا کی میران لوگوں کی طرف راجع کی ہے جو گھروں کوچھوڑ کر باہرنکل گئے اس صورت میں باہر نگلنے والوں سے علم کے لئے سفر کر نیوالے مراد ہیں۔اورمطلب یہ ہے کہ جس طرح جہاد کے لئے جماعتیں جاتی ہیں اس طرح طلب علم کے لئے بھی ابل ایمان با برنگلیں اور با برنگل کرعلم حاصل کریں۔ پھرواپس ہوکران لوگوں کودین سکھائیں اور اللہ سے ڈرائیں جوطلب علم ك لئے باہر ند كئے تھے۔ يفسير سياق كلام سے قريب ترب صاحب روح المعانى نے يتفسير لكھ كركھا ہے كدرسول الشفاف کے بعض اصحاب دیہا توں میں چلے گئے تھے۔وہ وہاں کی چیزوں سے منتفع ہوئے اور ساتھ ہی لوگوں کی ہدایت کے کام میں مشغول رہے۔اس پرلوگوں نے کہا کہ تم تو ہارے پاس آ کربس گئے اور اپنے ساتھیوں کوچھوڑ آئے میہ بات س کر انبيس رنج موااورد يبات جهور كررسول الدعي ك فدمت من حاضر موكة اس يربية يت نازل موئى -جس سان ك یریشانی دور ہوگئ کیونکہ جوعلم حاصل کیا ہے دیہات میں رہ کراس کا پھیلانا اور ہدایت دینے کی کوشش کرنا بھی ایمانی تقاضوں میں شامل ہے لِيَتَ فَقَهُوا اور وَلِيُنْذِرُوا كامر فع جو بھی ہواور رجمہ اور تفسیر میں جورُخ بھی اختيار كياجائے ہر حال میں آیت شریفہ سے بیر بات معلوم ہوئی کہ ایک جماعت کا تفقہ فی الدین میں مشغول ہونا ضروری ہے۔ بیلوگ خودعلم دین حاصل کریں اور پھراپی قوم کوملمی باتیں بتائیں اوامرونواہی ہے آگاہ کریں تاکہ قوم کے افراد گنا ہگاری سے چی سکیں۔ جییا کہ پہلے عرض کیا گیادین اسلام میں بہت پھیلاؤہ۔انسانوں کی زندگی کے تمام شعبوں پرحاوی ہے۔اسلام کے تمام علوم كومحفوظ ركھنا فرض كفاميه ب- بيعلوم قرآن كريم ميں اورا حاديث شريف بيں كتب تفسير ميں شروح حديث ميں فقد كى . كتابول مي مُدوَّ ن بير ـ بورى أمت كى ذمه دارى بى كه بور ـ دين كوعلما وعملاً محفوظ ركھے ـ ان علوم كى تعليم وتدريس موتى رہے۔خود بھی پڑھیں۔ اپنی اولا دکو بھی پڑھائیں۔ اور تمام سلمانوں کے لئے بیمواقع فراہم کریں کدان علوم میں مشغول ہو سكيس\_اس ميس كتابيس لكصنابهي بمدارس كا قيام بهي باور مدارس كى المداديهي بي العض علاقول ميس كي لوكول في ايس مدارس قائم كئے جن كے نصاب سے كتاب الجہاداور كتاب العتاق وغيره كويد كهدر نكال ديا كدان يرعمل تونبيس ر مالهذاان ك پڑھانے کی ضرورت نہیں بیان لوگوں کی نا دانی ہے عمل ہویانہ ہو ہر حال میں پورے دین کو باقی رکھنا اور محفوط رکھنا مسلمانوں کی ذمہداری ہے۔اگر بعض علوم کوچھوڑ دیا اور بعض علوم کونصاب سے خارج کردیا تو جب بھی حالات بلٹا کھا کیں گے اوران چروں بر مل کرنے کاموقعہ آ جائے گاجن برا جمل کرنے کاموقع نہیں ہے واس وقت بھولے ہوئے احکام پر کیے عمل ہوگا؟ پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جن احکام پڑمل نہیں ہور ہاہے۔ یہ بھی تو اُمت ہی کا تصور ہے ( نہ جہاد چھوڑتے جوفرض کفامیہ ہے ) نہ بدون دیکھنے میں آتے کہ احکام جہادوا حکام استرقاق ونصاب سے خارج کرنے کامشورہ کرتے۔

بلاشباللہ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہا س نے تم میں سے س ک

#### 

اُن كافروں سے قال كروجوتہارے آس ياس ہيں

 منافقول کی کا فرانہ با تنیں: اس کے بعد منافقوں کی ایک حرکتِ بدکا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں دل کی کے طور پر پوچھتے ہیں کہ بتاؤاں آیت کے ذر بعی تمہارے ایمان میں کیا ترقی ہوئی۔ اور کیا اضافہ ہوا؟ اللہ جل شائہ نے فرمایا کہ جوالل ایمان ہیں ایکے دلوں میں قرآن کی سورتوں کے بزول سے ترقی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق ہان کے دل کی ناپا کی میں اس سے اور ذیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورتی نازل ہو چکی تھیں اب تک انہیں کے منکر تھے اب جوئی سورت نازل ہو چکی تھیں اب تک انہیں کے منکر ہوگے اور ساتھ ہی اس کا خداق بھی بنایا لہذا ان کے تفریض اور اضافہ ہوگیا۔ اور یہ تفریر جمنا اور کفریس ترقی کرتے جانا ایکے کفریر مرنے کا سبب بن گیا۔

پھر فرمایا کیا بیمنافق لوگ بنہیں دیکھتے کہ ہرسال میں ایک یا دومرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جہاد میں جانے کا تھم ہوتا ہے تو پیچے رہ جاتے ہیں جن سے ان کا نفاق کھل جاتا ہے۔اوراسکی وجہ سے رسوا ہوتے ہیں۔ پھر بھی تو پنہیں کرتے۔اور تھیجت بھی حاصل نہیں کرتے۔

پھر منافقوں کا ایک اور طریق کار ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو چیکے سے فرار ہونے کے لئے ایک دوسرے کی طرف تنکھوں سے ویکھ کے ہوئے دکھے ایک دوسرے کی طرف تنکھوں سے ویکھ کے ہوئے دکھے نہیں اور اس تاک میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی کھکتے ہوئے دکھے نہیں میں بیٹے رہتے ایک مسلمان ویکھ رہا ہوتا تو وہیں مجلس میں بیٹے رہتے اور جب دیکھا کہ کسی کی بھی نظر نہیں پڑ رہی ہوتو چیکے سے چل دیتے تھے۔ اپنے خیال میں اُنہوں نے بڑی ہوشیاری کی اور جب دیکھا کہ کسی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیا صاحب معالم التز یل کھتے ہیں کہ بیاس موقعہ میں ہوتا تھا اور منافقین کے بارے میں زجر دلون تا کا اور منافقین کے بارے میں زجر دلون تا کا مضمون نازل ہوتا تھا اور منافقین کے عوب منکشف ہوتے تھے۔

آخر میں فرمایا باکھ فور الکی منطقہ ہوئی۔ کہان لوگوں کی پیر کتیں اور ان حرکتوں کا انجام بداس وجہ سے سامنے آیا کہ وہ سجھتے نہیں ہیں۔اگر حق اور حقیقت کو سجھتے تو نہ منافقت اختیار کرتے نہ اُن سے مُنافقانہ حرکتیں صادر ہوتیں۔

رسول الله عليه كي صفات عاليه اوراخلاق حسنه كابيان

قسفسيس : بددآيتن بين جن پرسوره توبخم بورى بيل آيت مسيدناخام النبين محدرسول الله عليه كي

بعض صفات بیان فرمائیں۔ اوّل تو یفر مایا کرتمہارے یاس ایک رسول آیا جو بڑے مرتبدوالا رسول ہے (اس پردَسُول کی منگیردلالت کرتی ہے)اور بدرسول مہیں میں سے ہاس کا ایک مطلب توبیہ کدوہ بشر ہے تمہاری جنس میں سے ہے اور دوسرامطلب یہ ہے کہ اہل عرب سے ہے جو خاطبین اولین ہیں اُن کا ہم زبان ہے وہ اسکی باتوں کو بھیتے ہیں اور تیسرا مطلب کید ہے کہ وہ نسب کے اعتبار سے اورال جل کررہنے کے اعتبار سے تہمیں میں سے ہے اس کے نسب کو اسکی ذات کو اوراسکی صفات کواچھی طرح سے جانے ہو۔مفسراین کثیر (ص۳۰،۲۶) لکھتے ہیں کہ حفرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشى كسامفاورحضرت مغيره بن شعيد فرسرى كسامفال بات وان الفاظيل بيان كياتها ان الله بعث فيسا رسولا منا نعرفه نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وامانته (الله تعالى نيهم من ايك رسول بحيجاب جوہم میں سے ہم اس کے نسب کواور اس کے حالات کوجانے ہیں ہم ہرطرح سے اس کی سچائی وامانت کوجانے ہیں) آپ جن لوگوں میں پیدا ہوئے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی انہیں میں رہے آپ انہیں کی زبان میں بات کرتے تع جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے آپ سے استفادہ کرنے اور آپ کی باتیں سننے اور یحضے کا خوب موقعہ تھا۔ اگر ان کا نی ان کی جنس سے نہ ہوتا مثلاً فرشتہ ہوتا یا اُن کی ہم زبان نہ ہوتا یا اپنے رہنے میں کسی ایسی جگدر ہتا جہاں آنا جانا اور ملنا جلنا دشوار ہوتا تو استفاد م کرنے اور بات مجھنے میں دشواری ہوتی بیاللد تعالی نے احسان فرمایا کہ انہیں میں سے رسول بھیج ويا \_ كما قال تعالىٰ (في سورة آل عمران) لَقَدُمْنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنِ إِذْبِعَكَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِن ٱنْفُيهِمْ (اللهُ تعالى نے مؤمنین پر احسان فرمایا جبکہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیا) آپ کی دیگر صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُوْ مَرِيْسٌ عَلَيْكُنِهِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ لَيُوْفٌ رَحِيْدً كَامْت كُرْس جِيزِ نظيف موده آپ وشاق كُرْر تى ب-اورآپ کواس سے تکلیف ہوتی ہاورآپ اُمت کے نفع کے لئے حریص ہیں آپ کو یکی حرص ہے کہ جملہ خاطبین ایمان لے آئیں اور یہ بھی حرص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہوجائیں اور آپ کومومنین کے ساتھ بردی شفقت ہے آپ الحے ساتھ مہر بانی کا برتاؤ کرتے ہیں مطلب میہ کہ آپ کا تعلق صرف ایسانہیں ہے کہ بات کہ کربے تعلق ہو گئے بلکہ آپ کا اپنی اُمت ہے لبی تعلق ہے۔ ظاہراً بھی آپ ان کے ہمدرد ہیں اور باطنا بھی اُمت کوجو تکلیف موتی اس میں آپ بھی شریک ہوتے تھاوراُن میں سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی تو آپ کو کڑھن ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آ ب و حكم فرمايا و الخيف بينا على الملؤونين (ين مؤمنين كساته آب زى كابرتا و يجير ) ايك مرتبدات كومدينه منورہ کے باہر سے کوئی آ واز آئی الل مدینہ کواس سے خوف محسوں ہواچند آ دی جب اسکی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول الله علي الله علي المروانه مو يك تقد ميلوك جارب تقوا بآرب تقاب في مايكم تُواعُوا - درو نہیں کوئی فکر کی بات نہیں۔ (سیح بخاری ص ۱۲م جا)

حضرات صحابہ میں کسی کو تکلیف ہو جاتی تھی تواس کے لئے فکر مند ہوتے تھے۔عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ دوابتاتے تھے۔ مریض کو تعلیم دیتے تھے۔ تکلیفوں سے بچانے کے لئے اُن اُمور کی تعلیم دیتے تھے۔ جن سے تکلیف بہنچنے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسانوں کوخودی بچنا چاہئے کین آپ کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرمایے جس کی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو۔ امور کو بھی واضح فرمایا جس کی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو۔ (مشکلو قاص ۴۰۸) اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو خص (ہاتھ دھوئے بغیر) اس حالت میں سوگیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی ہوئی تھی بھراس کو کوئی تکلیف بھی فی افراد نے ڈس لیا) تو وہ اپنی ہی جان کو ملامت کرے (مشکلو 1713)

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص رات کوسونے کے بعد بیدار ہوتو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ گھسا دے کیونکہ اُسے نہیں معلوم کہ رات کواس کا ہاتھ کہاں رہاہے (ممکن ہے کہ اسے کوئی نا پاک چیز لگ گئی ہویا اُس پر زہریلا جانورگزر گیا ہو) (رواہ ابخاری ومسلم)

اورآپ نے یہ جی فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی محض پیٹاب کرنے کا ارادہ کرنے و جگہ کود کھے بھال لے (مثلاً کی جگہ نہ ہو جہاں ہے جھین اُڑیں اور ہوا کا رُٹ نہ ہو وغیرہ (مشکوہ صفحہ میں نیز آپ نے سوراخ میں پیٹاب کرنے ہے منع فرمایا (کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں) اگر کتب حدیث میں زیادہ وسیع نظر ڈالی جائے تو اس طرح کی بہت ی تعلیمات سامنے آ جا کیں گی جو سرایا شفقت پوئی ہیں۔ای شفقت کا تقاضاتھا کہ آپ کو یہ گوارائے تھا کہ کوئی بھی موئن عذاب میں جتل ہو جائے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال الی ہے جسے کی خض نے آگ جلائی جب اس کے چارول طرف روشی ہوگئ تو پر وانے اس آگ میں آگر میں اگر نے لگے وہ خض ان کوروکیا ہے کہ آگ میں نہ کریں کین وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں اور زبردتی گرتے ہوئین جولوگ حال ہے کہ میں تھوڑتے وہ اپنے اعمال کو دوز نے میں ڈالنے کا سب بنانے ہیں۔رسول اللہ علیہ نے جو گنا ہول پر وعیدیں بتائی گی وہوں کے خبریں دی ہیں ان پر وحیان نہیں دیتے۔ (رواہ ابنجاری وہ سلم)

| الله الرحيد الله الرحي التحديد |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة ينس مكمرمه يس نازل بوكى وشروع الله كنام يجوبوام بيان نهايت رحم والاب كاس يس ١٠٩ آيات اورااركوع بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرُّ تِلْكَ اللَّهُ الْكِتْبِ الْعَكِيْمِ ٥ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ إِذْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللو يه آيات بي كتاب عيم ك كيا لوكول كواس بات ع تجب مواكه بم في انبيل مي س ايك مخفى كى طرف وي بيجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مِنْهُمْ اَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِنْ الْمُنْوَالَ لَهُ مُوقَدُمُ مِنْ فِي عِنْكَ رَبِّهِمْ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كدلوگوں كو ڈرائے اور ان لوگوں كو بشارت ديجے جو ايمان لائے يہ كدان كے لئے ان كے رب كے پاس برا مرتبہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قَالَ الْكُفِرُوْنَ إِنَّ هِذَ السَّيِرُمُ مِنْ السَّيِرُ مُعِيدُنُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كافروں نے كہا كہ بے شك يہ كھلا جادو كر ہے بلا شبه تمہارا حرب اللہ تعالى ہے جس نے آسانوں كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةَ آيًامِ ثُمَّ اسْتُولَى عَلَى الْعَرْشِ يُكَرِّدُ الْكَوْمُ مَامِنْ شَفِيْمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا ،وہ ہر کام کاتدبیر فرماتا ہے اس کی اجازت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللامِنْ بَعْدِ إِذْ نِهُ ذَٰلِهُ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبِّكُمُ فَاعْبُلُ وَهُ افكُلاتَ لُكُونَ البَيْدِ مَرْجِعُكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بغيركوئي سفارش كرنے والانبين وه الله تمهارارب بيسوتم اسكى عبادت كرو كياتم نفيحت حاصل نبيس كرتے اى كى طرف تم سبكولوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جَمِيْعًا وعُدَاللهِ حَقًا النَّا يَبُلُ وَالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِي الَّذِيْنَ امْنُوْاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جانا بئاس نے چاوعدہ کردکھا ہے بلاشیدہ کا تو کا ابتداء بیدافرہا تا ہے چروہ اسدوبارہ لوٹاد سکا تاکدہ اُن اوگوں کوانساف کیراتھ بدلید ہے وایمان لاسے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عَبِلُواالطُّلِطْتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوالْهُ مُشَرَابٌ مِنْ حَبِيْمِ وَعَنَابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نیک عمل کئے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٱلِيُمْ بِمَاكَانُوْ ايكَفُرُونَ <sup>®</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عذاب ہاں دجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### توحيدورسالت اورمعاد كااثبات

قسف مدور و بیرور ایس کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس کی ابتدا الله ہے۔ جوروف مقطعات میں سے ہدیت سور و بقرہ کے شروع میں گزر چی ہے۔ اس کے بعد فرمایا تلک الیٹ الکیٹ الٹیکٹ الٹیکٹو (ید کتاب علیم کی آیات ہیں) مفسرین کرام نے عکیم کے دومعنی لکھے ہیں اول ذو حکمہ لین حکمت والی کتاب دوم بمعن محکم بھر محکم کے دومعن ہیں اول بمعنی مضبوط کداس کے الفاظ اور کلمات اور طریقہ بیان اور اسلوب کا ام نہایت ہی درجہ پختہ ہے اور دوسرامعنی ہدے کہ غیرمنسون ہے۔ جن مفسرین نے بیمعنی لئے ہیں ان کی بات کی بنیاد ہے کہ سورہ یونس میں کوئی آ ہے۔ منسون نہیں ہے لکین چونکہ صفت مضاف الیہ یعنی الکتاب کی ہے اور کتاب سے قرآن مجید مراد ہے جوائن سورتوں پر بھی مشمل ہے جن میں آیات منسوخۃ الحکم بھی موجود ہیں اس لئے یہاں بیمعنی لینا مناسب نہیں ۔ صاحب معالم النز یل (ص ۱۳۲۲ ہے) نے لکھا ہے کہ تکیم حاکم کے معنی میں ہے یعنی بیاس کتاب کی آیات ہیں جو فیصلہ دیے والی ہیں۔ اس کے بعدلوگوں کے ایک تجب کا تذکرہ فرما یا اور بطور استفہام انکاری بوں فرما یا آگان للنگایس بھیسی (الآیة) کیالوگوں کے لئے بہتجب کی بات ہے کہ ہم نے ایک آ دی کی طرف وی بھیجی جوانہیں میں سے ہے؟ یہاں المتساس سے کفار عرب اور خاص کراہل مہ مراد ہیں انہوں نے اول تو اس بات پتجب کیا کہ آ دی کورسول بنایا گیا اور دوسرے انہیں اس پتجب ہوا کہ ابوطالب کے پیٹیم کورسول بناویا گیا ان کے تجب کی استفہام انکاری کی صورت میں تر دیوفرمائی کہ اس میں کوئی تجب کی بات نہیں ہے کوئکہ انسانوں بناوی ہوں اس سے تو کی اور اول اس کے کوئکہ انسانوں کی طرف انہیں کی جنس میں سے کی انسان کومبعوث فرمانا تھیں اور جھے کے بالکل موافق ہے تا کہ اپنے جنس کے فرداس سے کی طرف انہیں کی جنس میں سے کی انسان کومبعوث فرمانا تھیں اور کھی کے بالکل موافق ہے کہ لئے سورہ انعام کے پہلے کی طرف انہیں کی جنس میں سے کی انسان کومبعوث فرمانا کی کی اس بارے میں حزید توضیح کے لئے سورہ انعام کے پہلے کی تغیر ملاحظ فرمائیں۔ (انوار البیان جس)

اوردوسرا جوتجب تھا وہ بھی بے وقونی پر منی تھا' پیلوگ بچھتے تھے کہ کوئی بڑا بالدار رئیس اور چودھری نبی ہونا چاہئ تھا۔ چونکہ اہل دنیا کو دنیا والوں ہی میں بڑائی نظر آتی ہے اور دنیا والوں ہی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے ایسی جاہلا نہ بات کی۔ مال ودولت کو اللہ کا محبوب بندہ ہونے میں کوئی بھی دخل نہیں' اور خصوصاً نبوت جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص عطیہ ہے اس میں بید کھنا کہ جے نبوت ملی ہے اس کے پاس دنیاوی مال ومتاع ہے یانہیں سرایا

نی میں اخلاق عالیہ کا ہونا ضروری ہے جن کی دعوت الی الحق کے لئے ضرورت ہے اہل دنیا اخلاق عالیہ سے خالی اور عاری ہوتے ہیں ان کو کیسے نبوت دی جائے ' پھر جس کو اللہ نے نواز دیا اس سے کون آگے بوصے والا ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا نبوت ورسالت کے مرتبہ سے سرفراز فرمادیا اس میں کسی کواعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

یکی ابوطانب کا یتیم جس کی نبوت ورسالت پر عرب کے جاہل معرض ہور ہے تصاللہ نے اسے اتنی بلندی دی کہ جس کے سامنے فرشتوں کی بلندی بھی ینچے رہ گئے۔ اس یتیم ابوطالب کی دعوت پورے عالم میں پھیلی اس کی اُمت کے قبضہ میں بڑے مما لک آئے عرب اور مجم نے اس کا دین قبول کیا' قیصر و کسر کی کے خزانے امت کے قدموں میں حاضر ہوگئے پرانی متام آسان کی کتابوں کو اس کتاب نے منسوخ کردیا جوابوطالب کے یتیم پرنازل ہوئی اور تمام ادیان منسوخ ہوگئے۔ ۔۔

یمی که ناکرده قرآن درست کتب خانه چند ملت بهست

پھرنی اکرم علی کا منایا جو بحثیت نی اور رسول ہونے کے آپ کے سپر دکیا گیا تھا اور فرمایا آن آئن اِلناس و کی بھرنی اکرم علی کا منایا جو بحثیت نی اور رسول ہونے کے آپ کے سپر دکیا گیا تھا اور فرمایا آن آئن اِلناس کے اس و کی کا مناب کی اور میں ہیں اے ہم نے اس بات پرما مود کیا کہ لوگوں کو ڈرایے (کہ جو نافر مان ہوں گے وہ عذاب میں جتلا ہوں گے) اور یہ کہ جولوگ ایمان تبول کریں انہیں اس بات کی بٹارت ویں کہ ان کے رب کے پاس ان کے لئے بوام جہ سے لفظ قدم تو پاؤں کے لئے بولا

جاتا ہے چونکہ انسان کی سلسل سعی اور عمل پیہم میں قدم کو استعال کیا جاتا ہے اس لئے بلند مرتبہ بتانے کیلئے لفظ قدم صدق استعال فرمایا 'صدق بچائی کو کہتے ہیں "قدم صدق" سے بچائی کا قدم یعنی وہ مرتبہ مراد ہے جس کے ملنے میں کوئی شک نہیں ۔ سور و قرمیں ارشاد فرمایا ہے۔

اِنَّ الْمُتَوَّيِّنَ فِي جَنْنِ وَكُولِ فَي مَقْعَدِ صِدُق عِنْدَ مَدِيدِ لَهِ مُقْتَدِد - كَد بلا شبه مَّ قَلُ لوگ باغچو ل اور نهرول مِن مول كي بي الله مَن قدرت والے بادشاه كے پاس مول كے وہال الله تقوى كے مقام كو مقعد صدق سے تعبير فرمايا ہے ۔ سے ایمان اور سے اقوال والوں كے لئے قدم صدق اور مقعد صدق بى مونا جا ہے۔

فَيْمُ اللَّهَ وَىٰ عَلَى اللَّعَوْشِ ( كِرَرُ شَرِمتوى بوا ) استواعلى العرش كيار يين ورة اعراف كي آيت اِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذِّي ( ركوع ك ) مِن ضروري مضمون لكه ديا كيا ہے۔وہاں ملاحظ فرماليس۔ ( انوار البيان ص ١٩٣٠ج٣ ) پر فرمایا یُدَبِّرُ الاَمُوَ (الله تعالی تمام اُمُوکی تدبیر فرما تا ہے) سورہ الم سجدہ میں فرمایا یُدَبِرُ الاَمُو مِنَ السَّماءِ
اِلَی الاَدُ ضِ (وہ آسان سے لے کرز مین تک برامر کی تدبیر کرتا ہے) یعنی تمام اُموراس کی تدبیر کے مطابق اور حکمت کے
موافق اوراس کی قضاء وقدر کے مطابق وجود میں آتے ہیں۔ قال صاحب الووح والمراد به هاهنا التقدير
المجاری علی وفق المحکمة والوجه الاتم الاکمل اخوج ابو الشیخ وغیرہ عن مجاهد ان المعنی یقضی الامر والمراد بالامر امر الکائنات علویها وسفلیها حتی العرش الی آخو قال (صاحب روح المعانی یقضی الامر والمراد بالامر امر الکائنات علویها وسفلیها حتی العرش الی آخو قال (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہال مرادوہ تقدیر اللی ہے جوکہ حکمت اللی کے موافق تمام وکامل طور پر جاری ہے۔ ابوائش وغیرہ نے حضرت مجابد نے میں اور امر سے مراد کا تنات کا معاملہ خواہ آسانوں کے یا ومینوں کے معاملات جی کہ عرش بھی ) (ص ۲۵ جا ا)

مَا مِنُ شَفِيْعِ إِلَّا مِنُ ابَعُدِ إِذُنهِ (اس كَى اجازت كَ بغير كُونَى بهى سفارش كَر فِ والأنبيل بِ)اس كِ حضور ميس كى كوسفارش كرنے كى جرأت و جمت نبيل إلى وہ جے اجازت ديدے وہى سفارش كر سَكے گا اور يہ سفارش صرف الل ايمان كے لئے ہوگى سوءَ مومن ميں فرمايا مَالِلْظْلِيدِيْنَ مِنْ بَجَيْدٍ وَكُلاَ شَيْفَيْدٍ يُطَاّعُ (ظالموں كے لئے نہ كوئى دوست ہوگا اور نہ كوئى سفارش كرنے والا ہوگا جس كى بات مانى جائے )

پرفرمایا خاکر الله ریک کوفی وه الله تمهارارب مسوم اسکی عبادت کرو۔ افکر کا کوفی (کیاتم نفیحت حاصل نہیں کرتے) النه و منطقہ کوفی اسکی عبادت کروں الله کی الله کا الله نے وعده فرمایا ہے اس کا وعده فرمایا ہے اس کا وعده فرمایا ہے اس کا وعده فرمایا ہوں گا ۔ حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے آنے میں جو دریلگ رہی ہاس دریکی وجہ کو کی شخص برندہ ہو جا کی سے پیشیاں ہوں گا ۔ حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے آنے میں جو دریلگ رہی ہاس دریکی وجہ کو کی شخص برندہ ہو جا کی سے اس دریکی وجہ کو کی شخص برندہ ہو جا کی سے اس میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہو اللہ عل

آنگاینگاگانگان کو کویاره زنده فرادے گا۔ اس میں منظرین کویدافر ماتاہے۔ پھر (موت دے کر) دوباره زنده فرادے گا۔ اس میں منظرین قیامت کے اس اشکال کا جواب ہے کہ قبروں میں جاکر ریزه روبان ہوجانے کے بعد کیے زنده ہوں گے۔ ان لوگوں کو بتا دیا کہ جس نے ابتداءً پیدا فرمایا وہ نوبان ہوندگی عطا فرمائے گا سورہ روم میں فرمایا و کھوالڈی بینک وُالٹ کُنگُ تُکُور کُون کا دروہ اس کے لئے زیادہ آسان ہے)۔ تُکُور کُون کُنگون کُنگون کُنگون کا اوروہ کا اور میں اوّل بار پیدا فرمایا ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا فرمایا ہے اسے تو تمہاری سمجھ کے مطابق دوبارہ پیدا کرنا آسان ہونا چاہئے حالا تکہ اس کے لئے ابتداء اوراعادہ قدرت کا ملہ کی وجہ سے دونوں برابر ہیں۔

اس كے بعداال ايمان وائل كفرى جزاكا تذكره فرمايا: ليَتَّذِيّ الْكَوْنُ الْمَنُوّا وَعَي لُواالطلط فِي بِالْقِسْطِ (تاكرالله النوكوں كوانصاف كے ساتھ بدلددے جوايمان لائے اور نيك عمل كئے ) وَالْدَيْنُ كَفَرُوْالَهُ مُّوشَدُاكِ مِنْ حَدِيمُ وَعَكَابُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عذاب ہاں وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے) سورہ محمد میں اس کھولتے ہوئے گرم پانی کے بارے میں فرمایا ہے وَسُعُواْ مَآء کونیا فقط مُنتارِ فَهُمْ (اوران کوگرم پانی پلایا جائے گا۔جوان کی آنوں کوکاٹ ڈالے گا)

# هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّهُسَ ضِياءً وَالْقَبْرُنُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعَلَّمُواعِدَة

الله وہ ہے جس نے سورج کو روشی بنایا اور جائد کو نور بنایا اور اس کے لئے مزلیں مقرر فرما دیں تا کہتم برسول کی گنتی

السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَاخَكُنَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ اللَّايِتِ لِقَوْمِ

جان لواور حساب کومعلوم کرلؤیہ چیزیں اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں وہ جانے والوں کے لئے تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان

تَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهُ إِوْمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

فرماتا ہے بیشک دات اوردن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں اور جو کھاللہ نے آسان اورز من میں پیدافر مایا ہے

ڵٳۑؾٟڵؚڡ*ۊۄٟ*ؾؾٞڠؙۏؽ٥

ان میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جوڈرتے ہیں۔

# الله تعالیٰ نے سورج اور جا ندکوروش بنایا 'منزلیس مقرر فرما ئیں تا کہتم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو

طرف راجع ہے۔اور عربی محاورات بتاویل کل واحداس طرح ضمیریں لوٹانا دُرست ہے۔بہر حال الله تعالى نے مش وقر دونوں کی رفتار کے لئے منزلیں مقرر فرمائی ہیں انہیں منزلوں کو و مطے کرتے ہیں اور ان کے لئے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان ے آ کے بیس نکل سکتے جا ندائی مزلیں انتیس یا تمیں دنوں میں قطع کرتا ہے اور جب و مخرب کی طرف سے بصورت ملال طلوع موتا ہے قوممین شروع موتا ہے۔ آ فاب کی بھی منزلیں مقرر ہیں۔وہ مقررہ حدود کے اعد بی سفر کرسکتا ہے۔ سورة ليسين من مليد والتَّمْسُ بَعْرِي لِسُتَعَرِّفًا ذلِكَ تَعْرِيرُ الْعَزِيْرِ الْعَكِيْمِ والْقَبْرُقَدَّ زنهُ مَنْ إِن كَتْ عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَرِيْمِ وَالْعَبْرُقَدُّ زنهُ مَنْ إِن كَتْ عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَرِيْمِ وَالْعَبْرُقَدُّ زنهُ مَنْ إِن كَالْعُرْجُونِ الْقَرِيْمِ وَالْعَمْسُ يَتُبَعِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَرُولَ النَّكُ سَانِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَتَنْبَعُونَ (اورا قاب الني محكان كي طرف چالار بنا بي مقرر كردينا ہاں کا جوز بردست ہے ملم والا ہاورہم نے جا ندے لئے منزلیں مقررکیں یہاں تک کدوہ ایسارہ جا تا ہے جیے مجور کی پرانی شن ند قاب کی مجال ہے کہ چا عركو جا بكڑے اور ندرات دن سے پہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں)اللہ تعالیٰ نے مش وقر کو پیدا فرمایا ان کوروشی دی ان کے لئے منز کیں مقرر فرما کیں۔ بیاللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور وحدانیت کے دلائل میں سے ہے چر جومنزلیں مقرر فرمائیں اس سے بندوں کا بینغ بھی متعلق فرما دیا کہ وہ ان کے ذر بعدر معلوم كريلية بين كدفلال معامله يامعامده كوكتفيرس كزر كادرميعاد بورامون ميس كتفيرس باتى بين - آفاب كى منازل كاپيدتو الى رصدكو بى موسكتا بيكن جاند كے طلوع اور غروب اور كھنے برھنے سے عام طور سے تاریخ كاپيد چل جاتاب يرهالكها شهرى ديهاتى برفخص آسانى ميدنى ابتداءاورا نتهامجه ليتاب اورشرعا احكام شرعيه مي وإند كمبينون بی کا اعتبار کیاجاتا ہے ذکو ہ کی ادائیگی بھی چا عدی کے اعتبار سے بارہ مبینے گزرنے پرفرض ہوتی ہے اور رمضان کامہید بھی چاندہی کے حساب سے پہچانا جاتا ہے جوقری سال کا نوال مہینہ ہے اور فج بھی جاندہی کے حساب سے ذی الحجہ کی نویں تاریخ کوہوتا ہے عدت کے مہینوں میں بھی جا ندکا اعتبار ہوتا ہے۔اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ جا ندکا حماب باتی رکھنا فرض كفايد ب- ( كودنياوي معاملات من مشي سال ي صاب ركها جائة ريمي جائز ب)

پھر فرمایا ماخکتَ اللهُ ذلِكَ اِلاَرِبَالْحَقِّ (الله تعالی نے یہ چیزیں یوں ہی ہے فائدہ پیدانہیں فرمائی ہیں)ان کی تخلیق میں بدی بدی تحسیں ہیں۔

یفکوت ل الایت لِفَوْمِرِ تِکُنْکُونَ (الله تعالی دانش مندول کے لئے خوب واضح طریقه پردلائل بیان فرماتا ہے) کیونکہ جو بے علم بیں یا بے علمول کا طریقه اختیار کئے ہوئے ہیں وہ ان دلائل سے مستفید نہیں ہوتے پھر فرمایا:

ان فی اختیلاف النا والنا و کاخلق الله فی التسلوت و الارض الایت نقور تنگؤن (بلا شبردات دن ک آ کے پیچے آ نے میں اوران سب چیز وں میں جواللہ نے آسانوں اور زمینوں میں پیدا فرمائی ہیں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جو ڈرتے ہیں) رات کے بعد دن کا آنا دن کے بعد رات کا آنا اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی واضح دلیل موجود ہے۔ اُن کا اُلٹ پھیراللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی واضح دلیل موجود ہے۔ اُن کا اُلٹ پھیراللہ تعالی کی قدرت سے اوراس کے اختیار سے ہوہ چاہے تو دن سرمدی ہوجائے بعنی ہمیشدون ہی دن رہ اوروہ چاہے تو ہمیشدرات ہی رات رہے۔ کین اس نے بندوں کی مصلحت کے لئے ایسانہیں کیا آآسانوں میں اور زمین میں جو کھی پیدا فرمایا ہے اس کا ایک ایک ذرہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اُکی وحدانیت کی اور تدبیر میں جو خالق ما لک جل مجدہ سے ڈرتے ہیں محکم کی گواہی دیتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کروہ لوگ تھیجت و جرت حاصل کرتے ہیں جو خالق ما لک جل مجدہ سے ڈرتے ہیں

## اہل کفر کی سز ااور اہل ایمان کی جزا

قضد بید: ان آیات میں اوّل و ان لوگوں کے لئے وعید ذکر فرمائی جنہیں قیامت کا اور وہاں کی پیٹی کا کوئی شکانہیں وہ وہ دیا ہی کوسب پھی بھی اور پوری طرح دنیا ہی میں جی لگار کھا ہے۔ اور اس دنیا والی زندگی سے خوش ہیں ایسے لوگ اور وہ لوگ جواللہ کی آیات سے غافل ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے بیلوگ دوزخ میں واخل ہوں کے دوزخ انکا محکانہ ہے انہوں نے اعمال ہی ایسے کئے جوانہیں دوزخ میں لے جائیں۔ پھر اہل ایمان کو بشارت دی اور فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ تعالی ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کی راہ بتائے گا بعنی جس طرح آخرت میں ان کو جنت میں جانے کا راستہ بتا دے گا وہ اپنی راہ پہل کر اپنے منازل ومساکن میں بی جائیں گے۔

مدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جنتی وہاں اپنے اپنے گھروں کا راستداس سے زیادہ پہچانے والے ہوئے جیسا کہ دنیا میں اپنے اپنے گھروں کا راستداس سے زیادہ پہچانے والے ہوئے جیسا کہ دنیا میں اپنے اپنے گھروں کا راستہ پہچانے تھے۔ یہ حضرات باغوں میں ہوں گے جو چین اور آ رام کے باغ ہوں گان کا تھے۔ سے سلام ہوگا اور آخری بات آنجن کو لئے بی انہیں تھے۔ کہا جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے با تیں کرتے رہیں گے اور اللہ کی پاک بیان کریں کے بینی سٹنے ناک اللہ تھے کہا تا اللہ کے کہا تا اللہ کے کہا جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے با تیں کرتے رہیں گے اور اللہ کی پاک بیان کریں کے بینی سٹنے ناک اللہ کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں۔

جوتمام جہاں کا پروردگارہ )الل جنت اللہ تعالی کی تیج اور تحمید میں ہمیشہ اور ہروقت مشغول رہیں گے اور وہاں کی زعرگ کی بقاء کاذرید تیج اور تحمیدی ہوگا۔

صیح مسلم (ص92757) میں ہے۔ یہ مون التسبیح والتحمید کما تلهمون النفس اکل تبیع اور تحمید الیے جاری ہوگی جیے (دنیا میں ) تہارا سائس جاری رہتا ہے ، لین لیج و تحمید ہے نہ تھیں گے ندائم کا میں گئے نہ فتوں کی مشخولیت انہیں تبیع اور تحمید ہے وقت ہیں اللہ کی تبیع وقید میں گئے ہوئے تمام کام انجام دیتے ہیں جن کا انہیں کم ہوتا ہے ای طرح اہل جنت ہر وقت ہی اللہ کی تبیع اور تحمید میں مشخول ہوں گے۔ وہاں کی نعتیں اور عجیب چیزیں معائد کریں گئوان کے منہ سے بحان اللہ لکے گا۔

لفظ دعویٰ کا ترجمہ مطلق کلام بھی کیا گیا ہے اور بعض مفسرین نے کسی چیز کے طلْب کرنے کا معنی بھی لیا ہے اور بعض حضرات نے دعاء کا ترجمہ بھی کیا ہے جس کا مطلب سیہ کہ جب اللہ تعالی سے دعاء کریں گے دعاء کا ترجمہ بھی کیا ہے جس کا مطلب سیہ کہ جب اللہ تعالی سے دعاء کریں گے اور دعاء کے حتی اور دعاء کے ختم پر آنکے مذن لہو دکتی الفلکہ بین آئی کہیں گے یہ تیوں معنی لغت عربی کے اعتبار سے دُرست ہیں اگر دعاء کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے لئے کسی چیز کی کی تو نہ ہوگی جوا پی ضرورت کے لئے دعاء ما تکس کیان تلذذ کے طور پر اور آ داب بندگی بجالانے کے لئے وہ حضرات دعاء انگا کریں گے۔

بيجوفر ما يا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهُا سَلامُ اللهُ اللهُ عَرِهُ وَيَهُا سَلامُ اللهُ اللهُ

جب جنت میں داخل موں گے تو یوں کہیں کے المنٹ والون آنفک عناالنزن اِق رَبِّنالغفُور شکون اِلَا فَی اَلْمَانَ الله کَامَانَ الله کَامَانَ الله کَامَانَ الله کَامَانَ عَناالنون الله کا الله کام ہوں گے تو یوں کہیں کے الکینٹ کا فیف الله کا کہ الله کا کہ میں اور فرمادیا ، بہ شک ہمارار ب مغفرت فرمانے والا ہے قدردان ہے ، جس نے ہمیں دہنے کی جگہ میں اُتا را ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ تھکن ) (سورہ فاطر)

وكؤيج كالله للكال الشراس الشراس الشرائي المورياني لفي الدور الدور الكوم المكهم والكور النوين الذور النوين التراك المورية المورية المورد المور

> انسان جلد بازے مصیبت میں اللہ کو پکار تا ہے اور عافیت کے دفت بھول جاتا ہے

عذاب کی جلدی مچانے کے باوجود جلدی ندآ نااس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عذاب کی وعید سی نہیں بلکہ وعید سی ہے کیکن عذاب اس وقت واقع موكاجب الله تعالى كي حكمت متقاضى موكى بسور وعكبوت مين فرمايا: وَيَسْتَعَجِمُ لَوْ مَكَ إِلَى عَمَا الله وَ لَوْ لَاَ اَجِلُ مُستَّى لِيَاءَ هُ مُالْعَدَابُ وَلِيَانِينَاكُمْ بَغْتَ وَهُ مُركِينَ عُوْنِينَ (اوروه آپ سے جلد عذاب آنے كا تقاضا كرتے میں اور اگر میعاد معین ند ہوتی تو ان پرعذاب آچکا ہوتا اور البتہ وہ ان پراچا تک آجائے گا اور ان کوخبر بھی ند ہوگی ) اور سورہ ص می فرمایا: وَقَالُوْارُتَنَا عَجُلُ لَنَاقِطَنَا قَبُلُ يَوْمِ الْحِسَابِ (اورانهون نے کہا کداے مارے رب حساب کے دن سے سلے ہاراحصہ ہم کودیدے) ان لوگوں کا مطلب بیتھا کہ اگر قیامت آنی ہی ہے تواس کے آنے کے انظار کی ضرورت نہیں اس وقت جوعذاب دیا جائے گاوہ ہمیں ابھی مطلوب ہے جنہیں ایمان لا نائبیں ہوتاوہ الی ہی جاہلا نہ باتیں کرتے ہیں۔ اس كے بعدانسان كى ايك اور بدائى بيان فرمائى جواسى طبيعت بنى موئى بــارشا وفرمايا وَاذَاصَنَ الْإِنْسَانَ الضُّودَ عَائدًا فَكُنَّا كُنُفُنَا عَنْهُ خُرُوهُ مُزِّكَانَ لَهُ مِيدُ عُنَّ إِلَى خُرِيقَتَهُ فَهِر جب بم اس كى تكليف دوركردية بي توايي كررجاتا ب كمويا اس نے تکلیف پہنے جانے برہمیں بکارائی ندتھا۔ مضمون قرآن مجید کی دیگرآیات میں بھی وارد ہواہے۔ سورہ زمر میں فرمایا وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ خُرُدَعَارَتِهِ المُنِيْرِ اللَّهِ وَتُحَرِّ إِذَا حَقَلَ نِعْهُ مِّن مَا كَانَ يَدْعُوَ النَّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ انْدَادُ الْيُخِلِقَ مَنْ سَيِيلِهِ (اور جب انسان کوکوئی تکلیف پینی جاتی ہے تو اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے چرجب وہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس سے پہلے جس کے لئے پکارر ہاتھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لئے شریک بنانے لگتا ہے تا کہ اس کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کرے) پھرانسان کا بیھی مزاج ہے کہ حدود سے آ کے بردھتا چلا جاتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے اور گناہ کے کاموں کو اچھا بھی جھتا ہے جیسا کدارشاد فرمایا گذالد زُیّن الله وفین ماکانوایع کون

(ای طرح حدے بردہ جانے والوں کے لئے وہ کام مزین کردیئے گئے جودہ کرتے ہیں) فاکدہ: آیت شریفہ کے مضمون سے دوباتیں معلوم ہوئیں اوّل بیکہ شرکی دعائمیں ماگنی چاہئے انسان شرکی بھی دُعاکرتا ہے اور خیرکی بھی دعا کرتا ہے۔ اور دونوں کی قبولیت کے لئے جلدی مچاتا ہے اللہ تعالی اپنی محکمت کے مطابق دعائیں قبول فرماتا ہے شرکی دعا جلد قبولیت نہیں پاتی 'اور خیرکی دعاء عموماً جلدی قبول فرمالیتا ہے مؤمن بندوں کوچاہئے کہ

ل قال البغوى فى معالم التنزيل (ص٣٣٥) معناه لو يعجل الله الناس اجابة دعائهم فى الشو والممكروه استعجالهم بالخيواى كما يحبون استعجالهم بالخيولقضى اليهم اجلهم اى لا هلك من دعا عليه واماته اه وفى روح المعانى (ص٨٥٥) والاصل على ما قال ابو البقاء تعجيلا مثل تعجيلهم فحدف تعجيلا وصفته المصافة واقيم المصاف اليه مقامها. اه (علام ينوى معالم ش المحت بين اس كامتى يه به فحدف تعجيلا وصفته المصاف واقيم المصاف اليه مقامها. اه (علام ينوى معالم ش الحت بين اس كامتى يه به الرالله تعالى شراور تكيف وه معالم ش يعن بين بين على يه به به الله الرالله تعالى شراور تكيف ومعالم ش يعن على يه به الله كرا الله على الله معالى شراور تكيف وما الله الله على الله ع

شریعی نقصان مرض و تکلیف کی دعانہ کریں۔ حضرت جاہرض اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا کہتم اپنی جانوں کے لئے اور اپنی اولا د کے لئے اور اپنے اموال کے لئے بدؤ عانہ کیا کرواییا نہ ہو کہ یہ بدوعا قبولیت کی گئری میں کر بیٹھواور تمہاری یہ بدؤ عاقبول ہوجائے۔ (رواہ سلم) دعا ہمیشہ خیر کی کرے اور جلدی نہ بچائے۔

حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ جے اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالی مختبول میں اس کی دُعا قبول فرمائے اسے جاہئے کہ آسائش کے زمانہ میں زیادہ دعا کیا کرے۔ (رواہ التر ندی)

اس آیت میں منکرین کو تعبیہ ہے کہ ہمارے ڈھیل دینے سے بید تہجھالو کہ عذاب ندائے گا گزشتہ اقوام کی تاریخ اور انگی سرکشی اور نافر مانی اور پھران پر عذاب آنے کے واقعات سے عبرت حاصل کرلو۔ عذاب الٰہی سے بے فکر ہو جانا بہت بڑی تا تھجی ہے مختلف ممالک میں وقد وقعہ صفداب آتار ہتاہے پھر بھی آتکھ نہیں کھولتے۔

پر فرمایا التَّحَبِعَلَنْ عُنْ خَلَیفَ فِی الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ (پرجم نِتَهِیںان لوگوں کے بعدز مین مِس خلیفہ بنایا) گزشتہ قومیں ہلاک ہوگئیں ان لوگوں کی حکوشیں سلطنتیں خاک میں ل کئی تغیرات برباد ہوئیں منصوبے خاک میں ملے جودنیاوی ترقیاں کی تھیں وہ سب ختم ہوئیں ان کی جگداب موجودہ اقوام دنیا ہیں آباد ہیں۔ حکوشیں ہیں دوئتیں ہیں یدلوگ پرانی قوموں کے خلفیہ ہیں بینی ان کے بعد زمین میں بسے ہیں اور زمین میں انہیں افتد ار ملا ہے۔ بی خلافت اس کے خیریں اور دیا ہی کوسب کچھ بھی اور دیا ہی کے لئے مریں اور جیسی اور دیا ہی فساد کریں بی خلافت آ زمائش کے لئے دی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لیک خرمایا لیک نظر کی گئی ہے کہ مریکھیں کہتم کیے کام کرتے ہو۔ اگر گزشته امتوں کی طرح فساد کیا اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول علی کو جمٹلایا کفر میں اور بدا عمالیوں میں گئے تو آ زمائش میں فیل ہوں گاور عذاب کے متحق ہوں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میشی ہے۔ ہری بھری ہے اور بلا شبہ الله اس میں تمہیں پہلے لوگوں کے بعد بسانے والا ہے سووہ دیکھے گاکہ تم (دنیا میں ) کیا کرتے ہوسوتم دنیا سے بچواور عور توں (کے فتنہ) سے بچوا کی فتنہ تھا۔ (رواہ سلم)

وإذَا تُتْلَى عَكَيْهِ مْ إِيَّا تُنَابِينَتِ قَالَ الَّذِينَ لَايْرُجُونَ لِقَاءَنَا الْمُتِ بِقُرُانٍ عَيْرِهِ لَ

اور جب ان پر ماری واضح آیات تلاوت کی جاتی میں آوجولوگ ماری ملاقات کی اُمیزئیس رکھتے ہیں کہتے میں کہتا باس قرآن کے علاوہ دوسراقرآن لے آیے

أَوْبِيِّلْهُ وَلَى مَا يَكُونُ لِنَ أَنُ أُبِيِلَهُ مِنْ تِلْقَالِي نَفْسِيْ إِنْ أَكْبِمُ إِلَّا مَا يُوْسَى

یاس کوبدل دیجے ہے پان کے مادیجے کہ جھے یہ بیس ہوسکتا کہ میں اے اپنے پاس سے بدل دون میں آو بس ای کا اتباع کرتا ہوں جومیری طرف وی ک

إِلَّ ۚ إِنَّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ قُلُ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا تَلُوثُهُ

جاتی بے بیٹک میں اگرایے رب کی نافر مانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں آپ فرماد یجئے کما گرانند چاہتا تو می تم لوگوں پراسکی تلاوت نہ کرتا اور پہمیں اللہ

عَلَيْكُمْ وَلا آدْرِ كُمْ رِهِ ﴿ فَقَلْ لِبِثُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهُ افْلَاتَعْقِلُونَ ﴿ فَكُنْ

اسکی اطلاع دیتا موجس تمبارے درمیان اس سے پہلے عمر کے ایک بڑے حصہ تک رہ چکا ہوں کیا تم سجھ نہیں رکھتے مواس سے

اَظْلَكُمُ مِنْ افْتَرِى عَلَى اللهِ كَذِبًا اوْكُنَّ بَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الْمُجْرِمُون

بور کون ظالم ہوگا جواللہ پر بہتان باعد مع یا اسکی آبات کو جھلائے ب شک بات یہ ہے کہ مجم کامیاب نہیں ہوتے

منکرین کی اس بات کاجواب که دوسرا قرآن لے آیئے یااس کوبدل دیجئے

قفسيو: معالم التزيل (ص٣٧٥-٢) مين حفرت قاده في الكياب كه وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمَ فَ مَثْرَكِين مَه مراد بين ادريجي نقل كيا ب كه الل مكه مين سے پانچ آدميوں نے آنخفرت سرورعالم علي ہے يوں كہا تھا كه اگر آپ چاہتے بين كہم آپ پرائيان لے آئين قرآپ اس قرآن كے علاوہ دوسرا قرآن لے آئين جس ميں لات اورعزى اور منات كى عبادت چھوڑنے كا علم نہ ہواوران بتوں كا برائى كے ساتھ ذكر بھى نہ ہوا گر اللہ تعالى نے الى آيات نازل نہيں ك جیں تو آپ اپنے پاس سے بنادیں یا اس قرآن کو بدل ہی دیں۔ آیت عذاب کی جگدآیت رحمت لکھودیں اس پر بیآیت نازل ہوئی جن پانچے آدمیوں نے بید بات کہی تھی ان کے نام بیر ہیں (۱) عبداللہ بن اُمیر (۲) ولید بن مغیرہ (۳) کر بن حضص (۲) عروین عبیداللہ بن البقیس (۵) عاص بن عام بن ہشام ان لوگوں کی اس بات پرآیت بالا نازل ہوئی کہ جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جولوگ ہماری ملاقات کی اُمیر نہیں رکھتے (یعنی آخرت کو نہیں مائے) یوں کہتے ہیں کہ آپ اس قرار ان کے علاوہ دوسرا قرآن لے آسے یا اسکو بدل و بیجے آپ فرماد بیجے کہ میں بینیس کرسکتا کہ اپنی سے بدل دوں میں تو صرف وی کا پابند ہوں میری طرف جودی آئی ہاں کا اجاع کر تا ہوں ندا ہوں ایس کے کہر سکتا ہوں ندا ہوں ایس ایش کر بار ایس کے ایس کے بار سے بدل سکتا ہوں کہ آگر اپنی درب کے تم کی خلاف ورزی کی تو بڑے دن کا عذاب بی تا جوں ایس صرف پہنچانے کا ہے اس کا اللہ کا مامور ہوں اللہ کے تعمر و سے بڑم کو اس نا تا ہوں وہ نہ چاہتا تو ہیں تم پر اس کی جونے کا اند کا بند وہ وہ بین بنا تا کہ وہ اللہ کا مامور ہوں اللہ کے تعمر وہ کی کراب سنا تا ہوں وہ نہ چاہتا تو ہیں تم پر اس کی حسل وہ وہ نہ نا فر مائی کروں وہ مذبح ہمات تا ہوں وہ نہ جاہتا تو ہیں تم پر اس کی حسل وہ وہ نہوں خاہوں کہ اللہ کی کہا ہوں جہاں تا کہ وہ اللہ کا تا ورندہ تہم ہیں بنا تا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔

خاطبین کوید کینااورسوچنا چاہئے کہ میں عرصد دراز تک تمہارے اندر رہا ہوں یعنی اس سرز مین پر چالیس سال تک زندگی گزاری ہے اس دوران میں نے بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جھ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ اگر میں اپنے پاس سے بنا کرکوئی بات کہتا اور اپنی بات کواللہ کی طرف منسوب کر کے تمہارے اندرا پنا کوئی مقام بنانا چاہتا تو اس سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا 'جب یہ میرا کلام نہیں ہے تو اس میں کیے ترمیم کردوں؟ تم جھے کہتے ہوکہ میں اپنے یاس سے بنا کر لے آؤں 'کیا تم سمجھ نہیں دکھتے۔

آخریں فرمایاس سے بڑھ کرکون ظالم ہے جواللہ پر بہتان باندھے یا اسکی آیات کو جھٹلائے اللہ کارسول جھوٹ نہیں بول سکتا اورا پی بنائی ہوئی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرسکتا۔ ہاں تم لوگ جواللہ کی آیات کو جھٹلارہے ہو بیٹلم تہماری اپنی جانوں پر ہے اور سرایا جرم ہے آیک اکٹی فیلے اللہ بیرہ کو کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے )

فا كرہ: یہ جونر مایا فقل کہ شت ویک کو عمل اخری ہوئی ہو کہ اپنی عمر کے بڑے حصہ تک تمہارے اندرد ہا ہوں)
اس میں تحدی ہے بعنی خاطبین کو چینی ہے کہ میں نے عمر کا بہت بڑا حصہ تمہارے اندرگز ادا ہے اس حصہ میں میں نے تم میں ہے بھی جھوٹ باندھ سکتا ہوں سوال جواب تو قرآن مجید کو بد لنے یا ہے بھی جھوٹ باندھ سکتا ہوں سوال جواب تو قرآن مجید کو بد لنے یا اپنے پاس سے بنانے سے متعلق تھالیکن الفاظ کے عموم میں آنخضرت سرور عالم علیات کی حیات طیبہ کے اخلاق عالیہ اور افعال جیلیات کی حیات طیبہ کے اخلاق عالیہ اور افعال جیلہ اور اعمال صالحہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور بتا دیا کہ جھے دیکھ چکے ہو ہر طرح سے پر کھ چکے ہو۔ ہمیشہ سے صادق اور امین کہتے آئے ہوا بدب اللہ کا پیغا تا ہوں تو کیوں دور بھا گتے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ جب کی کوکوئی عہدہ سپر دکیا جائے قواس کا ماضی دیکے لیا جائے اب تک اس کا کیا کردارتھا اس کے اعمال کیا تھے اس میں تقوگی اور رجوع الی اللہ کتنا تھا ان چیزوں کو سامنے رکھ کرکسی عہدہ کا اہل ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرلیا جائے۔

ويعبل ون من دون الله ما لا يضرف فرول لينفعه فروي فولون هولاء شفعاؤن اوره ولا الله ون الله ما لا يضرف فرول لينفعه فروي فولوء شفعاؤن ادره ولا الله ون الكون الله ون الل

#### مشرکین کی گمراہی'اوران کے قول عمل کی تر دید

مرفر مایا: سَنِفَا فَا فَعَلَى عَبَا أَيْشُولُونَ (وه ذات باك بادراس سے برتر بجوده شرك كرتے ميں)

پر فرمایا: وَمَاکَانَ الْنَالُ الْاَلْفَةُ وَالْهِدَةُ وَالْهِدَةُ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولِ اللَّهِ الْم کرلیا یعنی بنی آدم کا ایک بی دین تھاسب موحد تھے دین اسلام پر تھے پھرلوگوں میں اختلاف ہو گیا اور بہت سے لوگ ایمان کوچھوڈ کر کا فر ہو گے اور بہت سے لوگ کا فری نہیں شرک بھی ہوگئے۔

مراجعت كرلى جائ\_ (ديكموانوارالبيان جا)

پر فرمایا ویکونون اور از کانون کانوای مین و ایم (اوروه کہتے ہیں کدان پرکوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہ ہوئی ) یعنی ہم جو مجزود کی کانوا ہے ہیں اس کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ ایمان لا نانہیں چاہتے تھے۔اس لئے الی باتیں کرتے تھے طالب حق کے لئے ایک بی مجود کانی ہے۔

مجز ، بہت دیکھے لیکن فرمائٹی مجزہ چاہتے تھے اللہ تعالی کی کا پابند نہیں ہے جولوگوں کی مرض کے مطابق مجز کے ظاہر فرمائے کی رہے ہے کہ سابقہ اُمتوں کے ساتھ اللہ تعالی کا بید معالمہ رہا ہے کہ فرمائٹی مجزہ فاہر ہونے پر ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے گئے۔ لہذا فرمائش کے مطابق مجزہ نہ جیجنے میں بھی اللہ تعالی کی مہر یانی ہے میرفر مایا:
فَقُالُ إِنْهَا الْفَائِدُ لِلْهِ فَالْتَكُولُولُولُ اللّٰهُ مُعَلِّمُ مِن اللّٰهُ مُعَلِّمُ مِن اللّٰهُ مُعَلِّم مِن اللّٰهُ مُعَلِّم مِن اللّٰه مُعَلَّم مِن اللّٰه مِن کو ہے سوتم منتظر رہو میں بھی تہارے ساتھ منتظر ہوں ) اللہ بی کومعلوم ہے کہ تہاری فرمائش پوری ہوتی ہے یا ہیں؟

اوربعض مفسرین نے اس کابیمطلب بتایا ہے کہتم نے موجودہ مجزات کی قدرند کی ادرا بیان ندلائے بلکہ عناداور ضد کی وجہ سے فرمائٹی مجزات کے در ہے ہو گئے تہارا ریکفراور عنادنزول عذاب کا باعث ہے غیب کاعلم اللہ بی کو ہے بیل نہیں کہ سکتا کہتم پر کب عذاب آجائے لہذاتم بھی انتظار کروش بھی انتظار کرتا ہوں۔

وَإِذَا الدُّوْنَ التَّاسُ رَحْمِهُ قِنَ ابْعُنْ فَرَّاءُ مَسَعَتُهُ وَإِذَا لَهُ وَقَكُو فَيُ ايَالِتَا فَقُلِ
اوردور ورودور والمعالِية عَرْفِح عبور حب الله المن المعرود على الله الله السرع مكرا في الميروالية ا

#### مَرْجِعُكُمْ فِنُنْتِئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعَكُونَ ®

پر ماری طرف تم کولوث کرآ تا ہے سوہم تمہیں بتادیں کے جوتم کرتے تھے

قصدين : صاحب روح المعانی (ص٩٣ ق١١) كليمة بين كرالله تعالى نے اہل كله پرسات سال تك قط بھي ديا تھا ، قريب تھا كراسى وجہ سے ہلاك ہو جائيں أنہوں نے رسول الله علي الله على الله علي الله على الله تعالى الله تعالى

اس کے بعداللہ جل شائہ نے اپ بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا: هُوَالَذِی یُسَرِدُولُو فِی الْبُورَالِیَ (الله تعالی حتیمیں فتکی میں اور سمندر میں چلاتا ہے) فتکی میں تو پاؤ سے اور جانوروں پر اور دوسری سوار بول پر سوار ہوکر چلتے پی ۔ دور دراز کا سفر کر کے اپنی حاجت کی چیزیں فراہم کرتے ہیں اور سمندر کا سفر چھوٹی بوی شتیوں میں کرتے ہیں یہ سیستیاں بھی انسان کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ہیں اس کنارہ سے اس کنارہ اس شہر سے دوسرے شہر اور اس براعظم سے دوسرے براعظم سے دوسرے براعظم سے دوسرے براعظم سے دوسرے براعظم تی پانی کے جہاز آتے جاتے ہیں اور انسان کی ضرور بیات فراہم کرتے ہیں ۔ زمانت نزول قرآن میں بادبانی کو تعمیل ہوئی تو کشتیاں چلئے گئیں۔ ہوابند ہوگئ تو کھڑی ہوگئیں (فینط کمان کو کو کی اور ہر طرف سے موجیں اُٹھ کی ظافر ہو گئیں اور ہر طرف سے موجیں اُٹھ کی ظافر ہو کہیں تو رہاں کہ جان کیے بچ؟ اُٹھ کر آئے گئیں تو میاں ڈرنے گئے اور برطرف سے موجیں اُٹھ کا کھی کے اس وقت سوچے ہیں کہ جان کیے بچ؟

#### اِتْهَامَثُلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاكَمُآءِ أَنْزُلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَكُطْ بِمِنْبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا

ونیا کی مثال ایس ہے جیے آسان سے ہم نے پانی اتارا ، پھراس پانی کی وجہ سے زمین سے نکلنے والی مری مجری چیزیں جنہیں

#### يأكُلُ النَّاسُ وَالْانْعَامُرْحَتَى إِذَا آخَذَتِ الْاَرْضُ نُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اهْلُهَا

انسان اورمویشی کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کرنگلیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق کا پوراحصہ لے لیا اور اسکی خوب زیزائش ہوگئ اورزمین والول

#### أَنَّهُ نُمْ قُرِدُونَ عَلَيْهَا ۗ أَتُهَا أَمْرُيَا لَيُلَّا أَوْنَهَا رًا فَجُعَلَنْهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَمُ تَعْنَ

نے خیال کرلیا کہ ہم اس برصاحب قدرت ہو بھے ہیں قورات کو یادن کو ہماراتھم آگیا۔ سوہم نے اسے ایبا بنادیا جیسے کٹا ہواڈ چر ہو گویا کہ کل اس کادجودی

#### بِالْأَمْسِ كُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَتَفَكَّرُونَ®

نقائهم اس طرح آیات کو کھول کربیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جوسوچتے ہیں

#### دنیا کی ہے ثباتی کی ایک مثال

قفسيو: اس آيت ميں دنيا كى حالت بيان فرمائى ہے۔ دنيا كى ظاہرى زيب وزينت اور شپ ٹاپ پرجولوگ ريجھ جاتے ہيں اور آخرت سے غافل رہتے ہيں ان لوگوں كو تنبيہ فرمائى ہے كہ اس تھوڑى كى حقير دُنيا كى وجہ سے آخرت سے غافل نہ ہوں ارشاد فرمايا كہ دنيا كى اليى مثال ہے جيسے اللہ تعالى نے آسان سے پانی برسايا اس پانى كى وجہ سے طرح طرح كے پودے اُكے مبزياں تكليں گھاس بر آمد ہوئى اور ان چيزوں كى وجہ سے زمين ہرى بھرى اور ديكھنے ميں خوب خوشما ہو سنی سبزہ لہلہانے لگا' نظروں کو بھانے لگا'جن لوگوں کی زمینیں تھیں وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ بس اب تو بیسب کچھ ہمارے قبضہ میں ہے اس سے طرح طرح کے منافع حاصل کریں گے ای سوچ بچار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات میں یادن میں کوئی مصیبت آگئی اور اس نے اسے ڈھیر کردیا۔

اب جب دی کھنے والے نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہاں کل کچھ بھی نہ تھا اس دنیا ہیں جو ہری بھری گھاس اور کھیتی کی حالت ہے کہ ابھی تو ہری بھری تھی اور ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ہی مثال پوری دنیا کی ہے افراد کی بھی ہے، مثال ہے اور قوموں کی بھی جومتوں کی بھی اور مال وجائیداد کی بھی کچھ دن لوگ منتفع ہوتے ہیں اور اپنے خیال میں اچھی زندگی گر ارتے ہیں ہی افراد اوکوموت آ جاتی ہے جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حکومتیں مث جاتی ہیں۔ جہارتیں جاہ ہو جاتی ہیں ہے بھی اور اس سب کے بعد قیا مت کے دن حاضر ہوتا ہے اور وہاں ابدا لآباد کے فیصلے ہوئے ہیں وہاں کی ابدی زندگی کے سامنے جنتی بھی بڑی زندگی ہو بھی ہے اور جنت کی فعتوں کے سامنے میں معمولی تو میسی کچھ بھی نہیں اگر کوئی شخص دوز ن میں چلا گیا (العیاذ بھی بڑی زندگی ہو بھی ہے اور جنت کی فعتوں کے سامنے میں معمولی تو میں گھر بھی فائدہ مند نہیں ہو بھی جاتی ہیں۔ آخرت کے میدان بیاللہ) تو دنیا کے سارے مال اور زینت اور سجاوٹ (جو تھوڑے دن کی تھی) کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو بھی جھی نہیں اگر کوئی تھی دنرقا۔

آ خریس فرمایا گذیاف نفخ الالیت لقوم یکفگرون (جمای طرح آیات کو کھول کربیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں) جو فکر کرتے ہیں وہی منتقع اور مستقید ہوتے ہیں جو فکر نہیں کرتے وہ اپنی مستوں ہی میں لگے رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بربا وکرتے ہیں۔

دوزخ والے بیں اس میں ہیشہ رہیں گ

#### اہل جنت کی تعمقوں ٔ اوراہل دوزخ کی بدصورتی اورعذاب دائمی کا تذکرہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمروم كودعوت اسلام ك لئع عدالكما الوتحريفر ما المسلم من الله

أَجْاَجُوكَ مَوْتَيْنِ لِوَاسلام لِي سلامت رب كاالله تحقيد وجرااجرعطافرمائ (صحيح بخاري ٥٥٥)

الحاصل اسلام من سلامتی بی سلامتی ہے جرفر مایا: وَبَهُونِی مَنْ يُنَدُّوْلُ الْ مِرَاطِ اللّهِ مَرَاطِ اللّهِ مَرَاطِ اللّهِ مَرَاطِ اللّهِ مَرَاطِ اللّهِ مَرَاطِ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَرَاطِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ضحے مسلم میں مفرت صہیب رضی اللہ عنہ ہے مدیث قال کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ جب جنت میں داخل ہوجائیں گے اللہ علی ہے کہ مسلم میں معالم معرف کریں گے (ہمیں اور کیا میں داخل ہوجائیں گے اللہ علی اور کیا آپ نے ہمیں ہوجی ہیں جنت میں داخل نہیں فر مایا اور کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فر مایا اور کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی (بیرہ براانعام ہے) اس کے بعد بردہ اُٹھا دیا جائے گا اور وہ لوگ اللہ تعالی کا دیدار کریں گئ

انہیں کوئی بھی ایسی چیزنددی جائے گی جوانہیں اپنے رب کے دیدارے برد کر مجبوب ہواس کے بعد آنخضرت علی نے یہ آبیں کوئی بھی ایسی میں میں ایسی کے ایسی کے ایسی کی ایسی کی بھی کے ایسی کی بھی کا بھی کے ایسی کی بھی کا بھی

پھراہل جنت کے ایک مزید انعام کا تذکرہ فرمایا: وَالْاَیْدُهُو وُجُوْهُا کُمْ قَدَّوُوَلَا وَلَهُ ﴿ (ان کے چرول پر کدورت چھائی ہوئی نہ ہوگی اور نہ ذلت ) لیخی ان کے چرے برصورت نہ ہول گان پر ذلت کا کوئی اثر نہ ہوگا سورۃ القیامہ بیل فرمایا و کُبُوہُ یَوْمُ اِنْ کَافِرُ اَلَا وَلَ بَهِ ہُوں بہت سے چرے تروتازہ ہول گے اپ رب کی طرف دیکھتے ہول گے ) سورۃ اسطفین بیل فرمایا تعرف فی و و کُبُوہُ وہم نظر الله کی سورۃ اسطفین بیل فرمایا تعرف فی و و کُبُوہِ ہم نظر الله کی الله کا کہر الله کا کہرہ کا الله کا کا الله کا کہر کا الله کا کہر کا الله کا کہر کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا کا کہ کا کہ

مر فرمایا: اُولِیّا کَ اَعْمُعُ بُ النَّالَا مُعُرِفِقًا خَلِدُونَ (بیلوگ دوزخ والے بین اس میں بمیشدر بیں گے)

ويؤم نَحْسُرهُ وَحَرِيعًا ثُمَّ نَفُولُ لِلْإِنِينَ اشْرَكُوْ امْكَانَكُمْ انْتُمْ وَشُرِكَا وَكُمْ فَرْتِلْنَا بَيْنَهُمْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### مَوْلَهُ مُمُ الْحِنِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مِنَا كَأَنُوْ الْعِنْتُرُونَ ٥

ما لك حقيق كى طرف لوناديج جائيس كاورجو بكوچو خير اش دكما تعاده سب غائب موجائ كا

#### باطل معبودا ہے پرستاروں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے

قسف مدین : ان آیات بیس و زقیامت کا ایک منظر بیان فر مایا ہے ارشاد فر مایا کہ وہ دن قابل ذکر ہے جبکہ ہم سب کو جح کریں گے۔ جمع ہونے والوں بیس موحدین بھی ہوں گے اور مشرکین بھی مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ شرک کرنے والو اتم اور تمہارے وہ معبود جن کو اللہ تعالیٰ کے سوالو جا کرتے تھے اپنی جگہ پر مخبرے رہو۔ لینی انتظار کر واور دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے درمیان جدائی کردی جائے گی۔ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ اپنی پرستش کرنے والوں سے کہیں گے کہ تماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں ضرور ہم تمہارے پرستار تھے۔ اس پران کے معبود کہیں گے کہ تمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔

بعض مفسرین نے یہاں بیاشکال کیا ہے کہ وہ دن تج ہو لئے کا ہے وہاں اُن سے جھوٹ کیے صاور ہوگا؟ بیاشکال ہو وزن ہے کیونکہ شرکین کے جھوٹ ہولئے کا تصریح سورہ انعام ہیں موجود ہے پھرای ذیل ہیں بیات بھی آگی کہ وہ جواللہ تعالیٰ کواس بات پر گواہ بنا کیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھان کا اللہ تعالیٰ کو گواہی کے طور پر پیش کرنا بھی جھوٹ ہو گا بہر صورت مشرکوں اور ان کے معبود ول کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ تعلقات منقطع ہو جا کیں گے (خواہ ایک ہی طرف سے ہوں جیسا کہ بتوں سے ان کا تعلق تھا اور بت جامد اور تا ہمجھ تھے ) اور بیدواضح ہو جائے گا کہ مشرکین کا کوئی مدکار نہیں ہے جن لوگوں کوسفار شی بنا کرعبادت کی تھی وہ خود دوز خریس ہوں گاورا پے عبادت گزاروں سے بیزار ہو بھے ہوں گے کمانی سورۃ الانعام و کھانز کی منگر فر شفعاً آئے کہ الذین نعم نا کہ فرائے کی فرون کی نسبت تم دعوی کرتے تھے کہ وہ تھا کہ دو اور کوئیس دیکھتے جن کی نسبت تم دعوی کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاطع میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارا آپس کا تعلق ختم ہوگیا اور تمہارا دعوی سب گیا گزرا ہوگیا )

آخر میں فر مایا: هُنَالِكَ تَبُلُوٰ اللهُ تَعْمَلُ مَا اللهُ الله

معنى من بي يعنى كافرون كاوبان كوئى مددكا رشهوكا-

#### قُلْ مَنْ يَرْزُفْكُمْ مِن التَمَاءِ وَالْرَضِ أَنَّ يُمُلِكُ التَمْعَ وَالْأَبْضَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ

آپ فرماد يج و وكون ب جوهمين آسان ساورزين سور ق ويتاب ياده كون ب جوكانون اورآ محمول كاما لك باورده كون ب

الْحُتَّامِنَ الْمَيْدِتِ وَيُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحِيَّ وَمَنْ يُكَبِرُ الْاَمْرُ فَسَيَعُولُونَ اللهُ فَعَلْ

جوز عره کوم روه سے اور مرده کوزعره سے تكالی باوروه كون بے جوتنام كامول كى تدور فرماتا بے سوده ضرور يول كيس كے كماللہ الى ب او

اَفَكُلَ تَتَغُونُ ۞ فَلْ لِكُمُ اللهُ رَبِّكُمُ الْحَقِّ فَهَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلْلُ فَآنَ تَصُرَفُونَ ۞

آب فرماد جيئ كريكر كول فيس ورت وووه الله تباراحقيق رب بسو پر ت ك بعد كرانى كسواكيا ب؟ مركبال مرب جارب مو

مشرکین سے سوال کم بہیں کون رزق دیتا ہے اور تمہارے کا نوں اور آئکھوں کا کون مالک ہے اور تمام کا موں کی تدبیر کون کرتا ہے؟

كنالك حقت كلمت ريك على الرين فكفوا انهم لايؤمنون وأل هل المررة ب عرب كي بات افرانون على الرين فك في المردة بالمردة بالمردة ب المردة بالمردة ب

صِنْ الْمُرَكِّ الْمُنْ الْم

#### مشركين سے مزيد سوالات اور توحيد برآنے كى دعوت

قسفسدی : ان آیات میں اقریقر مایا کمشرکین نے جوشرک واپنار کا ہاور مجھانے کے باوجود تو حید پرنہیں آئے ان کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے بیہ بات طے ہو چکی ہے کہ بیلوگ ایمان ندلا ئیں گے۔ اس میں رسول اللہ عظیم کو لئی دی گئی کہ آپ ان کے بارے میں مغموم نہ ہوں ان کو ایمان لا تأنیس ہے اس کے بعد فر مایا کہ ان سے دریا فت کیجے کہ وہ کون ہے جو ابتداء مخلوق کو پیدا فرما تا ہے پھر موت دے کر دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس بات کو جان لو کہ صرف اللہ تعالی میں پیدا فرمائے گا۔ اس بات کو جان لو کہ صرف اللہ تعالی میں پیدا فرمایا کہ آپ ان سے سوالی فرمائے کہ متا و تمہارے شرکاء میں وہ کون ہے جوجق کا راستہ بتا تا ہے آپ خود ہی فرما کی حرب جارے دی کے کہ اللہ ہی جی کا راستہ بتا تا ہے جوجق کا راستہ بتا تا ہے آپ خود ہی میں اور اس بات کے دینے کہ اللہ بی جی کہ اللہ کوچھوڑ کر جن لوگوں کی ہوجا کرتے ہو وہ تو خود ہی بے راہ ہیں اور اس بات کے محتاج ہیں داہ ہیں وہ اور تم کہ بی جا ہلانہ تجویزیں کرتے ہو کوت حید کوچھوڑ کرشرک اختیار کرتے ہو؟

پھرمشرکین کا حال بیان فرمایا کہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو محض انکل کمان اور خیال کے بیچھے چلتے ہیں اپنے انہی خیالات کی وجہ سے اللہ کے ساتھ موروں کو معبود بناتے ہیں۔ کمان اور انکل سے حق واضح اور ٹابت نہیں ہوتا اس کے لئے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہوتی ہے بغیرعلم اور بلادلیل انہوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسرے باطل معبود بنار کھے ہیں۔ جسیا کہ سورہ مجم میں فرمایا: اِن چی اِلاَ اَللہ کا اُن مُن اُن کُلُون اِلاَ اللّٰ کَانَ کُلُون اِلْاَ اللّٰ کَان کُلُون اِلْدُ اللّٰه کِلُون اِلْدُ اللّٰه کِلُون اِلْدُ اللّٰه کَان کُلُون اِلْدُ اللّٰه کَان کُلُون اِلْدُ اللّٰه کُلُون اِلْدُ اللّٰم کُلُون اِلْدُ اللّٰه کُلُون اِلْدُ اللّٰم کُلُون اِلْدُ اللّٰم کُلُون اِللّٰدِ اللّٰم کُلُون اِلْدُ اللّٰم کُلُون اِللّٰدُ اللّٰم کُلُون اِلْدُ اللّٰم کُلُون اِلْدُ اللّٰم کُلُون اِلْدُ اللّٰم کُلُون اِللّٰدُ اللّٰم کُلُون اللّٰم کُلُون اِللّٰدُ اللّٰم کُلُون کُلُون اللّٰم کُلُون کُلُون کُلُون کُلُون اللّٰم کُلُون کُلُون

(بیصرف نام ہیں جوتم نے اورتمہارے باپ دادوں نے تجویز کر لئے ہیں۔اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ بیلوگ صرف گمان اورا پیے نفوں کی خواہشوں برچل رہے ہیں)

آخر مين فرمايا إنَّ اللهُ عَلِيتُم بِمَا يَفْعَلُونَ كَم بلاشباللهُ وان كامول كي خرب اين علم كم طابق ووأنبين مزاد عاً-

ومَاكَانَ هَذَا الْقُرُانُ آنَ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْرِيْقَ الَّذِي

اور يقرآن ايمانيس بجوافتراء كياكيا موالله كاطرف سے ندمو ملك وهان كتابوں كاتقد الى كرف والا بجواس سے بہلے بين

بَيْنَ يَكَيْمُ وَتَقْضِيْلَ الْكِتْبِ لَارْيُبَ فِيْرِمِنْ رَّبِ الْعَلِيْنَ ﴿ اَمْ يَعُولُونَ افْتَرْلَهُ \*

اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرب العالمین کی طرف سے ہے کیا وہ لوگ

قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِتْلِه وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْ تُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ

بوں کہتے ہیں کداس کوآپ نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔ آپ فرماد یجئے کہتم اس جیسی سورت لے آؤاوراللہ کےعلاوہ جن لوگوں کو بلا سکتے ہوائیس بلا لواگر تم

طدِقِيْنَ®بِكُ كُنْبُوْالِمَالَمْ يُحِيْطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ كُنْ إِكَ كُنَّاب

سے ہو۔ بلکہ بات بیے کمان لوگوں نے اُسے جمٹلایا جے اپ احال علی میں نہیں لائے اور انجمی اس کا نتیجہ اُن کے سامنے نہیں آیا الیے ہی جمٹلایا اُن

الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِمُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ

لوگوں نے جوان سے پہلے تھے سود کھے لیجئے ظالموں کا کیساانجام ہوااوران میں سے بھض دہ ہیں جواس پر ایمان لائنس کے اور بعض دہ ہیں جواس پر ایمان نہیں

وَمِنْهُ مُنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَانْ كُنَّ بُولِكَ فَقُلْ لِي

لائیں گے۔اورآ پکارب فسادکرنے والوں کونوب جانتا ہے۔اوراگروہ آپ کوجٹلائیں تو آپ فرمادیجئے کمیرے لئے بیراعمل ہےاورتبارے لئے

عَمَرِنْ وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْعُونَ فِالْأَعْلُ وَانَابِرِيْ عَقِيمًا تَعْمَالُونَ ®

تمبارامل بئم اس برى موجوش كام كرتا مول اورجن كامول كوتم كرتے موش أن سے برى بول

قرآن تكيم كى حقانيت يرواضح دليل اوراس جيسى ايك سورت بنانے كاجيلنج

قضسيو: توحيد كولاكل بيان كرنے كابعداب كتاب الله كا تقانيت بيان فرمائى جس كوذيل ميں رسول الله عليه الله كا كر رسالت كى مزيد تقديق بوگور مشركين مكه كمة تق كدية رآن الله تعالى كاطرف سے نازل نہيں ہوا بلكدر سول الله عليه الله كا في الله عليه الله كا من سے بناليا ہے اور الله كا من سے بناليا ہے اور جواد كام الله تعالى نے تمہارے لئے بيج بيں طرف سے ہواں كى بھى تقديق كرتى ہے اور جواد كام الله تعالى نے تمہارے لئے بيج بيں اس ميں أن كى بھى تفسيل ہے۔ پھران لوگوں كو بين كى اور فرمايا كرتا ہان سے فرما ديں كرتم جويہ كمة ہوكہ محمد رسول الله عليه كا بي بيت بين كرتا كا ورالله كسواسارى مخلوق ميں الله عليه كا كے بيت بين سے بناليا ہے تو تم اس جيسى ايك بى سورت بنا كرلے آؤاور الله كسواسارى مخلوق ميں الله عليه كا بين سے بناليا ہے تو تم اس جيسى ايك بى سورت بنا كرلے آؤاور الله كسواسارى مخلوق ميں

ے اس مقصد کے لئے جس جس سے مدد لے سکتے ہوان سب سے مدد لے لو سورۃ بقرہ کی آیت (رکوع ۳) وَإِنْ مُحُفَتُمُ فِی رَیْب مِیمًا نَوْلُنَا عَلَی عَبْدِنَا کی تفییر کے ذیل میں اس کی تشریح کی جاچی ہے۔ (انوارالبیان جا) سورہ هود (رکوع ۲) میں فرمایا ہے کہ تم اس جیسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ کی پہلے قرآن کے مقابلہ میں دس سورتیں بنا کرلانے کا چیلنج کیا گیرایک سورت تک بات آگئ آج تک کوئی بھی قرآن کا مقابلہ میں ایک چیوٹی می سورت بھی بنا کر نہیں لا سکا 'اور نہ کمی لا سکیں گے۔ جیسیا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلُ لَکِینِ اَجْمَعَتُ الْاِنْسُ وَالْجُونَ عَلَیْ اَنْ یَا اَتُونَ اِلْوَالْنِ لا یَا اَتُونَ کَا اِلْمُونَ مُنْفِئ اِلْمُونَ اِلْمُونِ الْمُونَ اِلْمُونِ اللّٰمَ وَلَا اللّٰهِ وَالْوَلُونَ کَانَ بَعْفُرُهُمْ لِلْمِیْنِ اللّٰمَ مِن اللّٰ مِن اللّٰ ہوں اور سارے جنات اس بات کے لئے جمع ہو جا تمیں کے قرآن جیسا بنا کر لے آئی میں آئی دوسرے کے مددگار ہوجا کیں )

جب قرآن کی سپائی ثابت ہوگئ تو قرآن لانے والے یعن سیدنا محدرسول اللہ علی ہی گئی گابت ہوگئی اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جوان کے احاط علی بین ہیں ہے۔ قرآن کو بچھتے نہیں اور نہ بچھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ غور کرتے تو اس کی حقیقت اور تھا نیت بچھ میں آ جاتی اب جبکہ جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں تو اس جھٹلانے کا نتیجہ دکھی کی لیس کے یعنی ان کی اس تکذیب کا براانجام سامنے آئے گا۔ دنیا میں ذکیل اور ہلاک ہوں گے اور کفر پرمرنے کی وجہ ہے آخرت میں دائمی عذاب ہیں جٹلا ہوں گئاں سے پہلے تکذیب کرنے والوں پرعذاب آچکا ہے۔ دیکھ لیجئے ان کا انہام کیا ہوا؟ پھر فرمایا اس میں سے پچھلوگ اس پرائمان لائمیں گے اور پچھائمان نہیں ہے آپ کو دلگیر ہونے کی ضرورت انہیں ہے کہ آپ اپنا کام کئے جائیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں ایمان لا نانہیں ہے آپ کو دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں۔ جوائمان نہ لائے گا اسکی سزا بھگت لے گا۔ اللہ تعالی مفسد مین کو خوب جانتا ہے۔ وہ ان کے نفر کی سزا دے دے گا۔ مزید فرمایا کہ بیلوگ جو تکذیب پرمصر ہیں جمت قائم ہونے پربھی حق کو نہیں مانتا اور آپ کی تھدین نہیں کرتے تو آپ مرید فرمایا کہ بیلوگ جو تکذیب پرمصر ہیں جمت قائم ہونے پربھی حق کو نہیں مانتا اور آپ کی تھدین نہیں کرتے تو آپ مری ہوں بھے میرے کم کی اور اب ملے گائم اپنی بیٹملی کی مزاجھ تھے۔ تم میرے کمل سے بری ہو ہیں تہمارے کمل سے بری ہو ہی تھی انہا ہے۔

ومنه ومن النها و النها المال المال

كَانُوْامُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِلُ هُمُ اَوْنَتُونَيَّنَكَ وَالنَّا مُرْجِعُهُمُ وه بدایت یا نے والے نہ تھے اورا گر بم اس میں سے مجموعت کے وکھادی جس کا بم آن سے وعدہ کرتے ہیں یا بم آپ کو وفات دے دیں قو بماری الحرف ان سب کولوثا ہے ثُمَّ اللهُ شَهِيُكُ عَلَى مَا يَفْعُلُوْنَ ®وَلِكُلِّ أَكَةٍ لُسُوْلٌ ۚ فَإِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُ مُ فَضِي چراللداس پر گواہ ہے جو کام وہ لوگ کرتے ہیں اور ہراُمت کے لئے ایک رسول ہے سوجب اُن کے پاس اُن کا رسول آ جاتا ہے بَيْنَهُ مُ بِالْقِسُطِ وَهُمُرِلا يُظْلَمُونَ®وَ يَقُوْلُونَ مَتَى هِنَاالْوَعُلُ إِنْ كُنْتُمُ توان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جاتا ہے اور اُن پرظلم نیس کیا جاتا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بید عدہ کب بورا ہوگا اگرتم صدِقِيْنَ • قُلْ لَا اللهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلانفَعًا الاماشَآءَ اللهُ لِكُلّ أُمَّةِ آجَكُ ہے ہوا آپ فرماد بیجئے کہ بیں اپنی جان کے لئے کسی بھی ضرریا نفع کاما لک نہیں گرجواللہ چاہے۔ ہراُمت کے لئے ایک دقت مقرر ہے إِذَا جَاهُ أَجِلُهُ مُ فِلَا يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُرِ مُونَ ﴿ قُلْ آرَءُ يُتُمْ إِنْ جب اُن كا وقت مقرر آ جانا ہے تو ايك گھڑى ند يچھے جك سكتے إلى اور ند آ كے بڑھ سكتے إلى آپ فرما ديجئ - كدتم بناؤ اگر التكفر عن ابه بياتًا أونهارًا ماذا يستعفيل مِنه البُعرِمُون ١٠ أَثُمَّ إذا ما وقع الله كاعذاب دات كوفت آجائياون كوفت آجائي والمرمن ووكون كاليزب جس كى مجر مين جلدى مجارب بين كيا بحرجب وهواقع مو امَنْ تُمْرِيهُ ۖ اللَّي وَقُلْ لُنْتُمْرِيهِ تَنْتَعْجِلُونَ ﴿ ثُمِّ قِيْلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُولًا ى جائة الريايان لا وكياب ايمان لات و والانكرة ال عجلدي آئة كانقاضا كرتے تف يحران لوكوں سے كما جائة وسنظلم كياكه بيكلي كا عَنَابَ الْخُلْلِ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَابِمَا كُنْتُوْتِكُسِبُوْنَ ۗ وَيَسْتَنْبُوْنَكَ أَحَقُّ هُوْ قُلْ عذاب بكولونمهي أنيس اعمال كابدله دياجائك جن كيتم كمانى كرتے تصداوروه آپ سدريافت كرتے بي كيايين ع؟ آپ فرماويج إِي وَدِينَ إِنَّهُ لِكُنَّ وَمَا اَنْتُمُ بِمُعْزِيْنَ ﴿ بال مير عدب كحتم بلاشرون باورتم عابر كرف واليس

> تکذیب کرنے والوں کی بے حسی ا قیامت کا منظر دنیا میں عذاب آنے کی وعید

قسفسيو: گزشته آيات بن بكذين اورمعاندين كاذكرها ان آيات بن أن كرمزيد عناداور تكذيب كا تذكره فرمايا-اَوَّلا ، تويفرمايا كدان بين بعض ايسادگ بين جو بظاهر آپ كي طرف كان لگاكر بيضة بين ليكن ان مين ندح قطلي بن

سورہ روم میں فرمایا: وَیُوَوَتُفُوهُ النّاعَهُ یَقِیدُ النّہِ مُؤْنَ مَالِمَ اُوْلَا اَلَا اَلَٰ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

پر فرمایا: وَاِمْنَانُورِیکُکُ بِعُصْ الّذِی نَعِلُ هُمْ اَوْنَکُوکُونَیْکُ وَالْدُنَامُرْجِهُمُ (اورجس کا ہم اُن سے وعدہ کررہے ہیں اگراس میں سے تھوڑا سا حصہ ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے ہی پاس ان سب کوآتا ہے) رسول اللہ علی ہے کہ کہ خیب پر جوعذا ب میں جتلا کے جانے کی وعیدیں نازل ہوتی رہتی تھیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جس عذا ب کا ہم اُن سے وعدہ کررہے ہیں اس میں سے کچھوڑا ساعذا ب اگر ہم آپ کو دکھا دیں یعنی آپ کی حیات ہی میں اس کا فردول ہوجائے یا ہم آپ کواس سے پہلے وفات دے دیں سوید دنوں صور تیں ہو سکی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ہی کا فردول ہوجائے یا ہم آپ کواس سے پہلے وفات دے دیں سوید دنوں صور تیں ہو سکی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے ہی

عذاب آجائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے بعدان پرعذاب آجائے یعنی دنیا بیس عذاب آٹالازم نہیں ہمارے پاس ان کو آٹا بی ہے جو براعذاب ہے ( لیعنی آخرت کاعذاب ) اس میں قو ہر محراور کا فرکو جتلا ہوتا بی ہے شکر الله شکھیڈ کا علی مال فلف گؤن جر میں بات بھی سمجھے لینا جا ہے کہ اللہ تعالی کو ان کے سب کا موں کاعلم ہے وہ اپنا علم کے مطابق بدلددےگا۔

پر فرمایا: وَلِكُلِّ الْكَةِ رُسُولُ وَاذَا جَآءَ رَسُولُهُ وَقُضِي بَيْنَهُ مُ بِالْقِسْطِ وَهُ وَلا يُظْلَمُونَ \_ كرقيامت كرن برأمت کارسول موجود ہوگا۔ جودنیا بیں انکی طرف مبعوث ہوا تھا امتیں موجود ہوں گی اور اُن کے رسول بھی موجود ہوں کے جواہل كفرك كفراوراال ايمان كے ايمان پر گواہى ديں كے اور انصاف كے ساتھ فيصله كرديا جائے گا اور كى پرظلم ندہوگا۔اس آيت كايد فهوم مورة نساء كي بيرايت فكين إذا بعثنا مِن كُل أمّاة نِعُهيني -اورسورة زمرك آيت وَجانَ يُالنِّين وَالتُّهَدُ لَا وكُوني بَيْنَهُ مُوالْتِي وَمُولِايظ لَيْن - كموافق ب- اوربعض مفسرين ني آيت بالاكابي مطلب بتايا ب كدونيا مل جو رسول اُمتوں کے پاس آئے اُن کی انہوں نے جو تکذیب کی اوراس تکذیب پر جوان پرعذاب آیاس آیت میں اُس کا ذكر ب\_مطلب يه بكه برأمت كے لئے ايك پغير ب-وو پغير جب ان كے ياس آ جا تا باورا حكام پنجاد يتا ب بھراس کے بعد کچھلوگ مانتے ہیں اور کچھلوگ نہیں مانتے تو اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جا تا ہے۔اہل ایمان کی نجات ہوجاتی ہے اور کافر ہلاک کردیئے جاتے ہیں اور کسی برظلم نہیں کیا جاتا کیونکہ جو کھ ہوتا ہے اتمام جت کے بعد موتار ما ٢٠ ويكُولُون منى هذا الوعُدُ إن كُنْ تُعْرطد قِين - جب بار بارعذاب كى وعيد سنة تصور مكرين كبت تے کہ عذاب کی وعید کہاں تک سنیں کب ہوگا بیعذاب؟ ایک مرتبر آئی جائے تو ہم بھی دیکے لیں کیا عذاب ہوتا ہے عذاب آنے میں جودر محسوں کرتے تھے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو ڈھیل تھی اس سے فائدہ اُٹھانے کی بجائے مزید تكذيب من آ كے بڑھ جاتے تھاور يول كہتے تھے كربيد عدہ كب بوكا اگرتم سے بوتو أسے بوراكر كے دكھاؤ اور عذاب بھي لے آؤان كايتول استفهام الكارى كطور يرتفا الله تعالى شائ ففرمايا: قُلْ لَا ٱللَّهُ لِتَفْسِي خَرًّا وَكَانَفَعًا الكما شكاء الله (آپ فرما دیجئے کہ میں خوداین ذات خاص کے لئے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو پھھ اللہ جاہے) جب اپنے بارے میں میرابیحال ہے توتم پرعذاب لانابیمیرے اختیار میں کیے ہوسکتا ہے۔ مجھ سے تقاضا کرنا جاہلانہ بات ہے۔ لِكُلِّ المُتَةِ الْجُلُ إِذَا جُلَهُ مُ وَلَا يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يُسْتَعُدِ مُونَ (مرأمت كے لئے ايك وقت مقرر بے جب ان كا مقرره ونت آپنچ گاتوایک گری ندیجهید سئت بین اورندآ کے بروست بین)

عذاب کاونت آجانے پرعذاب واقع ہوجائے گاجن اُمتوں کے لئے دُنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا وقت مقرر ہے وہ دونوں میں جتلائے عذاب ہوں گے اور جن کے لئے دنیا میں عموی عذاب دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا آخرت میں توان کے کفری وجہ سے اُن کوعذاب ہونا ہی ہے۔ اَجلِ مقرر پرعذاب سامنے آئی جائے گا۔ یہ جوجلدی کی اُخرت میں اور بار بار کہتے ہیں کہ عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانۂ اپنی مقرر کردہ اجل سے پہلے عذاب خہیں لائے گا۔ ان لوگوں کے قول مشی ھلڈا الْوَعُدُ کا پہلا جواب یہ ہوا کہ دسول اللہ علیہ سے ساملان کرادیا کہ میرے بس میں عذاب لا نانہیں اور دوسرا جواب یہ دے دیا کہ عذاب اپنے وقت مقرر پر آئے گا۔ تمہارے جلدی میانے سے اجل مقرر سے پہلے نہیں آئے گا۔

لے خاتم العمین عظاف سے پہلے جوامتوں شے احوال گزرے ان کاذکر بـ ١٢

پر فرمایا: قُل اَرُویْدُوْ اِنَ اللّهُ عَمَّا اِنهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عِرِفْرَ اللهِ وَيَنْتَنَنُوْنَكُ اَحَقُ الْوَ الروه آپ دريافت كرتے بين كياعذاب واقع چزے؟ قُلْ إِيْ وَدَيْنَ إِنَّهُ لَكُنَّ وَ وَمَا اَنْتُمْ لِهُ عَجِوْنِيْنَ آپُونَا لَكُنَّ وَمُعَجِوْنِيْنَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وكورات بركل نفس طلمت ما في الدين في كوات به والتكامة ما في الدين في الكري في المؤرق كذا الكام المه مروق في بن المروق بن من م ودونين من كاورات كروم بالله ما في الكراك الله ما في الكراك الله ما في الكرون الكراك الله ما في الكرون الله من الله من الكرون الكرون الكرون الكرون الكرون الله من الله من الله من الله من الكرون ا

# ظالم اوگ جان چھڑانے کے لئے زمین بھر کرفد بید سیے کو تیار ہوں گے اور اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا

قف فعد بین این آخر من اورمعاندین و نیایش تن کوج الله تین الله کر ساتھ شرک کر کے اور او کفر اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اسکی آخرت میں سزا ملے گی۔ اور جب وہاں عذاب سائے آئے گاتو جان کا بدلہ دے کرعذاب سے بچنے کے لئے سب پچھٹر چ کردیے کو راضی ہوں گے۔ اگر بالفرض انہیں پوری زمین اور جو پچھاس میں ہوہ وہ سب اور اس جیسا اور بھی ان کول جائے وہ اس سب کواپی جان کے بدلہ دینے کو تیار ہوجا کیں گے۔ وہاں پچھ بھی پاس نہ ہو گا اور اگر بالفرض پچھ پاس ہوا ور جان کے بدلہ دینے گئیں تو قبول نہ ہوگا۔ اس مضمون کی تغییر سورہ آل عمران کی آیت گا اور اگر بالفرض پچھ پاس ہوا ور جان کے بدلہ دینے گئیں گؤرا کو گئی گئی گؤرا کو گئی گئی گؤرا کو گؤرا کو گؤرا کو گئی گؤرا کو گؤرا کو گئی گؤرا کو گؤرا کو گؤرا کو گئی گؤرا کو گؤر

الکاری بلیوما فی الکہ اور دین میں ہے) سب کے لئے ہے جو کھی آ سانوں میں اور زمین میں ہے) سب کھی اس کی ملکت ہے جو کھی آ سانوں میں اور زمین میں ہے) سب کھی اس کی محلوق اور مملوک ہیں۔ اُسے ہر طرح تصرف کرنے کاحق ہے۔ مجر مین کوعذاب دینااس کے لئے آ سان ہے۔ اس کی قدرت اور تقرف ہے کوئی با ہزئیں۔

اللّالِكَ وَعُدُ اللّهِ عَلَى ﴿ خِرُوار اللّه كا وعده سي ہے ) قيامت ضرور آنى ہے۔ انكار كرنے سے اور شك كرنے سے وہ رُك نہ جائے گی۔

<u>وَالْکِنَّ اَکُنُّوهُ مُولِیَعُلَمُوْنَ</u> لَیکن اکثر لوگنیس جانے جو قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں مُوہُ مُن وَیُمِینَ وَ اللّیٰ اِکْرُو اَنْ اِللّٰ اِللّٰهِ اُلْکُو اَللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

يَايَهُا النَّاسُ قَلْ جَاءَ فَكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ تَرَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الطَّدُ وَلِهُ وَهُدُى الم المُوكِ المَهار مِه المَهار مِدب كَالرف في عِن اللهِ عَلَى إِلَى عَبْرَا لَى عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَبِرَحْمَتِهُ فَيِنَ اللهِ وَلِيُحْمَتُهُ فَيِنَ اللهِ وَلِيُحْمَتُهُ فَيِنَ اللهِ وَلِيُحْمَتُهُ فَي اللهِ وَلِيُحْمَتُهُ فَي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي مُحْمَتُهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ ا برورود رو بجمعون

جودہ جمع کرتے ہیں۔

#### قرآن موعظت ہے سینوں کے لئے شفائے اور ہدایت ورحمت ہے

قضعی استی اللہ تعالی نے جواپی کتاب بھیجی ہے اور ہدایت نازل فرمائی ہے وہ تمام انسانوں کے لئے ہے سب انسان اُسے قبول اللہ تعالی نے جواپی کتاب بھیجی ہے اور ہدایت نازل فرمائی ہے وہ تمام انسانوں کے لئے ہے سب انسان اُسے قبول کریں۔ جن لوگوں نے اسے قبول کریں۔ جن لوگوں نے اسے قبول کریا ان کے لئے خوشخری ہے۔ انہیں اللہ تعالی کے فضل وانعام اور دحت واکرام پرخوش ہونا چاہئے کہ جمیں اللہ نے وہ کچھ عطافر مایا جس کے مقابلہ میں ساری دنیا تھے ہے دنیا میں لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں اللہ تعالی کے اس انعام کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قران مجید کو موعظت (نصیحت) اور سینوں کے لئے شفا اور موضنین کے لئے ہدایت اور دحت بتایا۔ موعظت نصیحت کو کہتے ہیں جس میں برائیوں کو چھوڑ نے اوراً حکام پڑل کرنے اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال اختیار کرنے کی تلقین اور تعلیم ہے اور آخرت کے احوال اور اہوال کی تذکیر ہو۔ قرآن مجید میں بارباران سب اُمور کے اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔

قرآن مجيدكو شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ مجى فرمايالينى اسكذر بعدداول كى باريول كاعلاج موتا باور جوَّفس اس کی ہدایات پر عمل کرے اس کا دل رُوحانی بیاریوں سے شفایاب ہوجا تاہے۔ حسد کین کیر بخل خود پسندی اور حب دنیااوردہ سب اُمور جوانسان کے دل کوتباہ کرتے ہیں قرآن مجید میں ان سب کا علاج ہے اس علاج کواختیار کرے توشفا حاصل موگ - نيز قران مجيد كومدايت اور رحمت بحى فرماياس ميل لفظ لِللْمُورُمِنِينَ كااضا فه فرماديا - قرآن مجيد مدايت اور رحمت توسیحی کے لئے ہے لیکن چونکداس سے اہل ایمان ہی مستفید ہوتے ہیں اور اے اپنے لئے ذریعہ بدایت اور رحمت منالیت ہیں اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہونے کا تذکرہ فر مایا۔ بیالیا ہی ہے جیسا کہ سورة بقرہ كشروع من قرآن كے لئے مُلدى لِلمُتَقِينَ فرمايا بحريد فرمايا كماللد كے فضل اور رحمت برخوش ہوجائيں۔ صاحب مدارک النز مل لکھے ہیں کفضل اور رحمت سے کتاب الله اور دین اسلام مراد ہے۔اللہ تعالی شان نے فضل فرمایا كةرآن مجيدنازل فرمايا اوردين اسلام تبول كرنے كي توفيق دى جورحت عظيمه باورانعام برانعام بـالله كفل اوررحت پرخوش ہونے کا علم فرمایا کیونکہ یہ بہت بوی تعتیں ہیں۔ان پرجتنی بھی خوشی کی جائے اورمسرت کا ظہار کیا جائے کم ہے۔ دنیا میں ہدایت پر ہونا اور آخرت میں نعتوں سے مالا مال ہونا اس پرخوش ہونا اور چیز ہے اور دُنیاوی نعتوں پر اترانا دوسری چیز ہے پہلی چیز کا علم دیا گیا ہے اور دوسری چیز ہے منع فرمایا ہے۔ دنیاوی مال اور جاہ پر اترانا مست ہونا الله تعالی کے ذکر کو بھلا دیتا ہے اور اس میں دوسروں کی تحقیر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے اس سے منع فر مایا جیسا کہ سور و انعام مس م حَتَى إِذَا فَرِحُوْابِمَا أَوْتُوا النَّهُ لَهُمْ بَغْتَهُ اورسور وصف من فرمايا إذْ قَالُ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَغْرَحُ إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ آ خرت سے متعلقہ اعمال اور نعمتوں پرخوش ہونے میں چونکہ مُتِ دنیا کا دخل نہیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے اس کے محود ہے آیت بالا میں اس کا تھم فر مایا۔ نیزیہ بھی فر مایا کہ اہل دنیا جو پھے جمع کرتے ہیں نعت اسلام اور نعت قرآن كسامناسكى كورى حيثيت نبيس كيونكدد نياتعوزى إدرفانى ب-

#### قُلْ اَرْءُيْ تُمُولِنّا اللّهُ لَكُوْمِنْ رِّنْ فِي خَعَلْتُمُ رِّمِنْ فَكُلَّا وَكُلَّا فُلْ اللّهُ

آپ فرماد بجئ كم بتاؤجورزق الله في تمهار على نازل فرماياتم في ال يس سخود ي بعض كورام اوربعض كوطال تجويز كرايا\_آپ فرماد بجئ كمالله في

اَذِنَ لَكُمْ إِمْ عَلَى اللهِ تَعْثَرُونَ ﴿ مَا ظُنَّ الَّذِينَ يَغْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ

متہیں اس کی اجازت دی ہے یا اللہ پر افتراء کرتے ہواور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا گمان ہے جواللہ پرجموث

الْقِيْمَةُ النَّهُ لَذُوْفِضُ لِي عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُ مُركَدِيثُ كُرُوْنَ اللَّهِ الله الله الله كَانُونُ وَفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُ مُركَدِيثُ كُرُونَ فَ

باعد صتے ہیں۔بلا شبر الله لوكول برفضل فرمانے والا ب اوركين ان ميں سے بہت لوك شكر ادائيس كرتے

#### ا بی طرف سے سی چیز کوحلال یا حرام قرار دینا الله تعالی پرافتراء ہے

قفسيد: الله جل شائد نبدون كو پيدافر ما يا ان كورزق بهى عطافر مايا - ان كى ہدايت كے لئے انبياء كرام يلبم السلام كو مبعوث فر مايا اور اپني كتابيں نازل فرمائيں - الله كى رسولوں اور الله كى كتابوں نے احكام بتائے اور حلال وحرام كى وہ تفسيلات بتائيں جو الله تعالى كيزويك بين خاتم الانبياء سيدنا محدر سول الله على لا ين كوكال فرما ديا اور آپ پرقرآن مجيد نازل فرمايا قرآن وحديث ميں حرام وحلال كى تفسيلات موجود بيں مشركين نے جوابي طرف سے حرام وحلال كى تفسيلات موجود بيں مشركين نے جوابي طرف سے حرام وحلال تجويز كرما ہے اس كى بھى ترويد فرمائى اور أمت مجريكى صاحبا العسلوات والتحيہ كے لئے بھى پيش بندى فرما دى كه الله تعالى كى بدايات سے جد كرا بي طور پرتا ديا كہ تحليل وتر يم ايدى خلال وحرام قرار ديے كا اختيار صرف الله تعالى بى كو بيندوں كواس ميں وقل دينا حرام ہو اور اصول بندگى كے خلاف ہے -

اللہ نے جورزق نازل فرمایا ہے تم نے اس میں سے بطور خود بعض کو حال اور بعض کو حرام کیوں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حق تم نے کیے استعمال کرلیا۔ کیااللہ نے تہ ہیں تحلیل وجی کی اجازت دی ہے۔ یااللہ پرجھوٹ با تدھتے ہو۔ حلال وہی ہے جے اللہ تعالیٰ حلال ور اللہ تعالیٰ حلال قرار دے اور حرام وہی ہے جے اللہ تعالیٰ حرام قرار دے۔ تم جارا ایج پاس سے بوں کہنا کہ فلال چیز حلال اور فلال چیز حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت با ندھنا اور افتر اور کرنا ہے۔ جو پھھاس نے حلال وحرام قرار دیا ہے اس کے خلاف جوتم کہتے ہواس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پی خلیل و تر کی اللہ نے ک ہے کوئلہ تحلیل و تر کی کاحق اس کو ہے۔ خلوق کے حرام کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی اور خلوق کے حلال کہنے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ مشرکین عرب نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ جس کا ذکر سورہ ما کمہ ہی آئے تہ مناجم کی اگر میں گر رچکا ہے نے امت جمہ بینی صاحبہ الصلوٰ قو الحقیہ میں جنہوں نے تحلیل و تر کی کو دائستہ یا نا دائستہ طور اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو علی ہی اور اس عربی کو السے ہیں جو میں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو اپنے او پر حرام کر لیتے ہیں اور اُن کا عقیدہ تو حلال کو حرام نہیں بھے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو اپنے او پر حرام کر لیتے ہیں اور اُن

ے اس طرح بچتے ہیں جیے حرام ہے بچاجا تا ہے۔ نیاز فاتحہ کا جن لوگوں میں رواج ہے وہ لوگ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ایصال تو اب کے عنوان ہے جو کھا تا لیاتے ہیں وہ اقل تو بدعت ہے پھراس کے بارے میں بیرقانون بنا رکھا ہے کہ اس سے صرف لڑکیاں کھا کیں گئ لڑکے نہیں کھا کیں گے۔ اللہ کی شریعت میں جو چیز سب کے لئے حلال ہے السی کو کے حرام قرار دینا وہی مشرکین والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تغییر اور تبدیل کر دی اور حلال کو اسے لڑکوں کے لئے حرام قرار دینا وہی مشرکین والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تغییر اور تبدیل کر دی اور حلال کو اسے جرام قرار دے دیا اس طرح کی بہت می چیزیں پیرون فقیروں اور اہل بدعت میں مروج ہیں۔

دوسری آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جواللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کے قوانین میں تقرف کرتے ہیں۔ طلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ارشا دفر مایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں اٹکا کیا گمان ہے۔کیا آئیس روز قیامت کا لیقین نہیں ہے؟ اس لیقین کے نہونے کی بنیاد پر اللہ کے نازل فرمودہ رزق میں اپی طرف سے حلت وحرمت تجویز کرتے ہیں ایسے نڈر ہوگئے کہ آئیس آخرت کے مؤاخذہ کا کچھ بھی دھیاں نہیں۔

آخر میں فرمایا اِک الله کَذُوفَعُسْلِ عَلَى النَّالِسِ وَلَٰکِنَّ ٱلْتُوْمُ وَلَائِفَ کُوُونَ (بلاشبہ الله تعالی لوگوں پرفضل فرما تا ہے رز ق حلال عطافر ما تا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں ) حلال کوحرام قرار دے دیتے ہیں۔

الله كاميضل بھى ہے كہ اس نے لوگوں كودولت عقل سے نواز البي فيمبر بيسيج كتابيں نازل فرمائيں جنہوں نے حق اور ناحق واضح كركے بتايا جس ميں حرام وحلال كى تفصيلات بھى جي ليكن اكثر لوگوں كاميال ہے كہ اللہ كے فضل كى قدروانى نہيں كرتے اور شكر كے بجائے كفران فعت كى راہ اختيار كرتے جي اس كفرانِ فعت ميں معصيت اور كفروشرك كا اختيار كرناسب داخل ہے۔

#### وَمَا تُكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتُكُوا مِنْهُ مِنْ قُرُانٍ وَلاَتَعُمْلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَكُنَّا

اور آپ جس کی حال میں بھی موں اور قرآن مجید کا جو بھی کوئی حصہ تلاوت کر رہے موں اور تم لوگ جو بھی کوئی عمل کرتے مو

عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تَوْيضُونَ فِيْ لِمْ وَمَا يَعُرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي

ہم ضرور اس سے باخر ہوتے ہیں جبکہ تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور زمین اور آسان میں ذرہ کے برابر

الْكُرُضِ وَلَا فِي السَّمَا إِوْلَا أَضْغَرُمِنُ ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينٍ "

کوئی چیزالی نبیں جو تیرے دب کے علم میں نہ ہو۔اورکوئی چیزالی نبیں ہے جواس سے چھوٹی ہویا بدی ہوجو کتاب مبین میں نہ ہو

اللہ تعالیٰ کاعلم ہر چیز پر محیط ہے کوئی ذرّہ اوراس سے چھوٹی بڑی چیز اورمخلوق کا کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں

قصد ان آیات میں اللہ جل شانہ کی صفت علم کو بیان فر مایا ہے اور بتایا ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہوں اور اس حال می میں سے میبھی ہے کہ آپ قر آن کے کسی حصہ کی تلاوت کر رہے ہوں اور آپ کے علاوہ دوسرے اشخاص اور افراد جو بھی کوئی عمل کرتے ہوں بیسب حالات اللہ تعالی کو معلوم ہیں کی کوئی حالت اللہ تعالی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور آسان میں اور زمین میں جو بھی ذرہ کے برابر کوئی چیز ہے اللہ تعالی شانہ کواس کاعلم ہے اور اس کے علم سے غائب نہیں ہے آسان وزمین کے علاوہ بھی مخلوق ہے اور وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ آسان وزمین کو چونکہ بھی لوگ جانے ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں اس لئے خصوصی طور پران کا ذکر فرمادیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ارض وساء سے علوی اور شفی دونوں جہیں مرادلی گئی ہیں۔ مزید فرمایا کہ ذرہ سے کوئی چیز جو ٹی ہویا کوئی چیز اس سے بری ہوکتا ہمیں بعن لور محفوظ میں موجود ہے اور لور محفوظ میں جو کھے ہے اللہ تعالی کو علم ہے جو چیزیں وجود میں آئیں یا بعد میں پیدا ہوگئی ان سب کا اللہ تعالی کو علم ہے۔ ہے اور جو چیزیں پیدا موگئی مان کا بھی اللہ تعالی کو علم ہے۔

### اولیاءاللدنہ خوف زرہ ہوں گے نہ مگین

ارشادفرمایا الایسمان بسطع و سبعون شعبة وافضلها قول لا الله الا الله وادناها اماطة الاذی عن الطریق والسحیاء شعبة من الایمان سرے کھاوپرایمان کے شعبہ بین ان میں سب سے افضل الا الله الله کهدلینا برایمان کے سبح اعتقاد کے ساتھ کلمطیب پرایمان لا ناہے) اور ان میں سب سے کم درجہ کی بات بیہ کرراستے سے تکلیف دینے والی چیز بشادی جائے اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

ال میں ایمان کے سر سے کھے اُو پر شعبے بتائے ہیں جس میں اونی شعبہ یہ بتایا ہے کہ راستہ سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی جائے 'اورخصوصیت کے ساتھ حیاء کو ایمان کے شعبوں میں شار فر مایا ہے ہر وہ عمل جو ایمان کے تقاضوں کے موافق ہواور اللہ کی رضا کے لئے ہو وہ سب تُر ب خداوندی اور رضائے اللی کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ کی تحریف میں جو اللہ یُن اَمَنُوٰ اَ فر مایا یہ ایمان کے تمام تقاضوں کو شامل ہے فرائض سے لے کر سخیات تک جو بھی کرنے کے کام ہیں وہ سب اللہ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ یہ تو ایمان کے تقاضوں کا ذکو ہوا جن پر عمل کرنا ہے ان کے علاوہ دو مر سے تقاضی ہیں جن کا قرب ان اعمال سے ہے جن کے ارتکاب کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ اس کو وَ کَا اُولَ اَنَّ اَنُونَ مِی اِن فر مادیا۔ حرام سے لیکر مروہ تنزیمی تک جو اعمال ترک کرنے کے ہیں اُن سے بچنا بھی رضائے اللی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی عبادت ہے۔ ایک مدیث میں ہے۔ اور یہ بھی عبادت ہے۔ ایک مدیث میں ہے۔

اِتَّق المعادم تكن اعبد الناس كرتوالله كرام كى مولى چيزوں سے جي ايباكر نے سے تو دوسروں سے بدھ كر عبادت كرارموكا (مكلوة المصابح ص ١٨٨) جوفض مامورات يمل كرتار باور منهيات سے بيتار باوررسول الله عليك كسنول كالتاع كالهمام كرتار يج قُلُ إِنْ كُنتُم تُحِبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ مِن بيان فرمايا إلى محض کواینے اپنے عمل کے اعتبار سے قرب الی حاصل ہوگا اور ای درجہ کی ولایت حاصل ہوگی۔ جس درجہ کے اعمال ہوں كاورجس قدردنياوى اشغال وافكار سيذبن فارغ بوكا اورالله تعالى سيلوكى بوكى اس قدر قرب إلى ميس اضافه بوتا رجگا - مح بخارى من بكرسول الله عليه في ارشادفر مايا ان الله تعالى قال من عادى لى وَليًّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشدي أحب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احببته فاذا اجبته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بھا ورجله التي يمشي بھا۔ (بِحُك الله تعالى في ارشاد فرمايا بجس في مير دولى سے عدادت كى ميس في اس ے اعلان جنگ کیا اور میرے بندے کامیرے فرائض کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور میرابنده نوافل کے ذریعہ میرے قریب موتار ہتاہے یہاں تک کہ میں اس سے مجت کرتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا موں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤل بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا ہے) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگی کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعہ بھی تقرب بڑھتار ہتا ہے إن أموركوسا من ركه كرسجه ليا جائے كه ولايت فرائض واجبات اورمسخبات اور مندوبات اور اتباع سنت كے اہتمام اور ترک منہیات کا نام ہے بیہ جولوگوں میں مشہور ہے کہ دلی وہ ہے جس سے کوئی کرامت صادر ہویاصو فیہ کے کس سلید میں داخل ہو یا کسی خانقاہ کا گدی نشین ہویانب کے اعتبار سے سید ہووہ ولی ہے خواہ کیسے بی اعمال کرتا ہواور کیسا بی دنیا دار ہو اور کیسا بی تارک فرائض اور مرتکب محرمات ہو۔ یہ جہالت کی بات ہے جو خض تنبیع شریعت نہیں وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اب تو گدیاں عموماً جلب زرہی کے لئے رہ گئی ہیں۔

جہاں کہیں تھوڑا بہت ذکر وشخل اور ریاضت ہے وہ بھی مشرات کے ساتھ ہے۔ قلب جاری ہے لین اکل حلال کا اہتمام نہیں۔ بینک میں کام کرتے ہیں پھر بھی صوفی ہیں واڑھی کی ہوئی ہے پھر بھی بزرگ ہیں۔ نماز نہیں پڑجتے اور مریدوں سے کہدریتے ہیں کہ میں مکہ کرمہ میں پڑھتا ہوں یہی بزرگی کے ڈھنگ رہ گئے ہیں اورا پیے لوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے۔ ولایت اتباع شریعت کا نام ہے اور حضرات صوفیاء کرام اسی کے لئے محنت اور ریاضت کراتے تھے کہ شریعت طبیعت ٹانیہ بن جائے اور اللہ تعالی کے احکام پر چلنا آسان ہوجائے۔ اَب تو گدی نشینوں کے نزدیک ولایت اور بزرگی کامنہوم بی پلے گیا۔

يهان تك توولايت كى حقيقت بيان كى كئ جس سے معلوم مواكداً ولياء الله كون بين اب يتجهنا جائے كمالله تعالى نے ان اولیاء اللہ کے لئے جس انعام کا وعدہ فرمایا ہے وہ الْانحوْثُ عَلَيْهِ خُدُولَا مُحْدَثُ وَكُونَ ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ إِنَّ الْكُنْنَ امْنُوا وَعَيِلُوا الطَّيلِيتِ وَأَقَامُوا الصَّلْوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ لَهُ مُ اجْرُمُ مُ عِنْدُ دُيِّهِمْ وَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَّنُونَ (بلاشل جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے اور نماز قائم کی اور زکو ہ اواکی ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہادران پرکوئی خوف نیس اور وہ رنجیدہ نہوں گے )اس آیت سے معلوم ہوا کہ لاکنوٹ عالیم فرولا من می منافق ک خو خری مؤمنین صالحین کے لئے ہے اور دونوں آیوں کے ملانے سے والایت کا مصداق بھی معلوم ہو گیا (جس کی تشریح ہم او پر کر چکے ہیں) حضرت عمر رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندول میں بہت سے ایسے بندے ہوں گے جونہ بنی ہیں نہ شہید ہیں قیامت کے دن انبیاءاور شہداء بھی ان کے اس مرتبہ کی وجہ سے جواللہ كنزديك ہےان بردشك كريں مے محابہ نے عرض كيايار سول الله! بيكون لوگ بيں - آب نے فرمايا بيده الوگ بيں جو آپس میں ایک دوسرے سے قرآن کی دجہ سے عبت کریں گےان کی آپس کی میعبت ندا پس کی رشتہ داریوں کی دجہ سے ہو گی اور نہ اموال کے لین دین کی وجہ ہے (بیمحبت صرف اللہ تعالی سے تعلق کی بنیاد پر ہوگی) اللہ کی تئم ان کے چہر بے نور مول کے اور وہ نور پر بیٹے ہوں گے جس دن لوگ خوف زدہ مول کے۔ بیخوف زدہ نہ ہول کے اور جس دن لوگ رنجیدہ مول كاس دن يوك رنجيده نه مول كاس كے بعدرسول الله علي في من آيت آلا إنَّ أوْلِيساءَ اللهِ لَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تلاوت فرماني (رواه ابوداؤ دكمافي المشكؤة ص٢٦٣) ال عديث علوم موكيا كداولياء الله كے بارے ميں جوية فرمايا ہے كمان پرندخوف موگا اور ندوه مم زده مول كے اس سے قيامت كے دن بےخوف اور بالطمينان بوينا مراد ہے لہذا بياشكال دور ہوجاتا ہے كہعض مرتبہ حضرات انبياء كرام عليهم السلام كوخوف لاحق ہوااور بعض احوال من عملين موتے اس طرح بہت سے اولياء الله بربعض حالات ميں خوف اور حزن لعني عم طاري موا كيونك بيد نياوي احوال ہیں آخرت میں بیرحضرات خوف وحزن سے محفوظ ہوں گے۔ بیرجوفر مایا کد حضرات انبیاءاور شہداء بھی ان کا مرتبہ و مجران بررشك كريس محاس كامطلب ينيس كه حفرات انبياء اورشهداء خوف زده اورممكين مول كم بلكم مطلب بياب

حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی اُمتوں کے مسائل حل کرنے اور ان کے بارے میں گواہی دینے اور ان کی سفارشیں کرنے میں مشخول ہوں گے اور دوسرے اولیاء اللہ بِ فَکر بِ عَم ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ رشک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات اُن لوگوں کی تعریف کریں گے جنہوں نے اللہ کے لئے آپس میں عبت کی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ہرمون کو پچھنہ پچھولایت کا درجہ حاصل ہے اس درجہ کی وجہ سے جنت کا داخلہ ال جائے گاوہ گا اور جنہوں نے گنا ہوں کے ذریعہ اس ولایت کو مکدر کر دیا ان میں سے جو تحض سزاپانے کے لئے دوزخ میں جائے گاوہ بھی سزاپا کرائی حصہ ولایت کی وجہ سے جواسے حاصل تھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر اپنی ولایت کی لاج رکھتا اور گنا ہوں سے بچتا جس سے اُونے حروجہ کی ولایت حاصل ہوتی تو دوزخ میں نہ بھیجا جاتا۔

اولیاءاللہ کے لئے مزیدانعام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کھٹھ البنٹولی فی الکیٹو ق الکوٹیا کو فی الاخور ق اولیاء کے لئے دنیا والی زندگی میں اور آخرت میں بشارت ہے۔ اس بشارت سے کیا مراد ہے اس بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنهٔ سے مروی ہے کہ انہوں نے ہیآ یت پڑھ کررسول اللہ علی تھے دریافت کیا کہ اس بشارت سے کیا مراد ہے آپ علی نے فرمایا تم نے مجھ سے الی بات کا سوال کیا ہے جو اس سے پہلے مجھ سے کسی نے بھی دریافت نہیں کی مجرفر مایا کہ اس سے اچھی خواہیں مراد ہیں جنہیں آ دمی خود کھ لے یااس کے لئے دکھی لی جائے (منداح ص ۱۳۵۵ ج) مطلب میہ کہ مون بندے ایسے خواب دکھے لیتے ہیں جن میں ان کے لئے خیروخو نی کی اور حسن خاتمہ کی اور اعمال

كمتبول عندالله مونے كى نيز جنت ميں داخل مونے كى خوشخرى موتى ہاورايا بھى موتا ہے كدوسر اوگ كواكى

خواہیں دکھائی جاتی ہیں جن میں کسی موثن بندے کے لئے بشارت ہوتی ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ عظیمی نے بشارت کا ایک مصداتی بیان فرمادیا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو

ذرضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ارشاو فرما ہے ایک شخص کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اسکی تعریف کرتے

ہیں (اسکی وجہ سے اس کا ثواب ختم تو نہیں ہوجاتا جبکہ اس نے وہ عمل اللہ کے لئے کیا ہے ) آپ نے فرمایا کہ بیتو موثن

کے لئے ایک بشارت ہے جو اس دنیا میں اُسے ال گئی۔ (رواہ مسلم س ۲۳۳ ۲۶) اس سے معلوم ہوا کہ کسی صالح بندہ سے

لوگوں کا محبت کرتا ان کی تعریف کرتا اور اُن کواچھا کہنا ہیا سے میں اس بات کی بشارت ہے کہ وہ ان شاء اللہ تعالی اللہ کا مقبول

بندہ ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کا کسی کواچھا کہنا ہے اس کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها نے فرمایا کہ وُنیا کی بشارت یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے بشارت لے کر آتے ہیں اور الله تعالیٰ کی رضا مندی کی خوشخری ساتے ہیں اور آخرت میں بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی روح پرواز کرتی ہیں اور آخرت میں بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تواسعالم بالا کی طرف لے جایا جاتا ہے اور الله کی رضا مندی کی خوشخری دی جاتی ہیں موت کے وقت رضی الله عند سے جوا کیک طویل حدیث موت اور مابعد الموت کے احوال کے بارے میں مروی ہے اس میں موت کے وقت الله کی رضا مندی کی بشارت کا ذکر ہے۔ نیز قبر میں بشارت دیے جانے کا ذکر ہیں ۔ (مشکل قالمصانی ص ۱۳۲)

حضرت حسن فرمایا کداس سے وہ بشارت مراد ہے جس کا اللہ نے مونین سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں جنت کا داخلہ صحیب ہوگا اور اُن کے اعمال کا بہت اچھا تو اب ملے گا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ (عس) میں فرمایا : وَبُشِيْدِ الَّذِيْنَ الْمُنُوّا

وَلا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُ مُمُ إِنَّ الْعِرَّةَ لِلْهِ جَمِيْعًا مُقُوالسِّمِينُمُ الْعَلِيمُ وَالْكَرانَ اللهِ مَنْ فِي ادرآ ب کان کی بات دنجیده در سنباه بسراری و ت الله بی کے التے ہے وہ سنندالا بادر جانے والا بے خرداراس من مشک جیس کالله بی کے لتے ہیں جو السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِيْنَ يَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ثُمُركا عَالَ آ سانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شرکاء کو بکار رہے ہیں وہ کس چیز کا يَتَيْغُونَ إِلَا الطَّنَّ وَإِنْ هُـُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ۞ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ إِلَيْلَ لِتَسْكُنُوا اتباع کررہے ہیں۔ بدلوگ صرف کمان کے پیچے جل رہے ہیں اور صرف انکل چو کمان کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پیدا فر مایا تاک فِيْرِوَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ لَيْسَمُعُونَ ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكَ ا تم س میں سکون ماصل کرواورون کود میصنے کا ذریعہ متایا۔ بلاشباس میں ان کوک کے لئے نشانیاں ہیں جوسنتے ہیں۔ان کوک نے کہا کہ اللہ نے بیٹا منالیا ہے سُبُعِنَا لا هُوَالْغَيْنِي لَا مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْكُ لُوْمِنْ سُلْطِن إِهِذَا وہ اس سے پاک ہو وہ فی ہے ای کے لئے ہے جو پھھ اوں میں ہادرجو پھوز مین میں ہے تہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِب نہیں ہے کیاتم اللہ کے ذمہ الی بات لگاتے ہوجس کاتم علم نہیں رکھتے۔ آپ فرما دیجئے بیشک جولوگ اللہ پر جھوٹ باعر ھتے ہیں لِايُفْلِحُونَ فَمَتَاعٌ فِي الدُّنْيَاتُمُ الْكَيْنَامُرْجِعُهُمْ تُكُرُّنُونِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْكَ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تھوڑا سافائدہ اُٹھانا ہے بھر ہماری ہی طرف ان کولوٹنا ہے بھر ہم انہیں ان کے تفرکی وجہ سے تحت عذاب بِهَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥

ع موايعرور

مشرکین صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں انہوں نے اللہ کے لئے اولا دنجویز کر کے اللہ پر بہتان باندھا ہے

قضميد: ان آيات من اول تورسول الله علية كولى دى باورفر مايا بي كرآب ان كى باتن سى ممكن اوردكيرند

پر فرمایا: هُوَالَدِی جَمُلُ کُمُوایِ اِلْمَتَلُوایی اِللهٔ کُلُوایی اِللهٔ کُلُوی اِللهٔ کُلُوی کُلُوی کُلُوی کُلُوی کُلُوی کِلُوی کِلِی کِلِوی کِلِی کِلُوی کِلِی کِی کِلِی کِی کِلِی کِلِی

پر فرمایا: کالوالخن الله و کرا استهنای (ان لوگول نے کہا کہ الله نے بیٹا بنالیا ہے) وہ اس سے پاک ہے۔ محوالفین ا (دہ بے نیاز ہے) کہ مانی التکموٰت و مکافی الائض اس کے لئے ہے جو پھی آسانوں میں ہے اور جو پھی زمین میں ہے) اوّل تو وہ بے نیاز ہے اسے کی کی حاجت نہیں کی معاون و مددگار کی ضرورت نہیں پھر یہ بھی سمجھنا جا ہے کہ جو بھی پھی آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی مملوک ہے خالتی اور مخلوق کے درمیان کوئی نہیں رشتہ نہیں ہوسکا۔ رشتہ کے لئے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ لہذا اللہ جل شانۂ کے لئے اولا دہونا ہی حال ہے۔ اس کے لئے اولا دہویا ہی حال ہے۔
لئے عیب کی بات ہجویز کرتا ہے۔ اوراسکی ذات کوئٹان بتانا ہے حالا نکہ وہ ان سب باتوں سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔
حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا انسان کا بجھے گالی دینا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ صاحب اولا دہو گیا
حالا نکہ میں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو کتا اور نہ میں بتنا گیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ (صحیح بخاری ص ۲۳۳ کے ۲)

کیر فر مایا: ان عِنْدُ کُنُوفِنُ سُلْظِیٰ ہُلُونًا (تمہارے پاس اس پرکوئی دلیل نہیں ہے) بے سند باتیں ہیں خود تراشیدہ
خیالات ہیں اکتفوانوں علی اللہ عالم اللہ کے ذمرالی باتیں لگاتے ہوجن کائم علم نہیں دکھتے)

واتل عليه خونها أفرج إذ قال لقوم ايقو هر إن كان كبر عليك مقامى وتن كريرى
اور آب ان كو نوح كا قصد بره كر مائي جبد نوح نه ابى قوم ها كدار يرى قوم اكرير اتيام كرا
واليت الله فعكى الله توكلت فاجيع أا مركز وشركاء كرة ته لايكن امرك فرع كريك ما المراب كرام المركز وشركاء كرة ته لايكن امرك فرع كالمحكة الداللك آيات كالدابات كالمراب المراب المراب

# حضرت نوح العَلَيْلاً كاجراًت كے ساتھ ابنی قوم سے خطاب فرمانا اور نافرمانی كی دجہ سے قوم كاغرق موجانا!

قضد بيو: ان آيات من حفرت فوح عليه السلام كاواقعه جمالي طور پربيان فرمايا ب تفصيل كساته آكنده مورة عود اورسورة نوح من فدكور به ان آيات من حفر اعراف كافير من بم في جو پي كلما اورسورة نوح من فدكور به استار اورسورة عود (ركوع من اور (ركوع من كافير كامطالع كرلين -

وْلْنِي وَهْرُوْنَ إِلَى فِرْعُوْنَ وَمَلَابِمِ بِالْيَتِنَا فَاسْتَكْثَرُوْا وَكَانُوْا قُومًا مُجْرِمِيْنَ ٥ نے موی اور ہارون کوا پی آیات کے ساتھ فرعون اوراس کی قوم کے سرواروں کی طرف بھیجا سوال او کوں نے تھیر کیا اوروہ جرم ہوگ تھے آءِهُمُ الْحُيُّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوْآ إِنَّ هِٰذَا لَيْبِحُرُّمْ بِينَ ﴿ قَالَ مُوْلِمَى ٱلْقُوْلُوْنَ لِلْحِوِّ وجبان کے پاس ہماری طرف سے حق آ حمیا تو کئے گئے کہ بلاشبہ یہ و کھلا جادو ہے۔ مویٰ نے کہا کہ جب تبارے پاس حق آ حمیا لَتُاجُأُءُ لُوْ ٱسِحُرُّهِ ذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۞ قَالُوَا أَحِنْتُنَا لِتَلْفِتُنَا عَمَا وَجُلْ نَا تو کیاتم اس کے بارے ش انکیات کتے من کیار جادو ہے؟ اور جادو کر نوالے کا میابٹیں ہوتے وہ کہنے لگے کی وارے پاس النے آیا ہے کہ جس چزیر عَلَيْهِ إِنَّاءِ نَاوَتُكُونَ تَكُمُا الْكِبْرِيَّةِ فِي الْأَرْضِ وَمَا خَنْ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ نے اپنے باب داود ل کو بایا ہے جمیں اس سے بٹاد سے اور مین ش تم دولو ل کور داری ال جائے اور جم تم دولوں پرایمان لانے والے نیس ہیں۔ اور فِزْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَجِرِ عَلِيْمِ ۗ فَلَيَّا جَآءَ السَّحَرَةُ ݣَالَ لَهُ مُفُوسَى ٱلْقُوْا فرون نے کہا کہ مرے پاس ہر جادد گرکو لے آ و جوخوب جانے والا ہوسوجب جادوگر آئے تو مویٰ نے ان سے کہا وال دو مَا ٱنْتُمْ مِلْقُونَ ﴿ فَلَكَّا ٱلْقُوا قِالَ مُوسَى مَا جِعْتُمْ بِهِ السِّعْرُ إِنَّ اللَّهُ تم جو کھ ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موکی نے کہا کہتم جو کھی لائے ہو یہ جادو ہے بلا شبر عقریب الله يَبْهُ طِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُصْالِحُ عَلَى الْمُفْسِدِينَ ۗ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكُرِهُ أے باطل كردے كا بے فك الله فسادكرنے والوں كاكام بيس بنے دينا اور الله اسے وعدوں كےموافق حق كوتابت فرما تا ب اگر چه

# حضرت موی التانی کافرعون کی طرف مبعوث ہونا اور اُن کے مقابلہ میں جادوگروں کا مشکست کھانا

قسفسيو: ان آيات من اول واجهال طور پران يغيرول كى آمداور تبلغ اورقومول كى كفنيب كاحال بيان فرمايا جو حضرت فوح اور حضرت فوح اور حضرت فوح اور حضرت موكى عليها السلام كے درميان تھے۔ جب لوگوں كے پاس حق آيا تو پہلے ہے جس كفر پر جے موك تھاس پر جمر لگادى كى البندا حق كو سے ان كے دلوں پر ممر لگادى كى البندا حق كو كرنے كى صلاحيت بى شدى ۔ قول كرنے كى صلاحيت بى شدى ۔

اس کے بعد حضرت موی اور ہارون علیماالسلام کی بعثت کا تذکرہ فر مایا کدان دونوں کوہم نے فرعون اور اسکی قوم کے

سرداروں کی طرف بھیجا جو ہماری آیات و مجزات لے کر پنچے جب فرعون اوراس کی قوم کے سرداروں کے پاس ان دونوں حضرات نے حق پیش کیااور تو حید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کا تھم فرمایا تو ان لوگوں نے تکبر کیااور حق قبول کرنے کواپی شان کے خلاف سمجھا' جیسا کہ سورہ مومنون نے ان کا قول نقل فرمایا ہے۔ آئٹویٹ کیڈئو یوٹیلینا و قوئم کھما کہ ان کی نوان کی بیلے سے مجرم سے کا فر انکانی کی ذن ( کیا ہم اپنے جیسے دوآ دمیوں پر ایمان لا میں حالا نکہ اُن کی آن سے کہا کہ اپنے رسول ہونے کی نشانی پیش کر و انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو بہت زیادہ سفید تھا اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈالدی تو دہ اور دھا بن گئ اس پر دہ لوگ تو کہنے ہو۔ ہوش کی دوا کرو۔ کیا یہ جادو ہے؟ اور یہ بھی تمجھ لوکہ جادو ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہم حق کو جاد و کہتے ہو۔ ہوش کی دوا کرو۔ کیا یہ جادو ہے؟ اور یہ بھی تمجھ لوکہ جادو کہ جادو ہے۔ دو تو دنیا میں بھی ذلیل رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اُن کے لئے جادو ہے؛ اور خاص کر جو شخص جادو کے ذریعہ نبوت کا دوگوئی کرے وہ تو اپنے دعوی میں کامیاب ہوئی نہیں سکائے اس میں یہ جادو خاص کر جو شخص جادو کے ذریعہ نبوت کا دوگوئی کرے دو تو اپنے دعوی میں کامیاب ہوئی نہیں سکائے اس میں بیا جات ہیاں فرمائی کہ دیکھو میں تو کا ممیاب ہوں اور کا میاب ہوں اور کامیاب ہوں اور کی میں کی مقابلہ میں آگے گا وہ نا کام ہوگا۔

قرعون اوراس کے درباری کینے گئے جی ہاں ہم نے بچھ لیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس دین پر پایا ہے اس سے تم ہمیں ہٹا دواور جب ہم تم پر ایمان لے آئیں تو پھرز مین میں تمہارا ہی تھم چلے اور تمہیں ہی مرداری مل جائے اور تم ہی صاحب اقد اربوجاؤ فر ہر کس بقدر ہمت اوست ۔ اہل دنیا کو سب پھے بچھتے ہیں اور جس طرح خود و نیا کے طالب ہوتے ہیں اس طرح دومروں کے بارے میں ایسا ہی خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی طالب دنیا ہے۔ اور اسکی ساری محنت کوشش اس لئے ہے کہ اسے ملک مل جائے ۔ آخرت کی بڑائی اور بلندی ان کے سامنے ہوتی ہی نہیں ۔ فرعون نے اور اس کی جماعت نے حضرت موئی و ہارون علیما البلام سے یہی کہا کہ تم دنیا کے طالب ہوسرز مین مصر کی حکومت جا ہتے ہو (والعیاذ باللہ)

چونکہ آئی الا تھی والا مجوہ و کی کر فرعون اور اس کے درباریوں نے یوں کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے اس لئے جادوکا مقابلہ کرانے کے لئے جادوگر دل کوطلب کرنے کی سوجھی۔ فرعون نے کہا میری تلم رومیں جیتے بھی ماہر جادوگر ہیں سب کو بکا لو۔ چنا نچہ جادوگر بلائے گئے اور مقابلہ کی بات چلی جب وہ لوگ سامنے آئے و حضرت مولی علیہ السلام سے کہنے گئے کہ بولئے آپ ان اللام نے فرمایا پہلے تم ڈالو انہوں نے اپنی رسیاں اور لا تھیاں ڈالیس جو اُن کے جادو کی وجہ سے دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہورہی تھیں۔ حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی رسیاں اور لا تھی ڈالی تو وہ اور دھا بن گئی۔ اور اُن کی ڈالی ہوئی چیزوں کواس نے چٹ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی وہ وہ وہ کہ دیا جو کہ جو کہ وہ جو کہ وہ جو جو جو جو جو جو جو جو جو اور میں جو کچھ لے کر آپا ہوں وہ جادوگر ان سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دیکھوتم جو کچھ لے کر آپے ہو جادو کہ اطلام تے وہ کھی لے کر آپا ہوں وہ جادوگر ان سے جو جو دو کہ دوگری میں ناکام ہوئے کھر وہ مولی علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس بات کا اقراد کیا کہ جو کچھوٹی کے پاس ہو جادوگری میں بناکام ہوئے کھر وہ مولی علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس بات کا اقراد کیا کہ جو کچھوٹی کے پاس ہو جو دو جادوگری میں بناکام ہوئے کی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا: ان اللہ کی ان کا مہنیں سنے دیا ) اللہ کے بی کہ مقابلہ میں جو شخص آئے گا وہ فسادی ہوگا وہ مقابلہ میں نک نہیں سکتا و کیوٹی اللہ النہ اللہ کی کوئی اللہ اللہ کے کوئی کا کام نہیں سنے دیا ) اللہ کے بی کے مقابلہ میں جو شخص آئے گا وہ فسادی ہوگا وہ مقابلہ میں نک نہیں سکتا و کیوٹی اللہ التی کا کام نہیں سنے دیا ) اللہ کے بی کے مقابلہ میں جو شخص آئے گا وہ فسادی ہوگا وہ مقابلہ میں نک نہیں سکتا و کیوٹی اللہ اللہ کوئی کوئی اللہ اللہ کا کام نہیں سنے دیتا ) اللہ کے بی کے مقابلہ میں جو شخص آئے گا وہ فسادی ہوگا وہ مقابلہ میں نک نہیں سکتا و کیوٹی اللہ اللہ کوئی کھوٹی اللہ کی کوئی کوئی اور اس کے دیلی کوئی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کے دیا کے دیا کھوٹی کوئی کھوٹی کی کوئی کوئی کھوٹی کھوٹی کوئی کوئی کھوٹی کوئی کوئی کوئی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کوئی کوئی کوئی کوئی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کوئی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کھوٹی کوئی کھوٹی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کھوٹی کھوٹی

پکیلته وَلَوْکَرَوَالنَّهُومُونَ (اور الله تعالی این وعدول کے موافق حق کو ثابت قرباتا ہے اگر چہ مجر مین کو بیتا گوار ہو) حضرت موکی علیدالسلام سے جواللہ کا وعدہ تھا اِنگک آنسٹ الا علی وہ پورا ہوا۔ فرعون اور فرعونیوں کواور جا دوگروں کو تنست فاش ہوئی۔ فالحمد اللہ علی ماقضی۔

مصرمیں بنی اسرائیل کا بے بس ہونا اور موسی الطیفی کا آنہیں تو کل کی تلقین فرمانا اور گھروں میں نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنے کا حکم دینا

قسفسدید: حضرت موی علیدالسلام بی اسرائیل میں سے تھا پی قوم کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے جیسا کہ فرعون اور اُن کی طرف بھی ابنان قبول کیا جس کا ذکر سورہ موثن میں اور اُن کی طرف بھی انکی بعث ہوئی تھی ۔ فرعون کی قوم میں سے ایک شخص نے ایمان قبول کیا جس کا ذکر سورہ موثن میں سے اور فرعون کی ہوگئی جس کا سورہ تحریم میں ذکر ہے اور بعض لوگوں نے ماصلہ (فرعون کی لڑکی کی سیاسی کھی کھی کہ اور اس کے فزانجی اور اس کی خوان سے اور اس کی قوم سے سرداروں سے ڈرتے تھے کہ کیس آئیس فیض نے میں نہیں انہیں خوان کو دین جو دین حق انہوں نے قبول کرلیا ہے اس سے ہٹانہ دے۔ فرعون کو زمین میں اقتدار حاصل

تھا۔ متکبر بھی تھا اور ظالم بھی جن لوگوں کوسزا دیتا تھاوہ بہت بخت سزا ہوتی تھی۔ ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ای لئے اُسے سور و والفجر میں ذُو الْاَوْ تَادِ فرمایا ہے۔

تکبراور تجیر میں اتنا آ کے بڑھ چکا تھا کہ اپنے بارے میں آگار گائی الکھی کہتا تھا جولوگ مون ہوئے وہ اس سے ڈرتے رہے تھے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے قوم سے فر مایا اگرتم واقعی اللہ پرایمان لے آئے ہوتو اللہ ہی پر بھروسہ رکھوا گرتم فر ما نبر دار ہو۔ اُن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا بھر یوں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کے لئے فتہ نہ بنا جو ہمیں تکلیف دیں اور تختہ مشق بنا کمیں اور ہم پر رحم فر ما کا فرقوم سے نجات دے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دُعا کرنے والے کو اللہ پر تو کل کرتا جائے۔ تو کل ہوگا تو دُعا کی قبولیت کی اُمید زیادہ بندھ جاتی ہے اور اس سے میکھی معلوم ہوا کہ تو کل دُعاء کے منافی نہیں ہے۔ تو کل کامعنی بیہ سے کہ اسباب عادیہ پر نظر نہ رہے اور مرف خالق الاسباب پر بھروسہ ہو جائے۔ اور دعا بھی اُسی ذات پاک سے ما تی جاتی ہے جس پر بھروسہ ہو اس لئے دونوں میں کوئی منافات نہیں۔

اللہ تعالیٰ شانۂ نے موئی اوران کے بھائی ہارون علیماالسلام کی طرف وجی بھیجی کداپنی قوم کے لئے مصر ہی جس گھر بنائے رکھواور گھروں ہی جس نمازیں پڑھتے رہو۔ یہ گھر ہی تمہارے لئے مسجدیں ہیں چونکہ فرعون کے ظلم کی وجہ سے باہر مسجدیں نہیں بنا سکتے تھے اور کھل کرنماز پڑھنے کا موقعہ نہ تھا اس لئے یہ تھم دیا کہ گھروں ہی جس نماز پڑھیں۔اور نماز قائم رکھیں۔ (اس سے نمازکی اہمیت معلوم ہوئی کہ جہاں بھی ہوں مظلومیت کے جن حالات سے بھی گذررہے ہوں نماز قائم کرنے جس ستی نہ کریں )۔

آخریس فرمایا وکیتر الدو نین (الل ایمان کوبشارت دردو) الله تعالی ان کی دُعا قبول فرمائے گا آئیس ظالموں سے نجات دے گا'اور دُشمن کے مقابلہ میں ان کی مد دفر مائے گا۔اور اُن کی مظلومیت کی جوحالت ہے اس سے نجات دے گا۔ (جس کا ذکر آ گے آرہا ہے)

وگال مُولِسى رَبِّنَا إِنَّكَ الْتَبْتَ فِرْعُونَ وَ مَلَاهُ زِيْنَةٌ وَامُوالًا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نِيالًا اورمول في مُرْسَكِ كا عامار عدب! بِعَك آ بِ في اوراس عمر داروں كود فاوالى ندگى شن دعت اوراموال ديے بي رَبِّنَا لِيُضِ لُوْاعَنَ سَمِيْلِكَ رَبِّنَا الْطِيسَ عَلَى اَمُوالِهِ مُرواللَّهُ لُو عَلَى قُلُو بِهِمْ اعاد عدب! بياس كُ بِي كوه آ بِ عَداب و عَيليا اللهِ تعالى قَلْ الْحِيْبِيةُ وَعُولَكُمْ فَالْسَتَقِيمًا فلا يُوم مُنُواح في يروا الْعِنَ اللهِ الْآلِيمُ فَقَالَ قَلْ الْحِيْبِيةِ وَعُولَكُمُ فَالْسَتَقِيمًا موده ايمان شالا يمي بهان مَك كودون ك عذاب كود كي لين الله تعالى في زماياتم دونوں كودعا قبل كونًا المُحْرَقُ الْمُعْمَلِي وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله 

# فرعون اورآ لفرعون کے لئے موسی الطّلیٰ کی بددُ عا مُون کا غرق ہونا اور عبرت کے لئے اس کی نعش کا باقی رکھا جانا

 جب فرعون ڈو بے لگا تو کہنے لگا کہ بی اسرائیل جس ذات کے معبود ہونے پر ایمان لائے میں ای ذات پر ایمان لا تا ہوں اور میں بھی فر مانبرداروں میں ہے ہوں اس کا مقصد یہ تقا کہ ان لوگوں کے دین کو قبول کر کے میں بھی غرق ہونے سے نج جاؤں جیسا کہ یہ لوگ فا کے لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب موت کے احوال نظر آنے لگیں اس دقت کا ایمان معتبر نہیں لہٰ ذا اس دقت اللہ تعالیٰ کی اطرف ہے اس کو یہ خطاب کیا گیا۔ آلئن کو گڈٹ عصیف کہ گئی میں المفید یہ تی اس کو یہ خطاب کیا گیا۔ آلئن کو گڈٹ عصیف کہ گئی میں المفید یہ تی کہا گیا: کا ایمان لا تا ہے جالا کہ اس بات کے کہنے والے حضرت جرائیل یا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اللہٰ تعالیٰ کی طرف فری کو یہ می کہا گیا: کا ایکو کہنے کہ کہنے کہ ایک ایک کے دو ہے جرائیل یا سوآج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیے ہیں۔ یعنی تیری لاش کو پانی میں بہا دیے کی بجائے پانی کے او پر تیرا دیے ہیں تا کہ تو الی بعد دالوں کے لئے نشانی بن جائے۔ بعد میں آنے والے تھے سے جرت لیس اور دیکھیں کہ اللہ کی کا کیا تا کہ تو الدر یہ میں جو الدی کی کہ دنیا میں کوئی تحق کی بیا کی کا کیا اخراج موا۔ اور یہ می جو لیس کہ دنیا میں کوئی تحق کی بیائی سلطنت اور دید بدوالا ہوا اللہ تو الی کی گرفت سے ہیں کی سکت کوئی سکت کے میں تا کی سلطنت اور دید بدوالا ہوا اللہ تو الی کی گرفت سے ہیں کی سکتا کوئی سکت کی سلطنت می میں تو ہیں کہ دنیا میں کوئی تحق کی بیائی سلطنت اور دید بدوالا ہوا اللہ تو الی کی گرفت سے ہیں کوئی سکت کی سکتا کوئی سلطنت اور دید بدوالا ہوا اللہ تو الی کی گرفت سے ہیں کی سکتا کوئی سکت کوئی سکت کوئی سکتا کوئی سکت کوئی سکت کے کھی کی کوئی سکت کی کوئی سکت کی سکتا کوئی سکت کی سکت کی کوئی سکت کے کھیں کی سکت کی سکت کوئی سکت کی سکت کی سکت کوئی سکت کی سکت کی سکت کی سکت کی سکت کی سکت کے دو سکت کوئی سکت کی سکت کے دی سکت کی سکت کے دیں سکت کی سکت کی سکت کوئی سکت کی سکت کوئی کی سکت کی

 اور ہارون علیماالسلام نے جودُ عاء کی تھی اس کی قبولیت واضح طور پرنظروں کے سامنے آگئی۔

نفظ خُلْفِک جُوْر مایا (جس کامعنی یہ کہ جولوگ تیرے پیچے ہیں تو ان کے لئے عبرت بن جائے )اس کاعموم اس وقت کے موجودہ لوگوں کو بھی شامل ہے اور بعد ہیں آنے والوں کو بھی ۔ لیکن قر ان مجید ہیں ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے یہ معلوم ہوکہ کتنے عرصہ تک اس کی فعش کو محفوظ رکھا گیا۔ اُس زمانہ کے لوگوں کو عبرت عاصل ہونے کے بعد اسکی فعش محفوظ نہ رہی ہوتو اس میں اشکال کی کوئی بات نہیں اور اگر زمانہ دراز تک باقی رہی ہوتو یہ بھی ممکن ہے۔ اہل معر کو نعثوں پر مصالحہ لگا کر باقی رکھنے کا شوق تھا اور اس کا مصالحہ لگا کر باقی رکھتے تھے اس مصالحہ کوئی کہا جاتا تھا۔ تقریباً تین سوسال سے می لگائی ہوئی بہت کو فشیس مصر میں نکل چی ہیں اور اُن میں فرعون کی فعش بھی بتائی جاتی ہے جو قاہرہ کے بجائب گھر میں موجود ہے۔ یقینی طور پر ایسا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں فرعون کی فعش بھی ہے جو حضرت موئی گا تعاقب کرتے ہوئے قرق ہوا تھا۔ کیونکہ شرعی سند سے اس کا کوئی شوت نہیں ہے گر بعضے ریسر چ کرنے والوں کا بیان ہے کہ خدکورہ بجائب گھر میں جو فعشیں محفوظ ہیں اُن میں ایک فعش اس فرعون کی بھی ہے جو موئی علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ واللہ اعلم بالصوا ب۔

فاتمدہ: حضرت موی علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کے لئے جوبدد عاء کی کدیہ اوگ اس وقت تک ایمان ندائیں جب تک در دناک عذاب کوند دیکھیں۔

اس کے بارے میں بیا شکال کیا جاسکتا ہے کہ وہ تو ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنے نخاطبین کے لئے گراہی پر مرنے کی بددعاء کیے فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرعون اور آل فرعون پر تبلیغ کی محنت کرنے اور اُن سے نا اُمید ہوجانے کے بعد کی بات ہے اور یہ بکد وُعا ایسی ہی ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے بد وُعا کی تھی۔ رئیت لکتان وَعَلی الْاَرْضِ مِنَ الْاَلْمِيْنِ فِينَ الْاَلْمِيْنِ فِينَ وَالْكُورِ فِينَ وَكِيْلُوا (اے دب زمین پرایک بھی کا فربا شندہ مت جھوڑ)

وَلَقُلُ بِوَ أَنَا بِنِيْ الْسُرَاءِ يَلُ مُبُوّا صِلْقِ وَرَنَمَ فَنَاهُ مُرِّنَ الطّيّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوْا مِلِهِ وَلِيمَ عَنَا الْمُتَلِقُولَ عَنَا الْمُتَلِقُولَ عَنَا الْمُتَلِقُولَ عَنَا الْمُتَلِقُولَ عَنَا الْمُتَلِقُولَ عَنَا الْمُتَلِقُولَ عَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### عَلَيْهِ مُ كَلِمَتُ رَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ تَهُمُ كُلُّ الْكَهِ حَتَّى يَرُواالْعِذَابَ آپ كرب كربات ابت او مَك به وه ايمان ندائي كرباكر چاع پائ تام دليس آ جائي - جب تك كروه وردناك عذاب كو الْآلِيْمُ ﴿ وَهُ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْن

#### بنى اسرائيل كواجها طه كانه اوريا كيزه رزق ملنا

قضعه بين : فرعون اوراس كِ الشكرة و بودية كاورتى اسرائيل سندر پاركركان علاقة فلسطين كے لئے روانہ ہو كئے۔ اپنی شرارتوں كی وجہ على السرال ميدان تي بيل گھومتے رہاس كے بعدائين اپ وطن بيل شكانه ل گيا اور يہ لوگ وہاں صاحب افتد ار ہو گئے۔ شكانہ بھى اچھا لما اور كھانے بينے كے لئے پاكيزہ چزين نصيب ہوئيں۔ الله كى ان عظيم نفتوں پر آئيس زيادہ سے زيادہ الله تعالى كى فرما نبروارى بيل مشخول رہنا چاہے تھا۔ كيكن انہوں نے دين بيل اختلاف مشروع كرديا اور جہلى كى وجہ سے نہيں بلك علم كانچنے كے بعد آپ ميں اختلاف كيا۔ الله تعالى نے فرمايا: ان رَبّك يَعْفَونَ مُروع كرديا اور جہلى كى وجہ سے نہيں بلك علم كانچنے كے بعد آپ ميں اختلاف كيا۔ الله تعالى نے فرمايا: ان رَبّك يَعْفُونَ ميں وہ اختلاف كيا كرتے تھے۔ صاحب معالم النز بل لكھتے ہيں كہ اس سے وہ يہودى مراد ہيں جو نبى اكرم عليہ كے ذمانہ ميں تھے ہيلے سے بدلوگ آپ كى تشريف آورى كے انظار ميں تھے وہ الله كا تربي كى اور معدود ہے چندى مسلمان ہوئے الله تعالى شائه قيامت كے دن فيصله فرما دے گا۔ كذيين آتش دورن خيس داخل ہوں گے اورائل ايمان نجات پائيں گيا۔

اس کے بعد فرمایا فائ کنٹ فی شائی قبتا آنز کا گالیک (الآبتین)۔اس میں بظاہر رسول اللہ علیہ کو خطاب ہے۔

کین حقیقت میں اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں شک کرتے سے

کیونکہ رسول اللہ علیہ کو وی میں شک ہونے کا احمال نہیں تھا۔ یہ ایسانی ہے جیسے یکٹ کا النیکی التی اللہ ایمان کو ہے۔ اس طکھنٹہ الڈیکی الیکی اللہ کی اللہ علیہ کہ کر خطاب اہل ایمان کو ہے۔ اس طرح آیت بالا میں ظاہری خطاب آپ کو ہے اور مقصود وہ لوگ ہیں جو شک کی دلدل میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی طرح آیت بالا میں ظاہری خطاب آپ کو ہے اور مقصود وہ لوگ ہیں جو شک کی دلدل میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شک کرنے والے ان لوگوں سے پوچھ لیں جو پہلے سے کتاب پڑھتے تھے یعنی یہودہ نصاری سے معلوم کر لیس نے فرمایا کہ شک کرنے والے ان لوگوں سے پوچھ لیں جو پہلے سے کتاب پڑھتے تھے یعنی یہودہ نصاری سے معلوم کر لیس کے تم ہماری کتاب اور میں بی تم خرات کے ہو۔ اگر وہ ضداور عزاد کو چھوڑ کر حقیقت واقعہ کے کے مطابق تا کیں گے۔ تو بھی بتا کمیں گے کہ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں اور آپ پرجو کتاب ناز ل ہوئی واقعی اللہ کی کتاب مطابق بتا کیں گے۔ تو بھی بتا کمیں گون کا بیان کی دفا ہوں اور مطلب ہے۔ بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ فران گائت میں جو خطاب ہے اس سے عام انسان مراد ہیں اور مطلب ہے۔ بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ فران گائت میں جو خطاب ہے اس سے عام انسان مراد ہیں اور مطلب ہے۔ بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ فران گائت میں جو خطاب ہے اس سے عام انسان مراد ہیں اور مطلب ہے۔ بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ فران گائت میں جو خطاب ہے اس سے عام انسان مراد ہیں اور مطلب ہے۔

کہ اے انبان اگر تجے اس وی میں شک ہے جو بواسط محدرسول اللہ عظیفہ تیری طرف بھیجی ہے تو ان لوگوں سے دریافت کر لے جو اس سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی توریت انجیل پڑھتے آرہے ہیں وہ تجے بتا دیں گے کہ انبیاء سابقین علیم السلام نے آپ کی بعث کی بیشار تیں دی ہیں۔اورا کی کتابوں میں آپ کی تشریف آوری کی خبر موجود ہے۔ یہ بات دل کوزیادہ گئی ہے۔

لَقُلْ جَاءَكَ الْحَقُ مِنْ دَيْكَ فَلَا عَكُوْنَنَ مِنَ الْمُنْ وَيْنَ (بلاثبتير عباس تير عدب كى طرف سے ق آگيا سوتو برگز شك كرنے والوں من سے نہ ہو وكا عَكُونَنَ مِنَ الْدَيْنَ كُنْ بُوْا بِالْتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ النَّفِيم يُنَ - اور برگز أن لوكوں من سے نہ ہوجا جنہوں نے اللّٰد كي آيات كوجم للا ياورن تو تاه كاروں من سے ہوگا )

پر فرمایا: اِنَ الْمَوْنَ حَقَّفَ عَلَيْهِ وَكُلِمَتُ رُبُكَ لَا يُؤْمِنُونَ بلاشبه جن لوگوں كے بارے شن آپ كوب كى بدبات الماب ہو چكى ہے كہ وہ ايمان نہيں لا ئيس كے وہ بھى ايمان لانے والے نہيں ہيں۔ وَكُوْجُكُو تُهُو كُلُّ لِيُوْجُنُى يَرُوْلَ الْحَدَّابُ الْمَالِيْنِ مِيْنِ مِيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَدُّابُ الْمَالِيْنِ اللَّهُ اللَّه

فَلُوْلِا كَانَتُ قَرُيَةُ الْمَنْ فَنَفَعُهَا إِيْمَا فُهَا إِلَا قَوْمِ يُوْنُ مَ لَكَ الْمُنُواكَشُفْنَا موكِلَ بِسَى ايمان نه لا فَي جَى كا ايمان لاء أَن لا عَلَى وَعَا مَر يَسْ كَ قَرَا كَهُ جَبِ وَهُ لِكَ ايمان لا عَقَ مَم نَ رُسِالًا عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَذَابِ الْخِذْي فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْ يَا وَمُتَّعَنْهُمْ إِلَى حِيْنِ @

والا عذاب دنیا والی زندگی میں ان سے بنا دیا۔ اور انہیں ہم نے ایک وقت تک فائدہ پہنچایا

## عذاب د مکی کر حضرت یونس علیه السلام کی قوم کا ایمان لا نا اور عذاب سے نے جانا

قصفه عن اس بهافرعون كتذكره بن فرايا كدوه دو وجن لكاتوا يمان لي الكين ال كاايمان الانامقول بوا-دومرى آيات بن واضح طور پر بتايا كدوه دو زخ بن جائ كاسوره عود بن فرمايا : يَقْدُهُ قَوْمَهُ يُوْمَ الْقِيلَةُ فَافَدَدُهُمُ النَّالَا (وه قيامت كدن اپن قوم ك آك آك بوگا اور أبيس دو زخ بن داخل كردك كا) اور سورة والنزعات بن فرمايا: فَاحَنُ اللهُ نَكُالُ الْمُخِرَةِ وَالْمُؤلِّ وَالْمُولِي وَاللهُ فَاللهُ فَال طرف بلاتے رہے۔ اور قیامت کے روز کوئی ان کا ساتھ نہ دے گا اور دنیا میں بھی ہم نے اُن کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں ہے ہوں گے )

اورسوره والذاريات مِن فرمايا: فَأَخَذُنهُ وَجُنُودَهُ فَنَهُنْ نَقْف فِي الْيَعْ وَهُومُ لِيْمَ (سوبم نے اس كواوراس كالشكر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اوراس نے کام بی ملامت کا کیا تھا ) اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب عذاب نظر آ جائے اس وقت ايمان قبول نبيس موتا \_ سوره موس من قرمايا: فَكُوْيِكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُ وْلِكَازَاوًا بَأْسُنَا وسُنَّتُ اللهِ الدِّي قَدُ حَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَحَيِسَ مُنَالِكَ الْكَلِورُونَ (سوان كوان كاايمان لانانا فع نه مواجب أنهول في مهاراعذاب و كيوليا \_الله تعالى نے اپنا یم معمول مقرر فرمایا ہے جواس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اوراً س وقت کا فرخسارہ میں رہ گئے) اس قانون سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا استثناء فرمایا۔ ان لوگوں نے جب عذاب دیکھا تو ایمان قبول کرلیا۔ اس پرالله تعالی نے عذاب ٹال دیااوراس کے بعدایک زمانہ تک وہ لوگ زندہ رہےاور اللہ تعالی نے انہیں دنیاوی چیزوں کے ذریعہ فائدہ پہنچایا ان میں سے ہر خض اپنی اپنی موت پر مرتار ہااور عذاب کے ذریعہ اجماعی طور پر جو ہلاکت کا معاملہ مو-وہ ختم ہوگیا۔ آیت بالا میں ای مضمون کو بیان فر مایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام منیو کا بستی کے رہنے والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے جوموسل کی سرزمین (عراق) میں ہے۔حضرت یونس علیہ السلام ان پر محنت کرتے رہے ایمان کی دعوت دیتے رہے۔انہوں نے ایمان قبول ند کیا بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمن ون کے اندرتم پر عذاب آ جائے گاوہ آپس میں کہنے لگے کہ اس مخص نے بھی جھوٹ تو بولانہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ تیسری رات کو یہ یہاں رہتے ہیں یانبیں۔اگریدرات کورہ گئے تو ہم جھیں کے کہ عذاب کھنیں صرف دھمکی ہادراگرانہوں نے ہارے ساتھ رات نہ گزاری تو ہم سمجھ لیں گے کہنے کوعذاب آنے والا ہے۔حضرت یونس علیہ السلام اسی رات میں وہاں سے نکل گئے جب صبح ہوئی توائی قوم نے اپنی آ تھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لئے۔ آسان پر سخت سیاہ بادل چھا گئے اور دُھواں نازل مونے لگا جوا تی بستی اوران کے گھروں کی چھتوں پر چھا گیا۔ جب ہلاکت کا یقین موگیا تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام كوتلاش كمياليكن كهيل نه پايا -الله تعالى نے ان كے دلول كوتوب كى طرف متوجه فرماديا - وہ اپنى جانوں عورتوں بجوں اور جانوروں کو لے کرمیدان میں نکل گئے۔ ٹاٹ کے کٹرے پہن لئے اور اخلاص کے ساتھ تو بکی اور ایمان قبول کیا اور خوب زیادہ چیخ چلائے اوراللدتعالی کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یونس جو کھے لے کرآئے تھے ہم اس پرایمان لائے۔اللہ تعالی نے ان پردم فرمایا اوران کی دعا قبول فرمائی اورعذاب روک دیا' ادھریہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت يونس عليدالسلام في جب بيد يكها كدعذاب بيقوم بلاك ندموني توقوم كسائة آف يس جاب محسوس مواد البذاويان سے چلے گئے۔دریا کے کنارے پنچ تو ایک مشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی حرکت کرنے لگی۔ ملاحوں نے کہا کہتم لوگوں میں كوئى ايسافخف ہے جوابية آ قاكوچھوڑ كر بھاگ آيا ہے لہذا ہم قرعة وال ليتے ہيں جس كانام فكلے گا أسے دريا ميں وال دي گے۔ تین مرتبہ قرعہ ڈالاتو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا انہوں نے فر مایا کہ میں وہ غلام ہوں جوایئے آ قا کے فر مان کا انظار کئے بغیر بھاگ آیا ہوں لہذا أنہوں نے اپن جان كوسمندر ميں ڈال دیا (چونكداللد تعالى كى طرف سے قوم كوچھوڑ كر چلے جانے کا حکم نہیں ہوا تھا اس لئے انہوں نے سیجھ لیا کرعبد آبت (بھا گئے والا غلام) میں ہی ہوں۔ کشتی کے سارے سواروں کو بچانے کے لئے جھے بی اپنی جان کو سمندر میں ڈال دینا چاہے۔ لہذا سمندر میں خود سے چھلا نگ لگادی اور ایک چھلی نے ان کونگل لیا۔ وہیں اللہ کو یاد کرتے رہے اور تبیع میں مشخول رہے۔ اللہ تعالی نے چھلی کے پیٹ میں آپ کی حفاظت فرمائی ای لئے اللہ تعالی نے آپ کوقر آن مجد میں کہ جگہ السنون اور کی جگہ صَاحِبُ الْحُونِ فرمایا ہے (دونوں کا ترجہ ہے چھلی والا) ان کا چھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ سورۃ انہیاء (ع۲) اور سورہ صافات (ع۵) اور سورہ واقعہ (ع۲) میں ذکور ہے۔ سورہ صافات میں کئی میں سوارہونے اور قرعہ ڈالنے چرسمندر سے باہرڈ ال دیے جانے اور اُن کے اور کدوکا درخت اُگاد ہے کا تذکرہ ہے اوروہ ال یول فرمایا ہے فامنڈ اللہ جانی ۔ جیسا کہ یہاں ایمان لانے پرعذاب کی جانے اور بحد میں آئندہ کے خور مانہ تک وُنیا سے نفع حاصل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے تفصیل کے لئے سورہ انہیاء اور سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ انہیاء اور سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ انہیاء اور سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ انہیاء اور سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ انہیاء اور سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ انہیاء اور سورہ والصافات کی تفسیل کے گئے سورہ انہیاء اور سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ انہیاء اور سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ کی تند کر میں اور سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ کی تند کر میں انہیاء اور سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ والصافات کی تفسیل کے لئے سورہ والصافات کی تند کر میں اور کی تند کر میں سورہ کی تند کر میں سورہ کی تند کر میں کی تند کر میں کو تند کر میں کی تند کر میں کو تند کی تند کر میں کو تند کر کو تند کر میں کی تند کر میں کی تند کر کو تند کر کی تند کر کا تند کر کو تند کر کی کی کو تند کر کی کو تند کی کی کی کو تند کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی ک

اللہ تعالی نے عذاب کے آثار دیکھنے پر بھی حضرت ہوئس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمالی اور آئیس عذاب سے ہلاک نفر مایا۔ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالی مخار مطلق ہے اُسے پوراا ختیار ہے کہ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہے تکویٹی افزون نافذ فرمائے اور جس کوچا ہے عذاب دے اور جس کوچا ہے نجات دے۔
قال صاحب الروح (ص ۱۹۳ تھا) وظا هر الآیة یست دعی اُن المقوم شاهدو العذاب لمکان رکشہ فیاں و هو اللہ ی یقتضیه اُکٹر الاخبار والیہ ذهب کثیر من المفسرین و نفع الایمان لهم بعد المشاهدة من خصوصیاتهم فان ایمان الکفار بعد مشاهدة ما و عدوا به ایمان باس غیر نافع لا رتفاع التکلیف حین یہ اُل واحب روح المعانی فرمائے ہیں آیت کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انہوں نے عذاب دیکھنے کے بعدایمان کی وجہ سے اور اکثر احادیث بھی اس کا تقاضا کرتی ہیں اور اکثر مفسرین کی رائے بھی ہی ہے اور عذاب دیکھنے کے بعدایمان کی بائع ہونا اس قوم کی خصوصیات میں سے ہے کیونکہ عذاب موجود

ك مشامره كے بعد كافروں كا يمان لا نا ايمان ماس بوكر تفع مندنيس ب كداس وقت شرى تكليف ختم موجاتى ب

ا س میں بیتایا کہ جولوگ عقل کوکام میں نہیں لاتے کفر پر جے رہنے ہی کواپنے لئے پند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مثیت ان کے ایمان سے متعلق نہیں موتی کما قال تعالیٰ فلک قرَّوْد اَذَاعَ اللهُ فَلُونَهُمُ۔

پھر ہم اینے رسولوں کو نجات دیے ہیں اور ای طرح ان لوگوں کو جوائمان لائے ہمارے ذمہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے

#### اگرالله جا متا توسب ایمان قبول کر لیتے!

آخريس فرمايا شُوَّنُ يَخِيْ رُسُلْنَا وَالْزِيْنَ الْمُنُوْاكُذَاكِ - جب ماراعذاب آتا ہے قوم مكذين و بلاك كردية بيں پھر ايخ رسولوں كونجات دية بين حقّاً عَلَيْنَانُ فَيُوالْمُوْمِنِيْنَ (مارے ذمه ہے رسولوں كونجات دية بين اورائل ايمان كونو خرى ہاورمواقع عذاب سے نجات يانے كى بشارت ہے۔ ہے كہم الل ايمان كونو خرى ہاورمواقع عذاب سے نجات يانے كى بشارت ہے۔

قُلْ يَالِيُّهُا التَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِي مِنْ دِيْنِي فَكَ اَعْبُ الْرِيْنَ تَعْبُدُونَ آبِ فراديجَ كا عِلْوَاالَّرَمْ يرعدين كالمرف عِنْك عِن موحِي اُن اولوں كاعباد انجين كرتا جن كُمّ التُكوجِوز كرعبادت كرتے ہو مِن دُونِ اللهِ وَلَكِنَ آعُبُلُ اللهِ الَّذِي اللهِ وَالْمِنَ آنَ اللهِ الْمِنْ اللهِ الْمِنْ اللهِ الْمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### الله تعالی ہی لائق عبادت ہے وہی خیرا ورضرر کا مالک ہے اس کے ضل کوکوئی رزہیں کرسکتا

قصف بین : ان آیات میں اوّل آورسول الله علی کی آپ تمام انسانوں کو کا طب کر کے فرمادیں کہ تہمیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو بہماری جہالت اور گرائی ہے جق میں شک کرتے ہواور شرک سے چکے ہوئے ہوئے ہوئے ہم تہمار سے اس شک کا مجھ پر کوئی اثر بھی بھی بھی ہونے والانہیں ہے۔اللہ کو چھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہو میں بھی بھی ان کی عبادت نہیں کرسکتا۔اگرتم اس بھول میں ہو کہ میں بھی انسان تہمارا ادین قبول کرلوں گا تو بہماری گرائی اور فام خیالی ہے میں تو اس ذات پاک کی عبادت کرتا ہوں اور کرتار ہوں گا جو تہمیں موت دیتا ہے۔تم اپنی جان کو عذا ب سے بچانے کے لئے فکر کروا گرتم نے دین تو حید کو قبول نہ کیا اور دین شرک اور کفر پر تمہاری موت آگئ تو تمہارا موت کے بعد کیا ہے گا؟ اس پرغور کرلو اور اس بارے میں بھی غور کرلو کہ خالق اور مالک کی عبادت چھوڑ کر مخلوق کو معبود بنانا ہے جبھی اور ناخل کی بات ہے۔ یَقو فَلُکُمُ فرمایا اور یَقو فَلِی نہیں فرمایا کیونکہ جولوگ مخاطب سے انہیں احساس دلا ناخل کی تمہیں ہمیشہ زندہ و رہنائیں ہے مرنا بھی ہے۔

ان کو بتانا بیمقصودتھا کہتم مرو کے اور موت کے بعد زندہ کئے جاؤ کے اور کفر کی سزا پاؤ کے۔اس کے بعد فرمایا وَاُمِوْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے ان بندوں میں شامل رموں جوائل ایمان ہیں۔ لبندا میں ایمان کو بھی نہیں چھوٹسکتا۔ تم کفرکوچھوڑ دو۔ و آن آفیذ و جھاک لِلذین حَذِیفاً آوریہ بھی تھم ہوا ہے کہ پی ذات کواس دین ( یعنی دین توحید ) کی طرف اس طرح متوجہ رکھوں کہ دوسر نے سب طریقوں سے علیحدہ دموں۔ لبندا میں تمہاری طرف نہ مائل ہوسکتا ہوں اور نہتم ہے کوئی اُورچ نچ کر کے مصالحت اور مساعت ہوسکتی ہے۔ و کا تکنگونٹن مِن المنشر کین کی ۔ (اور میرے دب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم گرمشر کین میں سے مت ہوجاتا) البندا میں تو ہمیشہ موحد ہی رہوں گا۔ و طفر اکما فی سُورة الانعام قُلُ آئی تھی نہ اُن اُخید کی اُن اُن اُن کھی اُن اُخید کی اُن کی کھی اُن کی عبادت کروں جن کی تم مشکلت اِڈا کھی آلگا ہوں اُن کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہوآ پ فرماد ہجے کہ میں تہاری خواہشوں کا اتباع نہیں کرتا کیونکہ اس حال میں تو میں برداہ ہو جاؤں گا اور ہوایت پر نہ دموں گا)

پھر فرمایا <u>وَکَانَ یَمُسُسُ کَاللَّهُ بِغُیِّرِ فَلَا گَاشِفَ لَنَّ الْاَهُوَ</u> (اوراگرالله تعالیٰ تخبے کوئی ضرر پہنچا دیے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اے دورکرنے والانہیں)

وَ اِنْ تُودُكُ وَهُوَ اِلْهِ اَلْهُ اِلْكُورُ اَلَهُ الْفَضْلِ (اوراگروہ تجھے کوئی خیر پہنچانے کاارادہ فرمائے تواس کے فضل کوکوئی بھی ردکرنے والانہیں ہے) صاحب روح المعانی فرمائے ہیں کہ اس میں بیہ بتایا ہے کہ جے اللہ کی طرف ہے جو بھی کوئی خیر پہنچ جائے وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ پرکسی کا کوئی حق نہیں۔ یکھیڈٹ پہھٹ کیئی آؤمن عِبَلَاۃ (وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جے چاہے دے ) فضل کا عموم دنیاو آخرت کی تمام نعمتوں کوشائل ہے۔

چرفر مایا: وهوالغفور الرحيم (اوروه بخف والا ممربان م) .

مغفرت اللدتعالی کا بہت بڑا فضل ہے۔ اُس سے آخرت کی نجات ہوتی ہے۔ نیز حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحمت کے عموم میں دنیاوی نعمتوں کا اور ہر دکھ تکلیف سے بچانے کا تذکرہ آ گیا۔اس میں بھی مشرکین پرتعریض ہے کہ ایسے ففور اور دحیم کوچھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہوجن سے بچھ بھی ملنے والا نہیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔

قُلْ يَالِيُّهُا النَّاسُ قَلْ جَاءِ كُمُ الْحَقِّ مِنْ رَبِكُمْ فَمَنِ اهْتَكَى فَالْمَا يَكْتُونِ فَ لِنَفْسِهُ ؟ آپ فراد بِجَ كاك لُوُوا تبار عدب كاطرف عِتبارك پائ ق آگيا ہو جُونِ الْمِت پائے دوا بِي بى جان كے لئے مايت پائے

#### وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّهَ ايضِكُ عَلَيْهَا وَمَآانًا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ فُواتَبِمْ مَا يُوْتِي إِلَيْك

اور جو خص مرابی میں رہے واس کی مرابی ای کے فس پر پڑنے والی ہے۔ اور میں تم پر مسلط نیس کیا گیا اور آ ب اس کا اجاع سیجے جس کی آپ کی طرف وی کی جاتی ہے

#### وَاصْبِرْحَتْي يَخْلُمُ اللهُ وَهُوخَيْرُ الْخُكِمِيْنَ ٥

اوصر تيجيم يهال تك كدالله فيصل فرمائ اوروه فيصلكرن والول عل سب بهتر فيصله كرف والاب

## مدایت کانفع اور گراہی کانقصان انسان کوذاتی طور پرخود پہنچتا ہے

تفسیس : یہ سورہ یونس کی آخری دو آیات ہیں اس سے چار آیات پہلے تمام انسانوں کو خطاب تھا۔ اور ابسورت کے ختم پر آخضرت سرورعالم علیا ہے کہ آپ تمام انسانوں سے فرمادیں کہ تہمارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آپنجا ہے اُسے قبول کر والدر میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں کہ تم سے قبول کروا کے چھوڑ دن جو خص قبول کرے گا ہوایت کی طرف آئے گا اس کا نفع اس کی جان ہی کو ہوگا اور جو خص گراہی پر جمار ہے اور حق کا اتباع نہ کرے اس کا وبال اس کی جان پر جمار ہنا یہ ہر خص کا ذاتی مسئلہ ہم ہمایت کا نفع ہوایت والے ہی کو پہنچے گا۔ وہ آخرت کی نفت توں کا سخق ہوگا اور جو خص گراہ ہوگا اس کی نفت وں کا سخق ہوگا اور جو خص گراہ ہوگا اس کی گراہی اسے دوز خ میں پہنچا دے گی لہذا اپنا نفع نفصان ہر خص خود ہی ہوگا۔ کی نفت وں کا سم تھے اتباع و حکی مراہی کہ آپ کی طرف جو دی کی جاتی ہو ہے۔ اس کا اتباع کہ بچے اتباع دی میں دعوت و تبلغ کا کا م بھی ہاس کا م کے کرنے پر لوگوں سے تکلیفیس پہنچی ہیں۔ آپ ان تکلیفوں پر صبر کیجے اور اللہ تعالی کے فیصلہ کا انظار سے جو وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے جولوگ حق کو قبول نہیں کرتے اللہ تعالی اپن حکمت وعدل کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ دتیا میں اور آخرت میں یا صرف آخرت میں بہتلائے عذاب ہوں گے۔

قال صاحب الروح (ص ٢٠٠٣) ولا يخفى ما فى هذه الآيات من الموعظة الحسنة وتسلية النبى النبي المنطقة وعد المؤمنين والوعيد للكافرين والحمد لله تعالى رب العلمين والمصلوة والسلام على سيد المرسلين الذى يونس ذكره قلوب الموحدين وعلى اله وصحبه اجمعين. (صاحب روح المعانى فرماتي بين ان آيات من جوعده هي اور حضورا كرم المسلك على الموحدة على الموحدة على الموحدة على الموحدة المحمين. (صاحب روح المعانى فرماتي بين ان آيات من جوعده هي اور حضورا كرم المسلكة وعده اوركافرون كلة وعده الركافرون كلة وعده المركافرون كلة وعده الركافرون كلة وعده المركافرون كلة وعده الركافرون كلة وعده المركافرون كلة وعده المركاف

| وَمُوَلِّيْكُ فِي فَاتِّيْنَ إِلَيْ عِلْمُ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْدِ مَا فَيَغِنْ لِلْرَّالِيَّ فَيْ فَالْمُوَلِيِّةُ وَالْمُوالِيِّةِ فَيْ فَالْمُوالِيِّةُ وَالْمُوالِيِّةُ فَيْ فَالْمُوالِيِّةُ وَالْمُوالِيِّةُ فِي فَالْمُوالِيِّةُ وَالْمُوالِيِّةُ فَيْ فَالْمُوالِيِّةُ وَالْمُوالِيِّةُ فِي فَالْمُوالِيِّةُ وَاللَّهِ وَلَيْنِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورة بودكم من نازل بوكى فروع الله كنام يجويزام بريان نهايت رحم والاع العين الما آيات اور واركوع بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لَرْكُونُكُ الْخُكِمَتُ النَّكُ ثُمُّ وَفُصِّلَتُ مِنْ لَكُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۗ أَلَّا تَعْبُكُ وَاللَّا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ر يه كتاب ب جس كي آيات محكم كي كئيس بعرواضح طور بربيان كي في بن حكت والعباخير كي المرف سے بينيد كرتم الله كے سوا كمى كى عبادت مذكر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إِنَّيْنَ لَكُمْ مِينَهُ نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ فِي كَانِ اسْتَغْفِرُ وَارْتَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْ آلِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يك من جهيس الله كاطرف سية راف والا بول اوربشارت دين والا بول اوربيات كمّم الني رب مففرت طلب كرو يحراس ك حضور من أوبكرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لَمُتَّعْكُمُ مِّتَاعًا حَسَنًا إِلَى آجِلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اللَّهِ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وہ جہیں مقرر کردہ اجل کک خوش عیش زعدگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا اواب عنامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَإِنْ تُولُوا فَا نِنْ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ كَبِيْرٍ ﴿ إِلَّى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فرمائے گا اور اگرتم اعراض کرو تو میں تم پر بوے دن کے عذاب کا اعدیثہ رکھتا ہوں تم کو اللہ بی کی طرف لوٹن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيرُ ۗ إِلَّ إِنَّهُ مُ يَكُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَغُفُوامِنْهُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اوروہ ہر چز برقادر ہے خرداروہ اسے سینوں کوموڑ تے ہیں تا کہوہ اس سے چھپالیں خردار جب وہ اینے گیروں کواوڑھ لیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرحين يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُ مُ لِيعْكُمُ مِالْسِيرُونَ وَمَالْغُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِإِنَّاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وہ اس وقت سب باتیں جانا ہے جو پوشدہ طور پر کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں بلا شبہ وہ سینوں کے اعمد کی چیزوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الصُّدُونِ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جاناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اورا سکے حضور توبہ کرنے پر انعام کا وعدہ اوراعراض کر نیوالوں کے لئے وعید

قضد الماري المسال المان المرام المورة مورة مورة مورة مورة مورة المرام ا

آیات کوداضح طریقے پر میان کر دیا گیا ہے اور اس کتاب کی توضیح ایسی ذات پاک کی طرف کی گئی ہے جو مکیم بھی ہے اور خبير بھی ہاس كتاب مس خوب زياده واضح طور پريہ بتاديا گيا ہے كهصرف الله بى كى عبادت كرواورساتھ بى نبي علي كا كام بھى بنادياجن پريہ كتاب نازل موئى بے يعنى يرك إلىنى أَكُون فَائْدُنْدُو بَيْنِيْدٌ (بلاشبر مِن تهمين الله كاطرف سے وُرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں) مزید فرمایا وَآنِ اسْتَغُفِوْ وَارْبَكُوْ (اینے رب سے مغفرت طلب کرو پھراس کے حضور میں توبہرو) یعنی کفرکوچھوڑ واوراپے رب سے معافی مانگو پھراس کے حضور میں اعمال صالحہ پیش کرتے ر مواور گناموں سے بیجے رموجب بھی کوئی گناہ موجائے تو توبہ کرو پھر توبدواستغفار کا دُنیاوی اور اُخروی فائدہ بتایا۔ يُمَيِّغَ كُونَا عَالَمَ مَنَا اللهُ تَهْمِينِ خُوشِ عِينَ الحِي زندگي عطا فرمائے گا) بيخوش عيش زندگي ايك وقت مقرره تك موگي جب تقدير كے مطابق اجل آجائے گی اور موت واقع ہوگی اس وقت تك يدعمده زندگی بى رہے گی اور آخرت ميس تو الل ايمان ك لئ خيرى خيرب فيرب- كرفرمايا ويُؤن كُلُ وَي فَضْلَ فَضْلَ فَضْلَهُ (اور برفسيلت والي كوجوزياده عمل صالح كرے أس كاعمال فاصله كالمدعطا فرمادكا) اس ميس آخرت كاجروثواب كاذكر بيد ثواب توتعوز يسيمل كالجمي ملي كا ليكن زياده عمل والے كاخصوصيت كے ساتھ جوذ كرفر ماياس سے معلوم ہوا كدوئي فخص بين سمجھے كديس نے بہت نيك عمل كر لے اب آ مے کیا نیک عمل کروں جوجس قدر زیادہ عمل کرے گا اُس قدر تواب یائے گا۔واضح رہے کہ خوش زعد گی کے لئے بيدرياده مونا ضروري نيس اصل راحت دل كي راحت اوردل كاطمينان بوه الل ايمان كو بميشر نعيب موتا ب اوربيد بہت بدی زندگ ہے چراس زندگی میں اہل ایمان کو جو لکیفیں گئے جاتی ہیں ان کا ثواب آخرت میں ملے گا۔ان تکلیفوں كے يجني سے بھى آ بت كامضمون يراشكال ندكيا جائے كونكدالل ايمان ان مس بھى لذت محسوس كرتے ہيں اوران كا اجرو ثواب جوآ خرت مين موجود إس كايقين ركيني وجدت رُوحاني تكيف موتى بي نبيس البية بهي بهي جسماني تكليف مو جاتى ئىزىيى مجمناجائے كە ئىمتىغىم فرماياب\_

یمتع کلکم، نہیں فرمایا اور فی گل الگؤمان و الانحوال نہیں فرمایا۔ للذا اگر بھی بھی کی کو تکلیف بھی جائے تو یہ آیت کے مفہوم کے معارض نہیں۔ برخلاف اس کے آخرت کے تواب کا ذکر فرماتے ہوئے کی فیٹ کی فیٹ کی دی فضل فیٹ کی درمایا یعنی ہرزیادہ علم کرنے والے کو زیادہ تواب ملے گااس میں لفظ ''کا اضافہ ہے۔ پھر فرمایا وَ اَنْ تَوْلُوَا فَا أَنْ اَ اَفَا فَ عَلَيْ اَ اَفَا فَ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَ اَفَا فَ عَلَيْ اَ اَ اَفَا فَ اِللّٰهُ اِللّٰ اَلْ اَلْ اَللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰهُ اِللّٰ اَللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ ال

الى الله مُرْجِعُكُمْ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَالِيَّ (الله ى كلطرفتم سبكواوثا باوروه برچز پرقادر ب) أسسب كولوثان يرجى قدرت ب

الكَ إِنْهُ مُ يَصْنُونَ صُرُورَهُ مُكَاسِبِ مَزُولَ: كَرَفَهُا: الكَّالَةُ مُ يَصُنُونَ صُدُورَهُمْ (الأبة) اس آيت كاسب زول بتاتے ہوئے معالم التريل (ص٣٧٣٥) يس عبدالله بن شداد سے قل كيا ہے كہ يہ يت ايك اقوال اورافعال جوظا ہری چیزیں ہیں وہ ان کواوردلوں کے ارادوں اور وسوس کواورسب کو جانتا ہے آخری الفاظ العینی ایک علیفی کوئی الفائد کی الفاظ العنی کی الفاظ کی میں اور کیند میں مرے جاتے ہیں اسلام کے خلاف جو ساز شمیں کرتے ہیں اور تدبیریں سوچتے ہیں اللہ تعالی کوان سب کاعلم ہے۔

#### 

زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارزق اللہ کے ذمہ ہے

قف مده بي الماد فرمايا كرزين برجتے بھى الله تعالى كى صفت علم كو بتايا ہے كہ وہ سب پھے جائا ہے اور ان آيات بي رزاقيت اور خالقيت بيان فرما في ارشاد فرمايا كرزين برجتے بھى چلئے پھرنے والے بيں۔ انسان ہوں يا حيوان چھوٹے ہوں موٹے جانور ہوں كيڑے كوڑے ہوں اُن سب كارزق الله كي ذمه ہے بينى ان كارزق الله تعالى نے اپنے ذمه لگاليا ہے بياس كافضل وكرم ہے مهريا فى ہے كونكه اس بركى كاكوئى حق اور رزق واجب نہيں ہے۔ زمين پر چلئے پھرنے والى سارى مخلوق كارزق اپنے ذمه بناكر ارشاد فرمايا: وَيَعْلَمُ مُسْتَقَدُهُ اَوْمُسْتَوْدَعُهُ اَوْمُسْتَوْدَعُهُ اَلَى مُسْتَوْدَعُهُ اَلَى الله بالله بي جائے بي اُن سب كے جو في كار فق الله بي اين اس الله بي اُن سب كے جو في كار فق الله جو نياں ہوں اور دس كى چيز كو بھول كيا وہ اپنے علم كے موافق ايئى سارى خلوق اور سمندروں كى تہوں ميں رہے والے جانور سب اُس كے علم ميں بيں وہ سب كوروزى پہنچا تا ہے۔ اور دس من اور حسنور علی میں اس کا میں ہیں وہ سب کوروزى پہنچا تا ہے۔ اور دس من اور من میں آل کے موافق اور حسنوری کا فوق اور سمندروں كى تہوں ميں رہے والے جانور سب اُس كے علم ميں بيں وہ سب کوروزى پہنچا تا ہے۔ اور خستوری کا فوق اور سمندروں كى تبوی میں رہے والے جانور سب اُس کے علیہ میں بیں وہ سب کوروزى پہنچا تا ہے۔ اور خستور کی تفسیر نی مستور و مستود ہے۔ کی تفسیر کی طرح سے کی گئی ہے۔ ہم نے جو ترجمہ میں ان دونوں كامعنی اختيار كيا ہے وہ شان راز قيت كی توضیح سے قريب ترہے۔ مطلب بيہ ہے كہ زمین پر ہے والوں كے تھ كانے وہ وہ کہ کہ دونوں كامعنی اختيار كيا ہے وہ شان راز قيت كی توضیح سے قريب ترہے۔ مطلب بيہ ہے كہ زمین پر ہے والوں كے تھ كانے کو دونوں كامعنی اختيار كيا ہے وہ شان راز قيت كی توضیح سے قريب ترہے۔ مطلب بيہ ہے كہ زمین پر ہے والوں كے تھ كانے کے دونوں كام عنی اختیار كيا ہے وہ شان راز قيت كی توضیح سے قریب ترہے۔ مطلب بيہ ہے كہ زمین پر ہے والوں كے تھ كانے کو دونوں كام عنی اختیار كیا ہے وہ شان راز قيت كی توضیح سے قریب ترہے۔ مطلب بیہ ہے كہ ذم میں ہو کی ہو کی ہوں میں میں کانے کہ کو دونوں کا می کو دونوں کیا کی میں کو دونوں کی کو دونوں کی ہو کی گئی ہے کہ کو دونوں کی ہو کی گئی ہے کہ کو دونوں کی ہو کی ہو کی ہو کی گئی ہے کہ کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں

دوطرح کے ہیں پھوتو وہ ہیں جن میں اُ تکامستقل قیام ہاور پھوعارضی ٹھکانے ہیں جہاں تھوڑی دیر کے لئے تھہر تا ہوتا ہے۔اللہ تعالی دونوں ٹھکانوں پررزق پہنچا تاہے۔ بعض چیزیں ایک براعظم میں پیدا ہور ہی اور دوسرے براعظم کے لوگ کھارہے ہیں بیسب کے سامنے ہاور بیروزاند کا مشاہدہ ہے صاحب روح المعانی نے بحوالہ متدرک حاکم حضرت این مسعود سے نقل کیا ہے کہ مستقر سے ماں کارجم اور مستود کے سے موت آنے کے مواقع مراد ہیں اور مطلب اس کا بیتایا کہ اللہ تعالی کو ہر رزق پانے والے کی ابتدائی حالت کاعلم ہے کہ اُسے کس وقت سے رزق کی حاجت ہوتی ہوا در موت کہ ہوگ ہین موت کے وقت رزق کی حاجت ہوتی ہوتی ہوگ کہاں ہوگ اللہ تعالی کو اس کام ہے۔ رزق پانے والے کی ابتدائی حالے کی زندگی جس جگہ تم ہوگی اس جگہ کا اسکو علم ہے وہ اس کے وہاں کو ہاں ہوگی اللہ تعالی کو اس کو اس کو ہاں کو ہاں کو ہاں کو ہاں کورزق دیتارہے گا۔

رزق مقدر بورا کے بغیر کسی کوموت نہ آئے گی: الله تعالیٰ نے جس کے لئے جتنارزق مقدر فرمادیا ہے اسکو پورا کئے بغیر میں جاسکا ، جتنارزق مقدر ہے وہ لی کربی رہے گا حضرت عبدالله بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے نارشاد فرمایا کہ بیشک میرے دل میں جرئیل امین نے بیات وال دی ہے کہ اس وقت تک کی حض کوموت نہ آئے گی۔ جب تک کہ وہ اپنارزق پورانہ کرئے سوتم لوگ الله سے ڈرواوررزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھواوررزق طنع میں دیر ہوجائے تو الله کی نافر مانیوں کے ذریع طلب نہ کروکیونکہ الله کافضل اسکی نافر مانی کے ذریعہ عاصل نہیں کیا جاسکتا۔ (رواہ الحاکم کمانی الترغیب ص ۵۳۵ سے)

حفرت ابودردا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبدرزق بندہ کواس طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح سے موت طلب کر لیتی ہے۔ (رواہ ابن حبان فی صححہ والمبر ارکمانی الترغیب ۵۳۵ج۲)

اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الشعقی نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے اگر کوئی فخص اپنے رزق سے بھا گے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اُسے موت پکڑ لے گا۔ (رداہ اللم انی الا و العنج راسانی الترغیب ۲۵۳۵) حضرت عبداللہ بن عمر رضی الشعنیما سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ایک مجود پڑی ہوئی دیکھی آپ نے اُسے لیاو ہیں پرایک سائل موجود تھا وہ مجود آپ نے اُسے عطافر مادی اور فرمایا کہ خبر دارا گرتواس کے پاس ندا تا تو یہ تیرے یاس آ جاتی ۔ (رواہ الطمر انی باساد جید کما فی الترغیب ۲۵۳۷)

اللہ تعالیٰ ہوارجیم وکریم ہے وہ کا فرول کو بھی رزق دیتا ہے اور فاسقول کو بھی ممکن ہے کہ کی کو بیا شکال ہو کہ بہت ہے لوگوں کو فاتے ہو جاتے ہیں اُس وقت اُن کا رزق کیوں نہیں پہنچتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرایک کا رزق مقرراور مقدر فر مایا ہے رزق کی جو مقدار مقرر ہے وہ ضرور پہنچے گی زندگی بحریس ہوایک کا رزق مقرر پورا پہنچ جائے گا۔ ہروقت ملے اور ہمیشہ ملے اس کا وعدہ نہیں ہے اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مرجائے تواس کا رزق مقرراس سے پہلے ختم ہو چکا ہے اور موت کے وقت تک جس کی کا رزق باتی ہے وہ اُسے پہنچ جاتا ہے بعض انسان کھاتے کھاتے مرجاتے ہیں اور بعض مرنے والوں کے منہ میں حاضرین پانی وغیرہ دے دیتے ہیں کی فرفر مایا:

و کھو اگن کی خُنی النہ فوت و الاکرض فی سِیْدہ آیا اِس ۔ (اللہ وہی ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا فرمایا) ہے

مضمون سورة الاعراف كساتوس ركوع من اورسورة بينس كے بہلے ركوع من گزر چكا ہے۔ پھرفر مایا: وَكَانَ عَنْ فَ عَلَى الْهَاءَ . (اوراس كاعرش پانى پرتھا) يعنى جب اس نے آسان وز مين پيدا فرمائ اس كاعرش پانى پرتھا۔ معلوم ہوا كه پانى اورعرش دونوں آسان اور زمين كى پيدائش سے پہلے پيدا ہوئ ۔

آئیکہ آئے اس کی گھران کے گھرایا این کا وجود ہی خالت کو پہانے کے لئے کائی ہے پھران میں طرح کرح کی دوسری جو تخلوق اسانوں کو اور زمین کو پیدا فر مایا ان کا وجود ہی خالق کو پہانے نئے کے لئے کائی ہے پھران میں طرح طرح کی دوسری جو تخلوق ہے جن میں انسان بھی ہیں ایکے ختلف حالات اور حاجات پورا کرنے کا سامان سیسب چیزیں خالق ما لک اور مُد برالا مر اور حکیم اور قادر مطلق کی ذات عالی اور انکی صفات جلیلہ پر دلالت کرتی ہیں۔ جب کوئی خض خور کرے گا تو خالق کی قو حید پر ایمان لانے گا تو انکی عبادت بھی ایمان لانے گا تو انکی عبادت بھی ایمان لانے گا تو انکی عبادت بھی کرے گا اور ایسے اخلاق اور اعمال افتیار کرے گا جو اس کے خالق اور مالک کو پہندیدہ ہوں خالق جل مجدہ کی معرفت الوں کے بھی درجات مختلف ہیں اور عبادت کرنے والوں کے بھی درجات مختلف ہیں اور عبادت کرنے والوں کے بھی لا بڑا ممل کرنے والوں کے بھی درجات مختلف ہیں اور عبادت کرنے والوں کے بھی لا بڑا ممل کرنے والوں کے بھی درجات مختلف ہیں اور عبادت کرنے والوں کے بھی درجات مختلف ہیں اور عبادت کرنے والوں کے بھی ان کا مطلب اور ما قبل سے ربط واضح ہوگیا۔ حاصل مطلب سے ہوا کہ اللہ نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا تا کہم ان کود کھی کرتو حید پر استعمال کی دواور اس نے جو تمہاری حاجات پورا کرنے کا سامان پیدا فرمایا ہے اس سے منتفع ہو کر اس کا شکر اوا کرواورا عمال صالح میں لگو اور ایجھے سے ایجھے عمل کی کوشش کرو۔ آسانوں اور زمین کی تخلیق تمہاری جارخی اور اس کا شخان کے لئے ہے۔ (قال صاحب رُور المعانی ص ان کا ا

أَى حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارُضَ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَخُلُوقَاتِ الَّتِي مِنُ جُمُلَتِهَا أَنْتُمُ وَرَتَّبَ فِيهِمَا جَنَ الْمَخُلُوقَاتِ الَّتِي مِنُ جُمُلَتِهَا أَنْتُمُ وَرَتَّبَ فِيهِمَا جَدُوكُمُ وَالْبَبَابِ مَعَاشِكُمُ وَاَوْدَعَ فِي فَي الْمَسَاعِيهُ فِي مَا تَسْتَدِلُونَ بِهِ مِنْ تَعَاجِيْبِ الصَّنَائِعِ وَالْعِبَرِ عَلَى مُطَالِبِكُمُ اللِيُنِيَّةِ لَيَعَامَلَكُمُ مُعَامَلَةً مَنُ يَخْتَبُوكُمُ (أَيَّكُمُ أَحْسَنَ عَمَلاً) فَيُجَازِيُكُمُ حَسْبَ أَعْمَالِكُمُ.

(صاحب روح المعانی فرمائے ہیں لینی اللہ تعالی نے آسان وزین اوران میں بسنے والی مخلوقات پیدا فرمائی جس میں تم بھی ہواور آسان وزیین میں تبہارے وجود کی ضرور بات اور تبہارے معاش وغیرہ اور تمہاری تمام ضرور بات ترتیب سے رکھ دیں۔ اوران دونوں میں چیزیں ایسے طریقہ سے رکھیں جن سے تم مختلف قتم کی کاریگر بیاں اخذ کرتے ہواور دینی فرائش کی انجام دبی میں عبرت پکڑتے ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جوتم اس آدی سے کرتے ہوجس کا امتحان مقصود ہوتا ہے تا کہ دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا تمل کرنے والا ہے۔ پھر تمہیں تبہارے اعمال کے مطابق جزاء دے)

کٹرت مل سے زیادہ حسن مل کی کوشش کی جائے: آئے سُنُ عَمَلاً فرمایا اور آئے مُورُ عَمَلاً منبیں فرمایا بعض اُکار خاص سے بیا سنباط کیا ہے کمل اچھے سے اچھا ہونا چاہے اگر چہ تقدار میں کم ہواور ہم کل میں اچھائی

دوطررے ہے آئی ہے اس میں اخلاص ہولیتی اللہ تعالی کی رضا مطلوب ہودوم ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوئہت سے لوگ عمل زیادہ کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتایا اپنے خیال میں مخلص ہوتے ہیں لیکن عمل اس طریقہ کے مطابق نہیں ہوتا جو شرعاً مطلوب ہو یہ دونوں چزیں اتو اب کو کھودینے والی ہیں محضرت معاذ بن جبل کو جب آنخصرت علیقیہ نے بین کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ مجھے کھوصیت فرما ہے آپ نے فرمایا آخلی فرندگ نے کمن کافی ہوگا) حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عند میں اخلاص رکھ تجھے تھوڑ اعمل بھی کافی ہوگا) حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کر اچوروہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے عرض کیا گیا۔ کہا پی مناز سے کیسے چرا تا ہے؟ فرمایا اس کارکوع سجدہ پورانہیں کرتا (الترغیب والتر ہیب (ص ۱۳۳۸ جا) عن الطبر انی وغیرہ) اور حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہیں کرتا (الترغیب والتر ہیب (ص ۱۳۳۸ جا) عن الطبر انی و خربی اور خبیب اور حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہیں کرتا (الترغیب والتر ہیب (ص ۱۳۳۸ جا) عن الطبر انی وخربی فرماتا جورکوع اور مجدے کے درمیان کرکوسیدھی نہیں کرتا۔ (الترغیب ص ۱۳۳۸ جاعن احمد)

معلوم ہوا کہ نماز ٹھیک پڑھنا اچھی طرح پڑھنا یہ نمازی خوبی ہے۔ کپ چھپ جلدی جلدی رکوع سجدہ کر کے نماز کو خراب نہ کر بے قرائض میں بھی اس کا دھیان رکھے اور غیر فرض میں بھی نفلوں کی زیادہ رکعتیں جلدی جلدی جلدی رکوع اور بحدہ کر کے ناتھی پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ رکعتیں کم ہوں۔ اور نماز سنت کے مطابق ہو۔ نماز کے بارے میں یہ ہدایات فرمائی ہیں کہ بیشاب پا خانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے اور تہبر گزاروں کو بیشے جانی کھانے کہ نیند کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھیں یہ ہدایات اس لئے ہیں کہ چھی نماز ہوجس طرح گزاروں کو بیشے جس کہ چھی نماز ہوجس طرح اسلام کے دیگرا عمال میں عمرگی اور نو چھپ نہ کرے فور کرنے سے حس عمل کو دیکھے وضو بھی خوبی کے ساتھ کرے بینی پانی اچھی طرح بہنچائے اور کپ چھپ نہ کرے فور کرنے سے حس عمل کو دیکھے وضو بھی خوبی کے ساتھ کرے بینی پانی اچھی طرح بہنچائے اور کپ چھپ نہ کرے فور کرنے سے حس عمل کی دیکھے وضو بھی خوبی نے ساتھ کرے بینی پانی اچھی طرح بہنچائے اور کپ چھپ نہ کرے فور کرنے سے حس عمل کی دیکھے وضو بھی توبی کے ساتھ کرے بینی پانی اچھی طرح بہنچائے اور کپ چھپ نہ کرے فور کرنے سے حس عمل کی دیکھے وضو بھی توبی کے ساتھ کرے بینی پانی اچھی طرح بہنچائے اور کپ چھپ نہ کرے فور کرنے سے حس عمل کو دیکھے وضو بھی توبی کور کے اور کپ جھپ نہ کرے فور کرنے کے دیں گورکھی توبی کی کھی گور کرنے سے حس عمل کی دیکھی کے دور تھی بھی سے آجا کیں گ

اس تشریح کا بیرمطلب نہیں ہے کی مل کم کرے بلکہ مطلب میہ کہ اچھا عمل کرے خوبی کے ساتھ انجام دے اچھا عمل اگر زیادہ ہوتو بیداوراچھی بات ہے اور ریر کثرت حدود شریعت کے اندر ہو۔

اس كے بعد فرمایا وَلَمِنْ قُلْتَ إِنْكُوْ قُدُوْنَ مِنْ بُعُنِ الْمُوْتِ لِيَقُوْلُنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوَّ الْفَائِلَ الْمَائِقِ الْمُوْتِ لِيَقُوْلُنَّ الْإِنْنَ كُفُرُوَّ الْفَائِلُونِ مِنْ بَعْنِ الْمُوْتِ لِيَقُوْلُنَّ الْإِنْنَ كُفُرُوَّ الْفَائِلُونِ مِنْ بَرْسِ كَى الْوَكِهِ لَا سَا اللَّهِ الْمُوْتِ لِيَّنَ اللَّهِ الْمُوْتِ لِيَّانِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولِ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پھرکافروں کی مزید جسارت کا ذکر فرمایا وکین انکوز کا عُنه کھ العکاب آتی انکوفر قدیق کی فوڈ قو کی فوڈ کو کی مزید جسارت کا ذکر فرمایا و کی کہنے انکون انکون کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کہنے ہے محت معلومہ تک عذاب کو ملتوی کردیں توبید لوگ یوں کہیں گے کہ اس کو کس نے روک رکھا ہے ) اس بات کے کہنے ہے ایک دومقصد تھے۔ ایک تو وعید کو جٹلایا اور مطلب بیتھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور جمیں مور دعذاب مخراتے ہیں تو وہ آ کیوں نہیں رہا اُسے کس نے روک رکھا ہے۔ دوسرے آخرت کے بارے میں مطلب بیتھا کہ جیسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب نہیں آتا ایسے ہی موت کے بعداُ تھایا جانا اور عذاب ہوتا یہ بھی ایسی ہی بات

ہے جوواقع ہونے والی نہیں ہے۔اللہ جل شائہ نے فرمایا۔ الکیوُم یَاتِیْهِ مُلیْں مَضُرُوفًا عَنْهُمْ (خردارجس دن اُکے پاس عذاب آ جائے گا تواہے ہٹایا نہ جائے گا) وکھائی ہو مَا گانوا باہد یُنٹہُ نِرُوُون (اوروہ چیز انہیں گھیر لے گ جس کا نداق بناتے تھے) اللہ تعالی نے عذاب مؤخر کررکھا ہے اس کا وقت معین ہے حکمت کے مطابق وقت معین پر اللہ تعالی بھیج دے گا جب عذاب بھیج دے گا تو ملے گانہیں اور یہ جو کچھاس کا نداق بناتے ہیں اس کا انجام دیکھ لیس گے۔

ولين اَذَقَنَا الْإِنسَان مِنَارِحُمة تُحْرَنزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيُوسَ كُفُوْرُ وَلَيِن اَذَقَنهُ الله الله الله الله والمراكري تعليف كابعد والمعرفي مها على المراكري تعليف كابعد والمعرفي مها على المراكري تعليف كابعد والمعرفي مها المراكزة على المراكزة المرا

اور نیک کام کرتے رہے میدوہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہے اور برا اجر ہے

#### نا أميدي ناشكرى إنرانا سيخى بكهارنا انسان كاخاص مزاج ب

قضد بین : ان دوآ یون ش انسان کا مزاج اوراس کا طرز عمل بیان فر ما یا ہے ارشاوفر مایا کراگر ہم انسان کوا پی رحمت اور مهر یا کی امرہ بھی ہوجاتا ہے اور ناشکر ابھی نعمت کے جلے جانے کی وجہ ہے والے بالکرتا ہے مبرکر کے آئندہ بھلائی اور خیر کی جو امید ہوئی جائے تھی اُسے بالکل ختر کر دیتا ہے اور خصر ف ہے گہ آئندہ کے اور بالکر کرتا ہے اور خصر وجودہ فعیس بیں ان کے شکر سے لئے نا اُمید ہوجاتا ہے بلکہ اس ہے پہلے جن نعمتوں بیں تھا ان کا شکر بھی اوائیس کرتا اور جو موجودہ فعیس بیں ان کے شکر سے بھی باز رہتا ہے انسان کے طرز عمل کا دومراز ٹرنیہ ہے کہ جب اُسے دکھ تکلیف کے بعد نعمت ال جائے تو اس نعمت کا مزہ و بھی خوالے میں نعمت کی جو بہ اُسے دکھ تکلیف کے بعد نعمت اللہ جائے تو اس نعمت کا مزہ و بھی نعمت کی بین اللہ تعالی کی ناشکری میں لگ جاتا ہے اور پھو لائیس ساتا۔ از انے لگتا ہے بیشی بھورت ہے ہیں اور نیک ہی ہوتے ہیں اور نیک میں سے متصف ہوتے ہیں اور نیک میں براتراتے ہیں نہیں جو شحالی اور کہ کا تعالی میں اور اللہ تعالی میں گرائے ہیں ندومروں کو تقیر جانے ہیں خوشحالی اور کہ کا تعالی میں اور اللہ تعالی میں گرائے ہیں نادومروں کو تھی ہیں جو میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالی میں خوشحالی کی امرید رکھتے ہیں ایے لوگوں کا انعام بیاتے ہیں خوشحالی کی شان کی نامید و میں کہ نوٹ کی شان کی خوشکہ کی فیٹ کی خوشکہ کی گوئیس کی خوشحالی کی امرید رکھتے ہیں ایے لوگوں کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کو کھوٹھ کی کھورت میں انہیں میں انہیں میں گوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کر کرائے کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کرتے ہیں اور اللہ تعالی میں خوشحالی کی امرید رکھتے ہیں ایے لوگوں کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کوئیس کی کوئیس ک

انواد البيان جلاجارم

#### 

#### منكرين كويلنج كهقرة نجيسي دس سورتيس بناكرلائيس

تف مديو: شروع سورت ميں الله تعالى كو حيد بيان فر مائى اورا كى صفت قدرت صفت رازقيت اور صفت خالقيت كو بيان فر مايا بجربعث بعدالموت كے منكرين كى تر ديد فر مائى۔ پجرانسان كامزان بتايا كدوہ نمتوں كے چلے جانے پرنا أميداور ناشكرا ہوجاتا ہے۔ اور نعتيں ملنے پر شخى بگھارتا ہے اور فخر و غرور ميں ببتلا ہوجاتا ہے۔ انسان كى بي صفات آخرت پرايمان نبين لانے و يق بين الله تعالى شاخ نے اپنى كتاب اور اپنى رسول علي الله كار نائد كا بھى تام فر مايالكن بيلوگ ندالله كرسول كو مانتے تصاور ندالله كى كتاب پرايمان لاتے تصورسول الله علي الله الله الله كى كار بيان لائے ماتھ كو كى فرشت آيا كى تعديق كرتا ان ابتوں كى وجہ ہے آئحضرت علي كو كہ موتا تھا اور قلبى اذبيت پنچى تھى۔ الله تعالى نے آپ كو خطاب كر كے فر ماياكي وجہ ہے تعفران بيزوں كو چوڑ تو نہ بينس كے جوآپ كی طرف و تى كى گئى بين اور وہ كافروں كونا گوار بين اور چوئكم آپ ايسانبين كر سے لہذا تك دل ہونے كاكوئى فائدہ نينس۔

عرفر مایا اِنْمَا اَنْتَانَوْدُوْ اَ پَصِرفُ دُرانُ والے ہیں) اگر بیلوگ ایمان ندلا کیں تو آپ کی کوئی ذمدداری نہیں۔
آپ نے اللّٰد کی بات پہنچادی آپ کی ذمدداری آئی ہی ہے۔ والله علی کان شکیء وکینی (اورالله تعالی کو ہر چیز کا اختیار ہے) بیلوگ جو مجزات کی فرمائش مجزات کی فرمائش مجزات کا ہر فرمائے یا ظاہر نہ فرمائے جو مجزات سامنے ہیں وہ کیا کم ہیں جے مانانہیں وہ فرمائش مجزہ در کھے کر بھی نہ مانے گا النے سامنے جو مجزات موجود ہیں ان میں قرآن مجرہ میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ محدرسول الله عقیقی نے خود سے بنالیا ہے۔

آپان نے فرماد یجئے کہم اس چیسی دس سورتیں اپنی بنائی ہوئی ہے آؤاوراللہ کے سواجس جس کوچا ہوا پنی مدد کے لئے کما الواورا سے مقابلہ یں چیش کروا گرتم اس بات میں سے ہوکہ یے جرکہ یا جیسی بنائی ہوئی دس سورتیں نے آؤاور دوچاروس افراد نہیں جس جنہوں نے کسی سے پی جنہوں نے کسی سے پی جنہوں نے کسی سے پی جنہوں نے کسی ہے جھی نہیں پڑھاتم فصحاء بلغاء ہوقر آن جیسی بنائی ہوئی دس سورتیں نے آؤاور دوچاروس افراد نہیں کر سکا جس جس کو بھی چا ہواس کام کے لئے بلا لواور اپنے ساتھ لگالویہ بہت بواچینے ہے جے آج تک کوئی بھی قبول نہیں کر سکا جسک سامنے بات آئی ہرایک اپناسا منہ لے کررہ گیا 'پہلے دس سورتیں بنانے کا چینے کہا تھا چرا کی سورت بنا کرلانے کے لئے فرمایا گیا کسی جس اور دائی مجودہ ہے۔ آخر میں فرمایا: فَانُ لَّهُمُ لَا اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ

### کافروں کے اعمال کابدلہ دنیا ہی میں دے دیاجا تاہے آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا

کافر جود نیا میں پھھا ہے مل کرتے ہیں جو نیکی کی فہرست میں آسکتے ہیں مثلاً مریضوں کا مفت علاج کردیا۔
شفاخانے بنوادیئے مرکیس تیار کردیں پانی کی سبلیں لگادیں آئی وجہ سے جو یہ بھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ان چیزوں کا
قواب طے گا بلکہ سلمانوں کی زبان سے جو یہ سنتے ہیں کہ جو سلمان ہیں اُسے آخرت میں دائی عذاب ہوگاتو کہتے ہیں کہ
ہم تواللہ کو مانے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے ایسے ایسے کام کرتے ہیں پھر ہمیں عذاب کوں ہوگا؟ ان لوگوں کو واضح طور پر
ہتا دیا کہ دنیا میں جو نیک عمل ہیں اُن کا بدلے تہ ہیں دنیا ہی میں وے دیا جائے گا اور کفر اور معصیت کی وجہ سے تمہارے لئے
عذاب ہی عذاب ہے۔

 عن فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله (ﷺ) آپ دعا کیجئے تا کہ وہ آپ کی اُمت کو مالی وسعت عطا فرما دے۔ کیونکہ فارس وروم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ الله کی عبادت نہیں کرتے آپ اُلیٹی نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے تم ابھی تک ان ہی خیالات میں جتال ہو؟ بیدوہ لوگ ہیں جن کی مرغوب چیزیں اُنہیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں۔ ایک اور دوایت میں یوں ہے کہ کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ مرغوب چیزیں انکے لئے دنیا میں ہوں اور ممارے لئے آخرت میں ہوں۔ (رواہ البخاری کمانی اُلمشکلا قص ۲۲۷)

پر فرمایا اَلَائِنْ کَانَ عَلَی بِیَنَةِ مِنْ رَبِهِ (الآیة) اس کے شروع میں جوہمزہ استفہام ہے بیاستفہام انکاری کے لئے ہے مطلب بیہ ہے کہ ایک وہ محض ہے جو قرآن کوتھا ہے ہوئے ہے اسکی سچائی کاعقیدہ رکھتا ہے اوراس کے پاس قرآن کی سچائی کے دوگواہ موجود ہیں ایک تو خود قرآن کے اندرہی ہے بعنی اس کا اعجاز اور اسکی فصاحت و بلاغت اور دوسرا گواہ دنیا میں قرآن کے آنے ہے پہلے ہی موجود ہے بعنی تو رات شریف جوموئی علیہ السلام پرنازل ہوئی تھی جو کتاب حضرت موسی علیہ السلام لے کرآئے وہ امام بھی ہے اور احکام قرآن یہ کی تھمدیت کرتی ہے اور اقتثال اوام پر جو ثو اب ملنے کے اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں۔ وہ تو رات میں بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں تو رات انکی تصدیق کرتی ہے لہذا وہ مرا پا رحمت ہے۔ تو رات شریف کی گواہی بھی قرآن کی سچائی کے لئے کا نی ہے۔ اب بجھ لیا جائے کہ جو محض قرآن کو تھا ہے ہوئے ہاور دلیل اور ججت کے ساتھ اس پرقائم ہے۔ کیاوہ خض اس کے برابر ہو ہکتا ہے جو قرآن کا مشر ہے تھی ایسانہیں ہو سکتا ہے جو قرآن کا مشر ہے تھی ایسانہیں ہو سکتا۔

یہاں عبارت قرآنی میں حذف ہے مُفسرین کرام نے کی طرح سے عبارت مقدر مانی ہے ہم نے مختر الفاظ میں مفہوم کھودیا ہے۔

اس میں واضح طور پر بتادیا کہ اہل اسلام کے علاوہ جتنے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کیسے بی اچھے عمل کرتے ہوں اور خواہ اپنے دین کوآسانی دین بتاتے ہوں۔ حضور علی ہے کہ اُس ذات کی قتم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جو دین میں لے کر بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا چاہے یہود کی ہویا فرانی (رواہ مسلم) یہوداور نصار کی کاذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ وہ اپنے پاس دین ساوی کے مدعی ہیں۔

وُمَنَ أَظْلَمُ مِ لِمَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا الْوَلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِ مُروَب اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا' بیاوگ اپنے رب پر پیش کئے جائیں گے اور گواہی دینے الْكَشّْهَادُ هَوُلًا ِ الَّذِينَ كَذَبُواعَلَى رَبِّمُ الْالْعَنْهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿الَّذِينَ والے کہیں گے کہ بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف نسبت کر کے جھوٹ بولا خبردار طالموں پر اللہ کی لعنت ۔ يَصُّلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُرَكَفِرُونَ®أُولَبِكَ جو الله كى راه سے روكة رہے اور اس ميں كجى تلاش كرتے رہے اور يدلوگ آخرت كے مكر بيں۔ يد وه لوگ بيں لَهُ يَكُونُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمِاكَانَ لَهُ مُرْمِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيا آمِ يُضعَفُ جو زمین میں عاجز کرنیوالے نہ تھے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مدگار نہیں ہے۔ ان کو دوہرا لَهُ مُ الْعَنَ ابُ مَا كَانُوْ إِيسُتُطِيعُوْنَ السَّهُ عَوَ مَا كَانُوْ الْيُبُصِرُوُنَ ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ عذاب کر دیا جائے گا' یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے' یہ وہ لوگ ہیں جوا پنی جانوں کو برباد کر بیٹھے اور وہ جو کچھانہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ سب غائب ہو گیا' اس میں کوئی شک نہیں کہ بیلوگ ضِرَةِهُمُ الْكَخُسُرُونَ ® إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْ اوْعَمِلُوا الصَّلِطَةِ وَآخَبَتُوْا آخرت میں سب سے زیادہ خمارہ میں ہول گئ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور ایے , رَبِّرِمُ اُولِيكَ أَصُعِبُ الْجِنَّةِ هُمْ وِيْهَا خَلِلُ وَنَ®مَثُلُ الْفَرِيْقِيْنِ كَالْأَعْلَى ب کی طرف جھکے بیلوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق کی مثال الی ہے جیبا ابدھا مواور بہرا ہو' ۘۅٳڵۯڝڿڔۅٳڵؠڝؽڔۅٳڵۺؽۼ؞ۿڶؽۺؾۅؽڹؚڡؿڰڒ؞ٳڣڵٳؾڹؙڴٷؽ<sub>ٷ</sub> اور دیکھنے والا مواور سننے والا مؤکیا دونول حالت کے اعتبار سے برابر مول گے؟ کیا تم نہیں سمجھتے!

ظالموں پراللہ کی اعنت ہے اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام ہے

قصم الله على الله تعالى كے لئے اولا دتجويز كرتے تصاوراس كے لئے شريك شرراتے تصاور جب أنهيں اس بارے من تقيمت كى جاتى تھى تو كہتے تھے۔ هَوُلْكَ شُعُكَ وَكُا عِنْدُ اللّٰهِ (كرية اللّٰه كے يہاں مارے لئے سفارش كرديں

ك )اور يول بهى كت تق ما تعبد هم إلا ليقرِّ بونا إلى الله زُلفى (كمم ان كعبادت صرف اس لي كرت ہیں کہ بہمیں اللہ کے قریب کردیں گے ) ظاہر ہے کہ بدیا تیں انہوں نے خودہی تجویز کرلیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف ے کی چیز کی خبر نددی گئی ہوتو اسے اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا بدافتر اء ہے اور بہتان ہے اور اللہ تعالی پرجموث با عدهنا ہے اللہ تعالی کے لئے شریک تجویز کرنا چربہ کہنا اور بیعقیدہ رکھنا کہ بیاللہ کے ہاں ہماری سفارش کردیں مے بابید كممين الله عقريب كردي كاس كامعنى يدكلنا بكالشنعالي كاطرف سان كويه بات بتادى كى بجس كايد لوگ دعویٰ کررہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی بلکہ اللہ کی کتابیں اور اللہ کے نی اسکے خلاف بتاتے رہے لہذا أن لوكوں كے يدسب دعوے الله تعالى يربهتان بين الله تعالى نے فرماياس سے برح كرظالم كون مو گا جواللہ پرافتراء کرے اور اس ملک قدوس پرجموث باندھے؟ ان لوگوں کی رُسوائی بیان کرتے موے ارشادفر مایا اللك يُعْرَضُونَ عَلى رَيْعِنَ (كميلوك الله يريش ك جائي كاس وقت ان كوروول اوراحوال واقوال كاحساب لیا جائے گا) وَيَعُونُ الْاَنْتُهَادُ هَوُلاء الّذِينَ كَذَابُواعل رَيْهِ (اوروہاں جوكواہ مول كے وہ كہيں كے كديده ولوك بين جنبول نے اپنے رب پرجموٹ باندھا) کواہوں سے حضرات انبیاء کرام اور ملائکہ عظام علیم الصلوٰ قاوالسلام اور دیگر مؤمنین مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اُن کے اعضاء اور جوارح مراد ہیں جوالے خلاف کواہی دیں گئے میرکواہی دینے والے حضرات بیاعلان بھی فرمائیں مے کہ: الكفنة الله على الطليدين (خرردار ظالموں پرالله كى العنت م) جران ظالموں کی مُری حرکتیں بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا الّذَيْن يَصُدُون عَنْ سَبِينِ اللهِ (كمبيده اوگ بي جوالله كواسته ے روکتے رہے) وَيَدْفُونَهُمُ عِوْجًا (اوراللہ کے راستہ کے بارے میں کجی تلاش کرتے تھے)مطلب بدہ کدوہ اللہ كردين مس عيب لكالتے تھے أس سے خود بھى بچتے تھے اور جولوگ اسلام قبول كر يكان كو بھى اس سے مثانا جا ہے تھے وَهُمْ بِالْأَخِرُةِ هُمْ لَفِرُونَ (اوروه آخرت كمكرين) كرفرمايا الله كَنْ يَكُونُوا مُغِيزِيْنَ فِي الْأَرْضِ (بيلوك زمن من الله كوعاجز كرنے والے ندھے) كركيس جاكر جيپ جاتے اور الله تعالى كى قدرت سے باہر موجاتے اور موت سے في جاتے جب دنیا میں اللہ کو عاجز کر کے کہیں نہیں جاسکتے تھے تو آخرت میں کیے چھوٹ کر جاسکتے ہیں۔ جہال حساب كے لئے جمع كئے جائيں گے۔

وَمَاكَانَ لَهُ مُونِ اللهِ مِن اوَلِياءَ (اوران لوگول کے لئے اللہ کے سواکوئی بھی مدکار نہیں ہوگا) جن لوگول کو
سفار جی جھا تھاوہ پھر بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ یک نظف لہ کا لفک اللہ النہ کے لئے دو ہراعذاب کردیا جائے گا) ایک عذاب
اُسٹار جھا تھاوہ پھر بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ یک نظف لہ کا لاکٹ کا اور دو ہراعذاب دو ہرول کو ایمان سے دو کئے کا اور دو ہراعذاب دو ہرول کو ایمان سے دور بھا گئے تھے اور رسول اللہ علیہ کے کہ کو یا اپنی سنے کو اس قدر مروہ جانے تھے کہ کو یا اپنی سنے کو اس قدر مروہ جانے تھے کہ کو یا اپنی قوت سامعہ بی ختم کر بھی تھے۔ و ماکا کو ایکٹو ایکٹو کو اور دکھر ہیں پاتے تھے ) یعنی اللہ کی معرفت کی نشانیاں جوخودان کے اعرام وجود ہیں اور جو دو سری مخلوق میں ہیں اُنے قصدا واراد کا اند سے بن جاتے تھے (اکل ضد اور عزاد اور حق سے دور بھا گئے کی کوشش نے آئیں ایمان قبول نہ کرنے دیا)

پر فرمایا آولیک الذین عَسِرُ وَالنَّفْ اللهُ ال

ہدایت کے بدلے گراہی خریدی اور آخرت کے بدلے دنیا لے لی اور اس طرح اپنی جانوں ہی کو گنوا بیٹھے۔ آگر کی کے دل میں یہ سوال اُٹھے کہ خسارہ تو جب ہوتا ہے جب جانبی ختم ہوجا تیں اور ان کا وجود ہی ندرہتا لیکن کا فرک جان دنیا میں بحی موجود ہے اور آخرت میں بھی موجود ہے اور آخرت میں بھی موجود ہے جائے گاجودہ موت ہے بھی بدتر ہے جوجان برابر بھیشہ کے لئے عذاب میں ہوہ جان ہلاک بھی ہے اور برباد بھی ہاور جان کا جودہ موت ہے بھی بدتر ہے جوجان برابر بھیشہ کے لئے عذاب میں ہوہ جان ہلاک بھی ہے اور برباد بھی ہاور موان کہنے کو ان کونے کا ندز ندہ دے گا) بھر جان کونے کا ندز ندہ دے گا) بھر جان کونے کا ندز ندہ دے گا) بھر خودہ بھوٹ با ندھا کرتے تھے ) یعن معبودان باطلہ کی سفارش کا جو گمان کر رکھا تھا۔ وہ جموٹا خیال تھا اُس نے بھی کام ندیا۔ پھر فرمایا: لَاجَرُدُ اَلٰهُ فَی الْاٰخِدرَةِ هُ مُو الْخِدرَةِ هُ مُو الْاٰخِدرَةِ هُ مُو الْخَدرَةِ هُ مُو الْاٰخِدرَةِ هُ مُو الْخَدرَةِ هُ مُو الْخَدرِةِ اللّٰخِدرَةِ هُ مُو الْخَدرَةِ هُ مُو الْخَدرَةِ هُ مُو الْخَدرِةِ اللّٰحَدرِةِ اللّٰفِلِ اللّٰخِدرَةِ هُ مُو الْخَدرِةِ هُ مُو اللّٰخِدرَةِ هُ مُو اللّٰخِدرِةِ هُ مُو اللّٰخِدرَةِ هُ مُو اللّٰخِدرَةِ هُ مُو اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرَةِ هُ مُو اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرَةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ الللّٰخِدرِةُ الللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ الللّٰخِدرِةِ الللّٰخِدرِةِ الللّٰخِدرِةُ الللّٰخِدرِةِ الللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدِي اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدِي الللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّٰخِدرِةِ اللّ

الل ایمان کا انعام اور الل کفر کا انجام بیان فرمانے کے بعد دونوں فریق کی مثال بیان فرمائی: مکٹل الفریقین کالاعضاب

والا ہو) پہلی مثال کافری ہے۔ جوت کی مثال ایس ہے جیسے ایک میں اندھا اور بہرا ہوا ور دوسر المحض و یکھنے والا اور سننے والا ہو) پہلی مثال کافری ہے۔ جوت کی طرف ہے اندھا اور بہر ابنا ہے اور دوسری مثال ہو من کی ہے جود کھتا بھی ہے اور سننے سنتا بھی ہے اور دوسری مثال ہو من کی ہے جود کھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور حق کو تبول کرتا ہے اُس نے اپنی سننے اور دیکھنے کی قوت ضائع نہیں کی مکن کی تیون منگر آلا کہ اید دونوں فریق اپنی حالت کے اعتبار سے برابر ہیں یعنی برابر نہیں ہیں جس طرح اندھا اور بہراد یکھنے اور سننے والے کے برابر نہیں اور کی من برابر نہیں اُفلاد کی کرابر نہیں کرتے ) جس طرح دنیا ہیں دیکھنے والے اور سننے والے اور جھتے ہوا ور اندھے بہرے کونا مراد بھتے ہوا کی طرح کافر

كوبربا داورمؤمن كوكامياب مجمو

قا کدو: قیامت کے دن کافروں کی رسوائی ہوگی ای طرح اہل ایمان کا اعزاز واکرام ہوگا ان پراللہ تعالی شاخہ کرم فرمائے گا اور اکلی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرض اللہ عنہ اسے دوایت ہے کہ نجی اکرم علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن اپنے رہ سے قریب ہوگا اور اللہ تعالی شاخہ اسکی پردہ پوشی فرمائے گا اور اس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کرائے گا۔ کہ بختے اپنا فلاں فلاں گناہ یا و ہوہ اپنے گنا ہوں کا اقرار کر لے گا۔ اور وہ اپنے دل میں سیجھ لے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا (بیسب اللہ تعالی اور اس کے بندہ کے درمیان ہوگا کو اور لے گا کا در اس کے بندہ کے درمیان ہوگا کو اور کی اور آجو اس کے بندہ کے درمیان ہوگا کو اس کے بعد اسکی کیا جائے گا) اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ میں نے دیا ہوں کا اعمال نامداً سے دیدیا جائے گا۔ (جو واسنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بیا سیجنتی ہونے کی دلیل ہوگی) رہے کا فراور منافق تو اسے بارے میں گواہد سے والے گوائی دیں گا کہ ہوں۔ اور گوائی دیں کے کہ بیدہ وہ گوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پرجھوٹ بولا خبر دار ظالموں پراللہ کی احدت ہے۔ (رواہ البخاری میں ہوسے)

ولقَكُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ النِّيْ لَكُمْ نَزِيرُ مَنْ يَنْ اللَّهُ وَالْكَاللَّهُ وَالْكَاللَّهُ وَالْمَاللَّهُ وَالْمَاللَّهُ وَالْمَاللَّهُ وَالْمَاللَّهُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيْجِ ۞ فَقَالَ الْهَالَ الَّذِيْنَ لَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَزِيكَ إِلَّا بَشَرًا عش ایک بوے تکلیف دینے والاون کے عذاب کا ندیشہ کرتا ہوں اس پرسرداروں نے کہا جو کا فرتے کہ ہم تہمیں اپنے ہی جیسا آ دمی مِّثُلَنَا وَمَا نَزُلِكَ النَّبُعُكَ الْآلَالَٰذِيْنَ هُنُمَ آرَاذِلْنَا بَادِي الرَّأْيُ وَمَا نَزَى لَكُمُ و کھدے ہیں اور جولوگ جہارا انجاع کرنے والے ہیں ہم د کھدے ہیں کدہ ہم میں مذیل ترین لوگ ہیں جو سرسری رائے می تہرارے ساتھ ہوئے ہیں۔ اور ہم اپنے اوپر عَلَيْنَامِنَ فَضُلِ بُلْ نَظْنُكُمُ كِن بِيْنَ °قَالَ لِقَوْمِ أَرَءِيْ تُمُرِ إِنْ كُنْتُ عَلَى بِينَةٍ تہاری کوئی فضیات نہیں دیکھتے بلکہ ہم تہمیں جمونا سجھتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا کہا سے میری قوم بتاؤاگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں مِّنْ لَا يِنْ وَالْتَانِيُ رَحْمَاةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُيِّيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْكُرُمُكُمُوُهَا وَأَنْتُمُ لَهُ اوراس نے مجھے پنے پاس سے دعمت عطافر مانی ہو پھروہ تم کودکھائی ندیتی ہوت کیا ہم اسے تم پر چیکادیں گے حالانکہ تم اس سے نفرت کرنے والے ہو حالانکہ تم اسے ڵڔۿۅؙڹ۞ۘۏێڤۏڝؚڵٳٓٳۺٵڰڬؙۏۼڵؽۼڝٵڴ؞ٳڹٲڿڔؽٳڷۘڒۼڷؽٳۺۅۏڝٙٳٵؽٳؠڟٳڔۮ برا جان دہے ہؤ اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال طلب نہیں کرتا سیرا اجر صرف اللہ ہی پر ہے لَّذِيْنَ الْمُنُوْا الْهُ مُرِثُلُقُوْا رَبِيهِمْ وَلَكِنِّيَ الْكُمْرِ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ®وَلِقَوْمِ مَنْ اور جولوگ ایمان کے آئے ہیں میں اعموبٹانے والمانیس ہول۔ بیشک وہ اپندب سے طاقات کرنے والے میں کیمن میں میں کیدرہابوں کرتم جہالت کررہے ہواووا سے میری قوم لَيُنْصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدَتُهُ مُرْافَلات كُلْرُون ®وَلاَ اقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَابِنُ اگريش أن كوبنادول و مجھاللە كے وَ اخذہ ہے كون بچائے گا۔ كياتم نبيس تجھتے ہو؟ اور ميں نبيس كبتا كەمىرے پاس الله كترزانے بيں اور ميں غيب كونيس جانيا' الله ولا أعْكُمُ الْعَيْبُ وَلا اَقُولُ إِنَّى مَلَكُ وَلاَ اقْوُلُ لِلَّذِينَ تَزُدُرِيَّ اعْيُكُمُ لَنُ میں تبیں کہتا کہ میں فرشتہ موں اور جن لوگوں کو تمہاری آ تکمیں حقارت کے ساتھ دیکھد ہی ہیں میں اُن کے بارے میں نبیس کہتا کہ اللہ ہرگز آنبیں يُؤْتِيهُ مُ اللهُ خَيْرًا اللهُ اعْلَمُ بِمَا فِي انْفُسِهِ مُرِّا إِنْ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ® خیرعطان فرمائے گاجو کچھاُن کے دلول میں ہے۔اللہ خوب جانے والا ہا گرمیں ایسا کروں تومیں بیٹک طالموں میں سے ہوجاؤں گا۔

> حضرت نوح العَلَيْلاً كالاین قوم کوتبلیغ فرمانا اور قوم کام ث دهرمی کیساته معارضه کرنا

قفسي : سيدنا حفرت نوح عليه السلام عفرت آدم عليه الصلوة والسلام سدن قرنول كي بعد تشريف لائها ايك وتراسوسال كي موقى تقى حفرت نوح عليه السلام كي قوم مين بُت بري آچكي تقى انهول نے اپني قوم كوتو حيد كي وعوت دى اور

بت برسی چھوڑنے کوفر مایا اُن لوگوں نے ضدوعناد پر کمر باندھ لی اور بُت پرسی سے باز ندآئے اور طرح طرح کی بے تکی باتیں کرتے رہے اُن کا واقعہ سورہ اعراف (۴۸) میں گزر چکا ہے وہاں ہم نے اُن کی قوم کی بہت ی باتیں متعد آیات قرآ دیری روشی می نقل کردی ہیں ایہاں بعض مضامین زائد ہیں جود ہاں بیان جیس ہوئے حضرت نوح علیه السلام فے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہول تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔ اگرتم نے میری بات ند مانی تو میں تہارے بارے میں ایک بوے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں تم نے اگر توحید اختیار نہ کی اور خالص اللہ کی عبادت نہ کی تو عذاب میں گرفتار ہوجاؤ کے اُن لوگوں نے حق قبول کرنے کی بجائے اُلئے جواب دیے شروع کردیے۔حضرت نوح علیہ السلام کے ناطبین میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے جولوگ سرداران قوم تھے اُنہوں نے جاہلانہ جواب دیئے ( کسی قوم کے سردار ہی عموماً شرمیں آ کے بڑھا کرتے ہیں اور قوم اُ کئے پیچے چلتی ہے اگر سردار راوح پر آجا کیں توباقی قوم کاحق قبول کرنا آسان ہوجاتا ہے) اُن سرداروں نے پہلی بات سے کہی کداے (نوح علیالسلام) تم ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوہم تمہارے اندر کوئی الی خصوصیت نہیں ویکھتے جن کی وجہ سے تم نبوت سے سرفراز ہوئے ہو تمہارانی ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور دوسری بات بیکی کہ جن لوگوں نے تمہارااتباع کیا ہے وہ ہم سے سب سے زیادہ بڑھ کرر ذیل اور گھٹیا ہیں بھروہ لوگ جوتبہارے ساتھ لگ گئے ہیں وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کرساتھ نہیں لگے یوں ہی بسوے سمجے ساتھ ہولئے ہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لینا ہارے لئے کوئی جے نہیں اور تیسری بات انہوں نے سے کھی كەاپنوچىتم اورتمهار يىقىنىيى كوم بركوئى فىنىلىت حاصل مورالىي كوئى بات بمىن تونظىنېيى آتى نەپىلىخىمېيى كوئى برترى حاصل تھی اور نداب حاصل ہے یہ باتیں کہتے ہوئے انہوں نے علی الاعلان تکذیب کردی اور یوں کہد دیا ب<u>ک نظافہ کن بات</u>ی ( كه بهم توتمهيں جمونا سجھتے ہیں) انكی باتیں من كر حضرت نوح عليه الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا كه اے ميرى قومتم ہى بتاؤاگر میں اپنے رب کی طرف سے جحت پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے رحمت (نبوت) عطا فرمادی اور وہتم سے پوشیدہ کر دى گئ\_ (جيتم اپني جابلانه بجه كي وجه ب جيلار به و) تويس كيا كرسكتا مول ميرا كام تو پنجادينا بتادينا اورواضح كردينا ہے میں تمہیں پہنچا تا ہوں اور تم دور بھا گتے ہو کیا ہم تم پراس کو چپادیں اور تبہارے سرمنڈھ دیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے میری قوم میں جو تہمیں تبلیغ کرتا ہوں اور تو حیدی جود ہوت دیتا ہوں اس سے میری کو کی دنیا وی اس سے میری کو کی دنیا وی منفعت مقصود نہیں ہے اپنی کسی دنیا وی الا کیے کے لئے دہ تہمیں تبلیغ کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا یہ کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں مجھے اس سے ثو اب لینا ہے اور میر ااجراس کے فحد ہے اگر میں تم سے بچھے مال طلب کرتا تو تم یہ کہ سکتے تھے کہ اپنی دنیا بنانے اور مال جمع کرنے کے لئے ہمارے پیچھے پڑا ہے اب جبکہ میں بے لوث ہوں تو تم ہیں غور کرنا چاہئے کہ اس کو اتن محت کرنے اور مشقت کے کام میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اُن لوگوں کے بارے میں فر مایا جوایمان لائے تھے اور دنیا دی اعتبارے اونی درجہ کے افراد نہ تھے (اور قوم کے بوے لوگ جا ہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں) وَمَا آنَا بِطَارِ وِالْذِیْنَ اَمَنُوْ اَ (جولوگ ایمان لائے میں انہیں نہیں ہٹاسکتا) اِنْھُنْمُ ڈُلُقُوْ اَرْتِیھِنْمَ (بِ شک وہ اپنے رب ے ملاقات کرنے والے ہیں) لین وہ اللہ کمقرب بندے ہیں کامیاب ہیں اُن کا ایمان اللہ کنزدیک معتر ہے جس کی وہ اُنیس ہزادے گا میں اُنیں اپنے پاسے ہٹا کر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ وَلَاَئِنَ اَرْکُوٰ وَوْمَا تَبُهُ کُوٰنَ ( ہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کی با تیں کرتے ہو) اور ایمان قبول نہیں کرتے جوسب سے پڑا شرف ہا ورائی تقیر دنیا کے پیش نظر اہل ایمان کو ارزل اور گھٹیا ہتا رہے و مربی ورفی کرتے والا نہوگا کہ کر آؤن ( اے میری وقع اللہ تعالی کو اللہ علی اللہ ایمان کو ارزل اور گھٹیا ہتا رہے ہوں اور دور کر دول تو اللہ تعالی ہوجائے گا گھراس کی ناراض ہوجائے گا گھراس کی ناراض کو کوئی اسلام موجائے گا گھراس کی ناراض ہوجائے ہیں۔ اُن لوگوں دفع کرنے والا نہ ہوگا کہ ان کو ہٹا دیں جہالت پر معر ہو تھے کو نہیں صاحب روح المعانی ( ص ۲۱ ہے ۲ ) کھتے ہیں۔ اُن لوگوں نے صاف تو نہ کہا تھا کہ اُن کہ کلام سے یہ مغیوم ہور ہا تھا کہان کو ہٹا دیا جائے تو ہم ایمان لا سکتے ہیں اس کے ان کی اس بات کی تر دیو فر مادی فکان ذالک التماسا منہم بطر دھم و تعلیقاً لا یمانہم به علیہ الصلون و والسلام بدالک انفہ من الانتظام معہم فی سلک و احد (پس سرداروں کی طرف سے میں بیاں کے کروہ ان خریوں کے ساتھ ایک دور کرنے کا مطالبہ حضور علی ہے پر سرداروں کے ایمان لانے کی شرط کے طور پر تھا اس کے کروہ ان خریوں کے ساتھ ایک میں بیٹھنا پینوئیس کرتے تھے) (روح المحانی صابح کا)

ان لوگوں نے جو بیکہاتھا کتم ہماری طرح کے آدی ہواور بیکہ ہم تہارے اندرکوئی اپنے سے زیادہ بات نہیں دیکھتے اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم نبی ہوتے تو تہارے پاس مال بہت ہوتا چاہئے تھا جو دنیا میں برتری کا ذریعہ ہے مطرت نوح علیہ السام نے فرمایا کہ میں تو پنہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں دنیازیادہ ہوتا اللہ کے بہال فضیات کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر نبوت دی جائے وہ تو اللہ کا فضل اور عطیہ ہے جسے چاہے مطافر مادے نبی کی نبوت مانے کے لئے جوتم اسکے پاس مال طاش کرتے ہواللہ کے قانون میں اسکی کوئی حیثیت نہیں نبوت کا تعلق مالدار ہونے سے نہیں ہے۔

وہ اوگ نی کے اعدرغیب دانی کی صفت بھی دیکھنا چاہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی صاف فرما دیا کہ وکڑا آئ کھ الفیزی نہیں جانیا ) اورغیب کا جانیا بھی اُن اُمور میں سے نہیں ہے جن کی بنیاد پر نبوت دی جاتی ۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تہمیں اپنے ہی جیسا آ دمی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب بیرتھا کہ اگرتم نی ہوتے تو ہماری طرح سے کیوں ہوتے 'بشری صفات سے خالی ہوتے تہار ہے اعدر فرشتوں جیسی صفات ہوتیں 'حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا مجی جواب دے دیا اور فرمایا: وَلَا آئے کُو الْفَیْنِ اَلْمَا اِلْمَا ہُوں کہ ہم نبوس ہیں اُن کے در لیے میرے دعوائے ضروری ہے۔ نہ بھریت موافع نبوت میں سے ہو چیزیں آ لوازم نبوت میں سے نہیں ہیں اُن کے در لیے میرے دعوائے نبوت کیوں پر کھتے ہو؟

 ے اُن کے لئے خیروثواب کی اُمیدر کھتا ہوں۔ ایمان کا تعلق مال ودولت سے نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ ول سے قبول کرنے سے جو ان کے دلوں میں ہے ) وہ اپنا علم کے مطابق جزا کرنے سے ہے اُللہ اُن اُنٹی اِنٹی اُنٹی ہے فر اللہ کوخوب معلوم ہے جوان کے دلوں میں ہے ) وہ اپنا علم کے مطابق جزا دے گا تو میں دے گا آؤ میں ایک بات کہدوں کہ اللہ انہیں تو اب عطانہ فرمائے گا تو میں خلاص میں سے جوجاؤں گا ) اس میں اُن پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ اور اس میں سے جوجاؤں گا ) اس میں اُن پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ جو

مات كينے كى نەتھى دە كېددى-ونیاوی مال اورعبده عنداللد مقبول ہونے کی دلیل نہیں: الدنیا کا پرطریقدرہا ہے کہ جس کے یاس دنیاد کھتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت نہ ہواُسے حقیر جانتے ہیں۔خواہ وہ اپنے ایمان اور اخلاص اور اخلاق حسنهاورعلم عمل كاعتبار سے كتنابى بلند مواصل برائى توايمان اوراخلاق كى بورنافانى بىيد آنے جانے والى چیز ہے اس سے کسی انسان میں شرافت اور بلندی نہیں آتی چونکہ مالداروں میں اپنی دنیا اور مال کا محمند ہوتا ہے اور باوجود یکدان کے اخلاق پست ہوتے ہیں تکبر میں بدمست ہوتے ہیں پھربھی اپنے آپ کو اُونچا بیجھتے ہیں اُن کا پیغروراور مال ملك أنبين حق نبين قبول كرنے ديتا حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام جب الله كي طرف سے مبعوث موتے تتھے توعمو ما سلے غریب لوگ ان پرایمان لے آتے تھے۔ الدارول کے غرور کابیحال تھا کدان کے زدیک معیار حق خودا کی ذات تھی وہ کہتے تھے کہ جے ہم قبول کرلیں۔وہی حق ہے۔کوئی غریب آ دمی اگر حق قبول کرلیتا تو کہتے تھے کہ بیا سلنے حق نہیں کہ م نة ولنبس كيا (كماذكرالله تعالى) (وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوالِكَذِينَ أَمَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مُاسَبَقُونَا لَكِيْ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ جیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یوں کہا کہ تمہارے ساتھ گھٹیالوگ لگ لئے ہیں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوة والسلام ك أمتيل بهي يطعن كرتي ربي بين - جب حضرت خاتم النبيين سيد ناالانبياء والمرسلين علية في في ايمان كي دعوت دي جس كل ابتداء مكم معظمه ميں موئى تقى توسر داران قريش نے أو لا اسلام قبول نبيس كيا اور برابر خالفت كرتے رہے تى كمان ميں سے سترآ دی غزوہ میں مقتول ہو گئے۔جولوگ غلام تھے پردلی تھے۔ بے پیپہوالے تھے ابتداء میں وہی لوگ اسلام کی طرف بر هے جن میں حضرت بلال حضرت عمار بن ماسر حضرت خباب اور حضرت صهیب روی رضی الله عنهم تنے \_رسول الله علاقطة نے جب قیصر کودعوت اسلام کا خط بھیجا تو وہ اُسے بیت المقدس میں ملا اُس نے دریافت کیا کہ یہاں عربوں میں سے پچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یانہیں؟ اس وقت وہال کفار قریش کی ایک جماعت تجارت کے لئے پہنی ہوئی تھی قیصر نے ان لوگوں کو بلایا اور ابوسفیان رضی الله عنه کو مخاطب کر کے بہت ی باتیں بوچیس (اس وقت و مسلمان نہیں تھے) اُن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جنہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے بڑے بڑے لوگ اُن کا اتباع کرتے ہیں یا کم حیثیت کے لوگ؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ محیثیت کے لوگ اُن کا اتباع کرتے ہیں ) اس پر قیصر نے کہا کہ اللہ کے رسولوں کے چیچے چلنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں (یعن عموماً شروع میں یہی لوگ انبیاء کرام علیم الصلوّة والسلام کا اتباع كرتے ہيں) قيصر نے رہمی پوچھا كەأن كے دين كے قبول كرنے كے بعد كيا كوئی فخص مرتد بھی ہوجاتا ہے؟ اس پرابو سفیان نے کہا کہ ایمانہیں! یہن کر قیصر نے کہا کہ جب ایمان کی بشاشت داوں میں رج جاتی ہے تو پھراییا ہی ہوتا ہے ( یعنی بشاهید ایمانیه حاصل مونے کے بعد کوئی مخص اسلام سے نہیں چرتا ) میتو پرانی باتیں ہیں لیکن تاریخ اپنے کود ہراتی

ے آئ بھی امیروں وزیروں اور مالداروں میں ایے ایے اوگ بھی ہیں جو یوں بھی کہتے ہیں کہم مسلمان ہیں کین قرآن صدیث پڑھنے والوں کو اور مدرسوں کے طلباء کو اماموں کو اور مؤذوں کو اور غریب نمازیوں کو حقارت کی نظرے دیکھتے ہیں اور ایٹ کو بلنداور برتر سجھتے ہیں ایٹ نقل میں موت کی فکرنیں اور صالحین پر پھبتیاں کتے ہیں۔ هدا هم اللہ تعالیٰ اللی ما یُحب و یوضلی۔

#### قَالُوْالِنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جِدَالْنَا فَأْتِنَالِمَاتَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ

وہ کہنے لگے کدا بے وہ تم ہم سے جھڑے اور تم نے ہم سے زیادہ جھڑا کرلیا البذا ہمارے پاس وہ لے آؤجس کی تم ہمیں جمکی دیتے ہواگر

#### الصرقين قال اِتَمَا يَأْتِنَكُمُ بِهِ اللهُ إِنْ شَآءَ وَمَا آنْتُمُ بِمُغِيزِيْنَ @

تم سے ہو۔ نوح نے جواب دیا کہ اُس چیز کوتمبارے پاس اللہ بی لائے گا اگر وہ جائے اورتم عاجز کرنے والے نہیں ہو

#### وَلَا يَنْفُعُ كُمْ نَصْبِي إِنْ أَرُدْتُ أَنْ أَنْصُرُ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيْدُ أَنْ

اور میری خیر خوابی مهیں فائدہ نبیں دے سکتی اگر میں تمہاری خیر خوابی کا ارادہ کروں اگر اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ

#### يُغُويكُمُ هُورَكِ كُمِّ وَاليهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

وہ تہیں گراہ کرے دہ تہارارب ہادرتم ای کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

#### قوم كامزيد عناداورعذاب كامطالبه اورحضرت نوح العليفي كاجواب

قضعه بيو: حضرت نوح عليه السلام ساڑھ نوسوسال اپن قوم ميں رہتے اور انہيں سمجھاتے رہے۔خوب سمجھا يا اور بہت سمجھايا آپ جيسے جيسے ان کو سمجھائيا دے ليے تھے۔ سمجھايا آپ جيسے جيسے ان کو سمجھائے تھے وہ ضد وعناد ميں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے کانوں ميں انگلياں دے ليے تھے۔ کپڑے اور بہت زياد ہ کپڑے اور بہت زياد ہ جھڑ اکر چکے جھڑ ابھی کرتے ہواور بول بھی کہتے ہو کہتم نے قوحيد کو قبول نہ کيا اور شرک چھوڑ کر تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہ گئے تو عذاب ہی بکا لوا گرتم سے ہو۔ گئے تو خواد و عذاب ہی بکا لوا گرتم سے ہو۔

حضرت نوح علیدالسلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف ہے المورہوں۔عذاب کی وعید بھی میں نے اس کی طرف سے سنائی ہے میں خودعذاب نہیں لاسکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگروہ چا ہے گا تو تم پرعذاب لے آئے گا اور جب عذاب آئے گا تو تم اُسے عاجز نہیں کرسکو گے بعنی نہ عذاب کو دفع کرسکو گے نہ بھا گ سکو گئے میں نے تہمیں مجا یہ بہت کچھ بھایا، تمہاری خیرخوابی کی کیکن میری خیرخوابی کاتم ار نہیں لیتے۔اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں گراہی پر بہت کچھ بھایا، تمہار اعزاد واسخد ارب کے اور میری فیصوت تمہیں کوئی کارگر نہیں ہوسکتی۔اللہ تعالیٰ تمہار ارب ہے مالک ہے تم اس کے ساتھ شرک کر کے مجرم ہے ہوئے ہواور پھر مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کی طرف جانا ہے اپنے مالک کے حقوق مائع کرنے والے ہوئی یا میں عذاب آسکتا ہے اور آخرت میں تو بہر حال مشکرین کے لئے عذاب ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیدیا کہ میں عذاب نہیں لاسکا۔اللہ تعالی جا ہے گا تو عذاب لائے گا۔ پھراُن کے لئے بددعا کردی اور پانی کے طوفان نے آئیں گھیر کر ہلاک کردیا جیسا کہ سورہ نوح علیہ السلام کے آخری رکوع میں ندکور ہاں بھی آئیدہ رکوع میں اس کا ذکر آئر ہاہے۔

امْرِيقُولُونَ افْتُرْبِهُ قُلُ إِنِ افْتُرِيتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَانَابِرِي وَمِنَا تُجْرِمُونَ هُ

مت آبري سالد سال ماد مراد الرابعة عبد الدرس ين المان كرال خينا أب آلياد س ين المان آن الرابة عِر على

#### قرآن کوافتراء بتانے والوں کا جواب

قضعمیں: اس آ بت کے بارے میں مفسرین کرام کی دورا کیں ہیں بعض حضرات نے فربایا ہے کہ بینوح علیہ السلام اورائی قوم کے سوال وجواب کا تختہ ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اُن لوگوں نے یوں کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے بینائی ہوئی بات ہے اللہ تعالی کی طرف سے نوح (علیہ السلام) کو ارشاد ہوا کہ آ پ انہیں جواب دے دیں کہ اگر بالفرض میں نے اپنے پاس سے کوئی بات بنائی ہوتو یہ میرا جرم ہے جو جھے پر عائد ہے اور تم میرے جرم سے بری ہوتم جو یہ جو بہت ہو یہ تہارا جرم ہے جس کہ درہ ہو کہ جس اللہ عنور ہو اس کی سراتم خود ہو گئے تا ہے۔

صاحب روح المعانى كار جمان يمى بكرية معزت نوح عليه السلام كے مكالمه كا تترب جوائى قوم سے مواصاحب معالم التویل نے بھی یہ بات معزت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قال كى ہے۔

اوردومراقول بہے کہ اس میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے جورسول اللہ علیقے کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ بہ قرآن انہوں نے اپنی اس سے بنالیا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کوخطاب فر مایا کہ آپ کہد ہے کہ بالفرض اگریة رآن میں نے اپنی سے بنالیا ہے تو میرا یہ جم چر بوگا اور میں تبہارے جرم سے بری ہوں جمھ پراس کا کوئی وبال نہیں ہے جوظلم کو کہو۔ شرک میں گئے ہوئے ہوت کو قبول نہیں کرتے تم اس کے وبال سے ڈرو کیونکہ انبیاء کرام میہم الصلاة والسلام کو جمٹلانے والوں پرعذاب آیا کرتا ہے۔ میں تبہارے جرم سے بری ہوں اور پیزار ہوں۔ مضرابن کشر نے (ص ۲۳۳ جرم) اس تفسیر کو اختیار کیا ہے اور کھا ہے کہ یہ بطور جملہ معترضہ کے فرمایا ہے جو حضرت نوح (علیہ السلام) کے قصد کے درمیان ذکر کردیا گیا حضرت توح (علیہ السلام) کے قصد کے درمیان ذکر کردیا گیا حضرت تھے مالامت قدس مرف نے بھی اس کو اپن تغییر میں لیا ہے۔

ظلموا اله مُرمُ فُرقُون ويصنعُ الفلك وكلما مرّعليه ملاقم فوم سخرُوا عنطاب ذكرنا المشبه يوك فرق ك جان والح بي اوروه تقيمار به عاور جب الاقرم كروادان بركزرت تقوان على منه فال إن تسخرُوا مِنا فإنا نسخرُ مِن كُرُكا السخرُون في فسوف تعلمون منه فال إن تسخرُوا مِنا فإنا نسخرُ مِن كُرُكا السخرُون في فسوف تعلمون كرت تنوه واب دية يح كارم بم برنس ربوتو بلاشه به باكتر بنس ربون والمواحدة المواد والمواد والمواد المواد المو

مَنْ يَانْتِيْهِ عَنَابٌ يُغْزِيْهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُقِيْدُ ﴿

كمس كے پاس عذاب آتا ہے جوأس كو رسواكر دے كا اور اس ير دائى عذاب نازل موكا

حضرت نوح العَلَيْيُلا كُوشتى بنانے كاحكم اور شتى كى تيارى كے وقت سردارانِ قوم كانمسخر

قصيبي: حضرت نوح عليه السلام في بهت زياده محنت كى اور طرح سابنى قوم كوسمجمايا توحيدكى دعوت دين ميں كوئى كسر نه چھوڑى انكى محنت اور دعوت سے صرف چندا فراد مسلمان ہوئے اور قوم كى طرف سے عذاب لانے كى فرمائش ہوتى ربى - بالآخر ظالموں پرعذاب آگيا اور ايمان والے محفوظ روگئے۔

، الله تعالی شاخ نے حضرت نوح (علیہ السلام) کے پاس وتی سیجی کہ تہماری قوم میں سے جولوگ ایمان لا پی ابن کے علاوہ کوئی شخص ایمان نہ لائے گا آپ ایکے حال بڑمگین نہ ہوں کیونکہ توقع کی چیز کے واقع نہ ہونے سے رنج ہوتا ہے۔ جب اُن سے ایمان لانے کی توقع بی اُٹھ گئی تو کیوں نم کیا جائے۔ کا فروں پرعذاب آ نا تھا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے نوح تم ہمارے سم سے ایک بشتی لوجس میں سوار ہوکر اہل ایمان ڈو بنے سے محفوط ہوجا کیں گے اور کا فر سب غرق ہوں گئا لہ تعالی شاخ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ جی فرمایا کہ ظالموں (یعنی کا فروں) کے بارے میں جھے سے سوال تہ کرنا۔ ان کوڈ و بنا ہی ہے۔

الله تعالى كفرمان كرمطابق معزت نوح عليه السلام في كشى بناف كيك تخت لئ أن مي كيليس تفو تكتر رب جيسا كروة القريم فرمايا - وَحَمَيْكُنْهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاجِ وَدُنْهِ (اورجم في وَكُوّن اور يخون والى كثتى برسوار كرديا) -

ادهرتو کشتی تیار ہور ہی تھی اوراُدهرانگی تو م کے سرداراور چودهری گزرتے تھے چونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں تھا
اس لئے حضرت نوح علیہ السلام پر ہنتے تھے اور تھٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بی ہالی تم تو اس شقی میں بیٹھ کر محفوط ہوجاؤ
کے بھی کہتے تھے کہ پر شتی خشکی میں کیسے چلے گی ( کیونکہ وہ خشکی میں بنائی جار ہی تھی) بھی کہتے تھے کہ اے نوح (علیہ السلام) ابھی تو تم نبی تھے اب تم بڑھئی ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہوتو سمجھا و کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ہم پر ہنسیں گے جیسا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو ۔عنقریب تنہیں پتہ چل جائے گا کہ س پر رُسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائی عذاب نازل ہوتا ہے۔

حَتَّى إِذَا كَاءَ إِمْرُنَا وَفَارِ التَّنُّوْرُ اقُلُنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يهان تك كرجب ماراحكم آئج بجااور تورس ياني ألين لگاتو بم نے كهااس تقي من ايك ايك زايك ايك ماده (يعني مرجش سدوعدد) سوار كردو وَآهُلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ وَمَنْ امْنَ وَمَاۤ اَمْنَ مَعَهَ إِلَّا قَلِيْكُ® اورائے گھروالوں کو می سوار کرود وائے اس کے حس کے بارے میں مہلے سے فیصلہ و چکا ہے اوران اوگول کو می سوار کروجوائیان لائے ہیں اورائے ساتھ کم آ دگی ایمان لائے وَقَالَ اثِكَبُوْ افِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَبَهَا وَمُرْسُهَأَ اِنَّ رَبِّيْ لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمُ ®وَهِي اورنوح نے کہا کہاس میں سوار موجاؤ۔اللہ کے نام سے ہاس کا چلنا اور اس کا تھیر تا ابلاشبہ میرارب بالیقین بخشنے والا ہے۔مہر بان ہے۔ رى به غرفي مُوجٍ كَالِحُهَالَ وْنَادَى نُوحُ إِنْنَهُ وْكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبْنُيَ ارْكَبْ تی اُن کولے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلنے کی اورنو ح نے اپنے بیٹے کوآ واز دی اوروہ اُن سے ہٹاہواتھا کیا سے میرے چھوٹے سے بیٹے مَّعَنَا وَلاَ تَكُنُّ مُّعُ الْكُفِيرِينَ @قَالَ سَأُونَى إِلَّى جَبَلِ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ قَالَ المرسماته سوار موجا واور كافرول كيماته مت موده كمنهلكا كميل عنقريبكى بهارك بناه كول كالمجوجه يإنى سے بيا كانوح في جواب ديا لاعاصم اليؤم مِن آمر الله إلامن رَحِم وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْهُوْجُ فَكَانَ مِنَ كه آج الله كے حكم سے كوئى بچانے والانہيں مكر وہى جس پر وہى رحم فرمائے اور ان دونوں كے درميان موج حاكل ہوگئ سوده غرق کئے جانے والوں میں سے ہوگیا۔

یانی کاطوفان کافرول کی غرقانی ٔ اوراہل ایمان کی نجات

قضعه بيو: حضرت نوح عليه السلام في متى بناكر تياركر لى پائى كاطوفان آنا تعااسكى ابتداء بوگئ الل ايمان كوخ ق بوضي بهانا تعااور چو پائے اور درند پرندكى بحى نسلیں چلائی تعیں اور بعد میں دنیا بھی آباد بونی تھی اس لئے اللہ تعالی نے نوح علیہ الصلوٰة والسلام كو تھم دیا كہ جولوگ اہل ايمان ہيں أنہيں اور اپنے گھر والوں كوشتى ميں سواركر دو ہاں تبہارے گھر والوں ميں جن كاؤو بنا قضاء وقد رميں طے ہو چكاہان كوسوار مت كرو أن ميں أن كا ايك لئركا تھا جو ايمان نہيں لا ہا تھا اور ايك بيوى تھی وہ بھی ايمان نہيں لا ئي تھا اور ايك بيوى تھی وہ بھی ايمان نہيں لا ئي تعالى ونوں كے فرك وجہ سے ان كو وجہ بان ورنجات نہ پانے كا اللہ تعالى كی طرف سے پہلے ہی سے فيصلہ ہو چكا تھا ، جو حضرات ايمان لائے تھے أكى تعداد كم تھی ہے كئے افراد تھا سے بارے ميں متعدد اقوال ہيں جو كسی صحیح سند سے ثابت نہيں ۔ حضرات ايمان لائے تھے أكى تعداد كم تھی ہے كئے افراد تھا سے جن ميں مرد بھی تھا در تور تھی ہی اور تور عليہ السلام كا ايك بيٹا جو مقیں ان ميں حضرت نوح عليہ السلام كا ايك بيٹا جو كافر تھا اُسے کشتی ميں سوارنہيں کيا گيا۔ حضرت نوح كى بيوى كوسورة التحريم كے آخرى ركوع ميں كافروں ميں شارفر مایا۔

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگئ بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ اُن کی دو ہویاں تھیں ایک مؤمنتی اور دوسری کا فرہ ہے کہ وہ خون ہوں اللہ تعالیٰ شائنہ اور دوسری کا فرہ ہے کا فرہ خرق ہوئی اور مؤمنہ کتنی میں سوار کرلی گئ تھی وہ بھی ہے سے حفوظ کرلی گئ تھی۔ اللہ تعالیٰ شائنہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ فالموں ( یعنی کا فروں ) کے بارے میں جھے سے خطاب نہ کرنا۔ لہٰذا کا فروں کے لئے سفارش کرنے اور نجات کی وُعاکرنے کا موقع نہ تھا۔

بن آدم الل ایمان جوکشی میں سوار ہوئے تھے اُن کے علاوہ بھکم خداوندی چنداور پرند میں ایک ایک جوڑا بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کشی میں سوار کرلیا تھا۔ پانی آیا جو پہلے تنورے آبان اثر وع ہوا بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ تنورے پانی آبانا ابتدائے طوفان کی نشانی کے طور پر تھا حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جب تنورے پانی آبلئے گئے تنورے پانی آبانی تنوری سے لکلا کیونکہ ہُورہ تمر میں فرمایا فَفَتَنَا آباؤا بَ السَدَاءِ وَمَانِی اِبْدَاءِ ہُوگُی ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا پانی تنوری سے لکلا کیونکہ ہُورہ تمر میں فرمایا فَفَتَنَا آباؤا بَ السَدَاءِ وَمَانِ اللّٰهُ مَانَا اللّٰهُ اللّٰهُ

حضرت نوح علیدالسلام نے اپ ساتھیوں سے ( ایشی اہل ایمان سے ) فرمایا کہ شقی ہی سوار ہوجا و اللہ کے نام سے ہاس کا چانا اوراس کا تھہر جانا بھی اللہ ہی ابتدا واللہ کے نام سے ہوگا ) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دوران طوفان جب حضرت نوح علیدالسلام شقی کورد کنا چاہتے تھے قویست اللہ کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ شائٹ نے فرمایا گاڈاللہ تو اللہ کہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ شائٹ نے فرمایا گاڈاللہ تو اللہ کا کہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ شائٹ نے فرمایا گاڈاللہ تو اللہ کہ کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کہ دیا ہے کہ دیا کہ کہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیا کہ سے جو کے اللہ تعالیٰ نے بیا کہ میں اور دُعا کی تلقین فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیا کہ فرمایا و کھی کہ دیا ہو کے اللہ تعالیٰ نے بیا کہ فرمایا و کھی کہ کہ اے دب جھے برکت والی جگہ میں آتا و اور بہترین آتار نے والوں میں ہے ) کشتی سے آتر تے وقت کیا دعا کریں اس کے لئے یہ دُعاتلین فرمائی ۔

حصرت نوح التکنی الله السلام کا ایک بینا موج کے لیبٹ میں: کشی چل رہی ہے بہاڑوں کی طرح موجیں ہیں جسرت نوح علیه السلام کا بینا موجوں کے تبییر وں سے دوجار ہور ہا ہے قریب ہے کہ ڈوب جائے وہ اُن سے ملیحہ ہ ہ گان کشی میں سوار نہ تھا اور ایمانی اعتبار سے بھی اسکے ساتھ نہ قا۔ آپ نے اُسے آواز دی اے بینا ہمارے ساتھ سوار ہوجا کا فروں کے ساتھ نہ ہواُن کے دین کو چھوڑ دی کین اُس نے نہ مانا اور کہنے لگا جس کی پہاڑ پر محمال نہ کا اس کا خیال تھا کہ جیسے عام طور سے سیلاب آتے ہیں اس طرح سے یہ بھی ایک سیلاب ا

ہے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گاتو نئے جاؤں گا کیونکہ عام طور سے سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں جاتا وہ چونکہ ایمان نہیں لا یا تھا اس لئے یہ بات مانتا ہی نہ تھا کہ بیاللہ کی طرف سے عذاب ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آجائے تو کہیں پر بھی نہیں نئے سکتا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں اُسے نجات نہیں دے سکتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے تھم سے کوئی بچانے والانہیں ہاں جس پر اللہ تعالی ہی رحم فرمائے 'وہی نئے سکتا ہے لیکن کا فروں پر وہ رحم نہیں فرمائے گا ان سب کوؤ و بنا ہی ڈو بنا ہے۔ یہ با تمیں ہو ہی رہی سے موس کہ ایک موج آئی جود دنوں باپ بیٹوں کے درمیان حائل ہوگئی سودہ غرق کئے جانے والوں میں سے ہوگیا۔

وقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلَعِيْ مَا مَا عِلْ وَلِيسَمَا وَاقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقَضِى الْمَرُ وَاسْتَوت اور تھم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کونگل لے اور اے آسان تھم جا' اور پانی کم ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا اور مشتی عَلَى الْجُوْدِيّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّلِينِينَ ﴿ وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ جودی پر تھم گئ اور کہد یا گیا کہ کا فروں کے لئے دوری ہے اور (نوح علیہ السلام)نے اپنے رب کو پکار ااور عرض کیا اے میرے دب بے شکہ ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكُ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَخْكُمُ الْكِلِمِينَ ﴿ قَالَ لِنُوْمُ إِنَّهُ لَيْسَ میر امینا میرے اہل سے ہے اور بیشک تیرا دعدہ سچا ہے اور تو احکم الحا کمین ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نوح بلا شبدوہ تیرے مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ وَ فَلَا تَسْعُلُنِ مَالَيْسَ لَكَ رِبِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ اہل میں سے نبیں ہے۔ بیٹک اس کاعمل درست نہیں سوتو جھ ہے اُس چیز کا سوال نہ کرجس کا بچنے علم نہیں میں بچنے نقیحت کرتا ہوں ٲڽ۫ۛؾڰٛۏٛڹؘڡڹٳڹؖۼڡؚڵؽ۬۞ۛڰٵڶۯٮؚٳڹٞٲٷۮؙؠڮٲؽٲۺٛڬڮٵۘڮٵؙڮۺٳۑ؞۪ۼڷڰۄٳڵ ينا دانوں عرب الله نامون انور نے وض كيا كيا سے مرسد بينك عرب الربات كي آپ سے ہاد جا ہتا ہوں كه شرق پ سے دوسوال كروں جس كا جھے علم بين اورا كرة پ نے نَوْرِ فِي وَتَرْحَمُنِيَ أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِيْنَ®قِيْلَ ابْوُحُ اهْبِطْ بِسَلْمِر مِّنَا وَبَرَكْتٍ عَلَيْك میری بخشش نیفر مائی تو میں خسارہ والوں میں سے ہوجاؤں گا حکم ہوا کہائے تن تم اُتر جاؤ سلائتی کے ساتھ جو ہماری طرف سے ہےاور برکتوں کے ساتھ وَعَلَىٰ أَوْمُ رَمِّنُ مَّعَكَ وَ أَمَّرُ سَمْتِعُهُ مِنْ ثُرِيْسُهُ مُرَقِّنَا عَنَ اكِ إِلَيْهُ<sup>®</sup> جوم پراوراُن جماعتوں پر ہیں جوتمبارے ساتھ ہیں اور بہت ی جماعتیں اسی ہیں جنہیں ہمافغ بہنچا کیں کے پھرانہیں ہماری طرف سے دونا کے مذاب پہنچے گا

طوفان كاختم مونااور تشتى كاجودي بهار بربطهرنا

قضعمين: پانى كاطوفان آياجوخوب زياده تھائې اڑوں كى چوٹيوں سے بھى اوپر پانى پہنچ گيااوراسكى موجيس بھى بہاڑوں كى طرح تھيں اتنے كثير پانى سے كون في سكتا تھا۔ سوائے ان مؤمن مخلص بندوں كے جوحفرت نوح عليه السلام كى شتى ميں

سوار تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا پہلوفان کتنے دن رہا اس کے بارے بھی جوروایات ہیں اُن بھی اختلاف ہے۔
ایک قول پہے کہ مشی ایک سو بچاس دن تک پانی پر رہی اورا یک قول پہ ہے کہ وہ چھ مہینے تیرتی رہی سی عظم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے
پھر جب اللہ تعالیٰ کوطوفان ختم کر تا منظور ہوا تو زیمن کو تھم دے دیا کہ اپنے پانی کونگل لے اور آسان کو تھم دیا پانی برسانا بندکر
دے لہٰذا پانی کم ہو گیا اور اہل کفر کی غرقا بی کا جواللہ کی طرف سے تھم ہوا تھا اس کے مطابق وہ سب ہلاک ہو گے مشی چلتے
چودی پہاڑ پر تھر گی ۔اللہ پاک کی طرف سے ندا دیدی گئی کہ ظالموں کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے مشی تو پہاڑ
پر تھر گئی لیکن اس سے اُر تا کب ہوا؟ اس کے بارے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جودی پہاڑ پر دہ جب
پر تھر گئی لیکن اس سے اُر تا کب ہوا؟ اس کے بارے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جودی پہاڑ پر دہ جب
حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے اور زبین اس لائق ہوگئی کہ اس پر قیام کیا جائے تو وہاں سے
پیچر تشریف لے تا اور پھر ان سے دنیا سنی شروع ہوئی اور ان کے تینوں بیڑوں سے (جوشتی بیس ساتھ تھے) آگے دنیا
میں سل چلی جن کے بینام مشہور ہیں۔سام ،حام ، یافٹ۔

نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اڑکا جوکا فرہونے کی وجہ سے غرق ہوگیا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے بارگاہ اللی میں یوں عرض کیا کہ اللہ میں ایس کے بارگاہ اللہ میں اللہ

آپ كاوعده سي إ- وَأَنْتَ أَحُكُمُ الْحَاكِمِيْنَ - اورآ بِ أَحَم الحاكمين بي-

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جوانے الل وعیال کونجات دینے کا وعدہ فرمالیا تھا اس پرانہوں نے بیدُ عاکی دُعا میں ادب وطحوظ رکھایوں نہیں کہا کمیر سال کے ونجات دے دیجے بلکہ یوں کہامیر ابیٹامیر ے گھروالوں میں سے ہے (جن كنجات دين كاآپ نے وعد و فرمايا ہے) يهال مفسرين نے سيسوال أثفايا كه الله تعالى نے تو اہل ايمان كونجات دينے كا وعده فرمایا تھاجن میں ان کے اہل وعیال بھی تھے پھر اُنہوں نے اپنے کافر بیٹے کونجات کے وعدہ میں کیے شامل سمجھا؟ اس ك متعدد جواب لكيم محمة مين معزت حكيم الامت تفانوى قدس مرؤ في لكهام كدان كامطلب بيقا كه كويدركا سروست ا بیان والا اور مستحق نجات نہیں ہے کیکن یا اللہ اگر آپ چاہیں تو اس کومؤمن بنا دیں تا کہ بیجی وعد ہ نجات کامحل بن جائے خلاصة معروض كاس كے مؤمن مونے كے دُعاكرنا تھا۔اللہ تعالی شائد كی طرف سے آئيں جواب دیا گیا كرائے توح (علیدالسلام) تمہارا بینا ہوارے علم از لی میں تمہارے اُن گھروالوں میں سے بیس جوائیان لا کر نجات یا تیں گے۔اس کے اعمال دُرست نبیس بیں اور انبیس اعمال میں سے بیہے کہ اُسے کفر پراصر ارہاں کا خاتمہ ایمان پر ہونے والانبیس تواس کے لے نجات کی وعاکرنے کا بھی کوئی موقع نہیں۔ فکر تشکن ماکئیں لک پہ عِلْم اُ ۔ (سواے نوح مجھ سے اس بات کا سوال نه کروجس کا تمہیں علم نہیں) تم جو بیم جورہ ہو کہ اس کے ایمان لا کرنجات پانے کا اخمال ہے قضاء وقد رکے فیصلہ کے مطابق يہ جھ لينا سي نہيں ہے۔ إِنْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ البِهِلِيْنَ (بِحَكَ مِنْ مُهميں فيحت كرتا مول اور جا الول مي سےمت بنو) قَالَ رَبِ إِنِّ أَعُودُ يِكَ أَن أَسْكُ فَاليُسَ لِي بِعِلْقُرْ (نوح عليه السلام) في عرض كيا كما عمر عدب مي اس بات سے آ كى پناه مانگا موں كماس چيز كاسوال كروں جس كا مجھ علم نيس ہے) وَالْاَنْعَوْدُ لِي وَرَّمُونَ ٱلنَّنِي اِنْ النوراكر آپ نے میری مغفرت نفر مائی اور مجھ پر رحم نفر مایا تو یس تباہ کاروں میں سے موجاؤں گا) یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی نجات کی دُعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب اور عمّاب غرق ہونے کے

بعد تھا تو پھر یہ کہنا سیح نہیں کہ اُنہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دُعا کی تھی تا کہ ایمان لانے والوں میں شار ہوکر نجات پا جائے کیونکہ اسکا موقع رہاہی نہ تھا اور اگر اسکے غرق ہونے سے پہلے بید ُ عاکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے کفر پر مرتا ہے تو بیٹے سے یہ کیوں فر مایا ایمان لاکر ہمار سے ساتھ شتی میں سوار ہوجا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ بید کا اور سوال وجواب بیٹے کے جواب سَادِی َ اِلْ جَبَالِ یَعْضِمُنِیُ مِنُ الْنَا َ اِوراس کے خرق ہونے کے درمیانی وقفہ میں تھا کیونکہ ابھی موج ہی حائل ہوئی تھی اس کے خرق ہونے کا پیتہ نہ چلا تھا اس کے خرق ہوا اور و کو اُن سُخے اطِلْبِنی فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا جوفر مایا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ سی کا فرکے کفر پر رہتے ہوئے اسکی نجات کا سوال نہ کرنا والِند تعالی اعلم بالصواب۔

المل ایمان کا با سلامت تشتی سے اُتر نا: قَیْلَ اَنْ وَمُنَاوَبِهِ اَلَهِ مِنَاوَبِرَکَتِ عَلَیْکَ وَعَلَیْ اَفِهِ وَمَنَ مُعَکَ الله تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اُتر جاو اور برکتوں کے ساتھ اُتر جاو جوتم پر ہوں گی اور اِن جماعتوں پر ہوں گی جوتم بارے ساتھ ہیں۔

جب شق جودی پہاڑ پر ٹھبرگئ اور پانی اُتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسنے کی صورت حال پیدا ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ پہاڑ سے اُتر وتبہارے لئے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہار سے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری برکتیں ہیں۔ وَ اُمْتُو سُنُمَتُ عُلُم وَ نُو یَسُنُ اُلِیْ وَ اور بہت بی جماعتیں الی بھی ہوں گی جو آ کے چل کروائر وائر وائر ایمان سے نکل جا کیں گی ان لوگوں کو ہم دنیا میں ایسی زندگی دیں گے جس سے قائدہ اُٹھالیں کے پھر آئیس ہماری طرف سے دروناک عذاب بھی جائے گا۔ پہلے سے بتا دیا تھا اس وقت جوز میں پرتم اُتر رہے ہوسب مسلمان ہولیکن ان اتر نے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے دروناک عذاب بھی جائے گا تر جہوں کو دنیا میں بھی اجتماعی عذاب ہوگا۔

سوآپ مبر بیجے 'بلاشبانجام کار مقبول ہی کے لئے ہے

حضرت نوح التكليّ اوران كى قوم كاوا قعه عبرت اور التكليّ المران كى قوم كاوا قعه عبرت اور التكليّ المران عليه التبياء عليه كى نبوت كى ديل ہے قصصيد: حضرت نوح عليه اللام كى قوم كى فرقا لى اوران كے ساتھ الل ايمان كى نجات كا تذكوه كرنے كے بعد فرما يا كہ يغيب كى فرين بين اے محمق الله آپ اور آپ كى قوم ان فرون سے واتف نہيں تھان فرون كا آپ كام مونا جبكہ

آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں پرانی قوموں کے واقعات کسی نے بتائے بھی نہیں سیجھ دارانسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے وتی بھی کرآپ کومطلع فر مایا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اوراُن کے ساتھ اہل ایمان کی نجات پانے سے آپ کوتسلی ہونی چاہئے آپ صبر کریں جسے انبیاء سابقین علیم السلام صبر کرتے رہے ہیں اور انجام کاریمی ہوا کہ جولوگ متی تھے یعنی تفراور شرک سے بچتے تھے انہوں نے نجات پائی اور ان کے دشمن ہلاک ہوئے ای طرح آپ کے لئے بھی سامل کمہور دوسرے لوگ جوآپ کے نخالف ہیں اُن کو بھی عبرت حاصل کے سے دیندون کا کھانا پیٹا اور عیش کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انجام اچھا ہونا چاہے۔ جوشقین ہی کا حصہ ہے۔

### فوائدضروريه

۲- حضرت نوح علیہ السلام نے اپ بیٹے کے لئے دُعا کی تو اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا آیکہ ایک مِن اَعْلِكَ ( کہوہ تمہارے اہل میں سے نہیں ) اس سے معلوم ہوا کہ مون اور کافر میں کوئی رشتہ نہیں اگرنہی اعتبار سے قرابت کارشتہ ہوتو اسک کوئی حیثیت نہیں کسی نبی یا ولی کا بیٹا ہواور اس کے عقائد کفریہ ہوں تو اس کارشتہ اُسے کوئی کام نہیں دے سکتا اور اس کے رشتہ کا اعتبار بھی نہیں حضرات مہاجرین کرام کا یہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں خونی رشتہ کولوگ سامنے آئے لیکن رشتہ کا اعتبار بھی نہیں حضرات مہاجرین کرام کا یہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں خونی رشتہ کولوگ سامنے آئے لیکن کی جواہل چونکہ وہ کافر شخص سے نتھے بلکہ غزوہ بدر میں تو یہ ہوا کہ بعض انصار مقابلہ کے لئے نظر تو مشرکین مکہ میں سے بعض افراد نے کہا کہ ایمان میں سے مقابلہ کا ادادہ نہیں رکھتے ہم تو تی لا نسوید ھے ولکن نبار زبنی عمنا من بنی عبدالمطلب ( کہم ان کے مقابلہ کا ادادہ نہیں رکھتے ہم تو تی عبدالمطلب سے مقابلہ کرنا چا ہے جیں جو ہمارے چا کے بیٹے جیں) اس پر حضرت علی اور حضرت عزہ اور حضرت عندہ والی عنہ نے الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ وضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ وضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ وضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید بن عتبہ کواور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے والید میں عتب کو اللہ عنہ نے والید میں میں موسول کے اس کے اس کے اس کے کے نظر کے اس کے کین کے کسی کے کہ کو اس کے کہ کہ کے کہ کو کی کے کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کی کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کی کو کہ کو کے کی کے کی کو کی کو کی کو کر کے کی کو کر کے کو کو کی کو کر کو کی کو کر کے کی کو کی کو کر کو کر کے کو کر کے کی کے کو کو کر کو کر کے کو کر کے کی کو کر کے کی کو کر کے کی کو کر کو

بعد تھا تو پھر یہ کہنا تھے خبیں کہ اُنہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دُعا کی تھی تا کہ ایمان لانے والوں میں شار ہوکر نجات پا جائے کیونکہ اسکا موقع رہاہی نہ تھا اوراگرا سکے غرق ہونے سے پہلے بیدُ عاکی تھی اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے کفر پر مرتا ہے تو بیٹے سے یہ کیوں فرمایا ایمان لاکر ہمار سے ساتھ شتی میں سوار ہوجا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ یہ دُعا اور سوال وجواب بیٹے کے جواب سَادِی َ إِلَىٰ جَبَہُ يَعْصِدُنِی َ
مِنُ الْهَا َ اور اس کے غرق ہونے کے درمیانی وقفہ میں تھا کیونکہ ابھی موج ہی حائل ہوئی تھی اس کے غرق ہونے کا پہۃ نہ چلا
تھا بعد میں وہ غرق ہوا اور وَ لَا تُسخَ اطِبُنی فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا جوفر مایا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ کس کا فرکے کفر پر رہے
ہوئے اسکی نجات کا سوال نہ کرنا والِند تجالی اعلم بالصواب۔

اہل ایمان کا با سلامت سنتی سے اُتر تا: قَیْلَ یَنْوَ اَهْ مِطْسِلَا وَمِنَا وَبُرَکَتِ عَلَیْكَ وَعَلَیْكَ وَعَلَیْكَ وَعَلَیْكَ وَعَلَیْكَ وَعَلَیْكَ وَعَلَیْكَ وَعَلَیْكَ وَعَلَیْكَ وَاللّی مِنْ اَللّٰ اِللّٰهِ عَلَیْكَ وَاللّٰ مِنْ اَللّٰ اِللّٰهِ عَلَیْكَ وَاللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلّلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَل

جب کشی جودی پہاڑ پر تھبرگی اور پانی اُتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسے کی صورت حال پیدا ہوگئ تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ پہاڑ ہے اُتر و تہارے لئے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہار سے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری برکتیں ہیں۔ و اُلمی سیم تی تعلیم اُلی کی اس کی ہوں گی جو آ کے چل کروائرہ ایمان سے نکل جا کی گی ان لوگوں کو ہم و نیا میں ایسی زندگی دیں گے جس سے فاکدہ اُٹھالیں کے پھر انہیں ہماری طرف سے دروناک عذاب بہنے جائے گا۔ پہلے سے بتا دیا تھا اس وقت جوز مین پرتم اُتر رہے ہوسب مسلمان ہولیکن ان اتر نے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے دروناک عذاب بہنے جائے گا۔ پہلے سے بتا دیا تھا اس کو ہماری طرف سے دروناک عذاب بہنے میں ایک عزاب ہوگا۔

سوآ پ مبر سیجے الشبانجام کارمتقبوں ہی کے لئے ہے

حضرت نوح التليي الأاوران كى قوم كاوا قد عبرت اور التعليم الم المنبياء عليه كى نبوت كى دليل ہے الم الم نبياء عليه كى نبوت كى دليل ہے قصصيد: حضرت نوح عليه المام كي قوم كن فرقا بي اور أن كي ساتھ الى ايمان كى نجات كا تذكوه كرنے كے بعد فرمايا كہ يغيب كى خريں ہيں اے معلق آپ اور آپ كي قوم ان خروں ہے واتف نہيں تھان خروں كا آپ كالم ہونا جبكہ

آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں پرانی قوموں کے واقعات کسی نے بتائے بھی نہیں سے بچھ دارانسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے وی بھی کرآپ کومطلع فر مایا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اوراُن کے ساتھ الل ایمان کی نجات پانے سے آپ کوتسلی ہونی چاہئے آپ صبر کریں جیسے انبیاء سابقین علیم السلام صبر کرتے رہے ہیں اور انجام کاریمی ہوا کہ جولوگ متی تصدیحی نفر اور شرک سے بچتے تھے انہوں نے نجات پائی اور ان کے دشمن ہلاک ہوئے ای طرح آپ کے لئے بھی حسن عاقبت ہے اور آپ کے اصحاب کے لئے بھی۔ اہل مکہ اور دوسر بے لوگ جو آپ کے خالف ہیں اُن کو بھی عبرت حاصل کرنا جا ہے۔ چندون کا کھانا پیٹا اور عیش کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انجام اچھا ہونا چاہے۔ جو مقین ہی کا حصہ ہے۔

### فوائدضروريه

ا - حضرت نوح علیدالسلام کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھااس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ طوفان نے ساری زمین کو گھیرلیا تھا جمہور کا بہی قول ہے۔حضرت نوح علیہ السلام نے جو دُعا کی تھی۔ رکتِ اکتکار عکی الکار فیص میں انگفیونین دیگاگا۔

(اے میرے پروردگار کا فروں میں سے زمین پر ایک بھی باشدہ مت چھوڑ) اس سے بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساری زمین کوطوفان نے گھیرلیا تھا لیکن بعض علاء کا کہنا ہے ہے کہ طوفان صرف اس علاقہ میں آیا تھا جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آبادتھی۔ ہیا تھا جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آبادتھی۔ ہیا ہی ہی جو جمہور کے ظلاف ہے جن علاء نے اسے اختیار کیا ہے۔ ان کے نزویک سورة نوح کی آبیت میں جو الکار ض آبا ہے اور جوسورۃ قمر میں وکھی نوک گاار رضی عید فی آباد ونوں میں الف لام عہد نوح کی آبیت میں جو الکار ض آبادی تھی ہی ہیا جا تھی ہی کہنا جا ساتھ ان کے قول کی تعلیط بھی نہیں کی جا سے ہونکہ اس کی حصر موسور ہی کہنا جا ساتھ ہی کہنا ہو میں ہوئی ہی کہنا جا ساتھ ہوئی کی جا سے معمورہ ہی تھوڑی تی تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی کہنا جا سکتا ہے کہا س وقت ارض معمورہ ہی تھوڑی تی تھی ہتنی زمین پر طوفان آبادر چونکہ تھوڑے ہی کہنا ہوئی تھی ہوئی اس کے علاوہ سب ہی بی آباد کی تھی خوفان آبادر ہوئکہ تھوڑے ہی کہنا تھا وہ آبان کے علاوہ سب ہی بی آباد ہی تھے۔ اور ہوئی تھوڑی ہوئی ہوئی ہوئی کہنا تھا وہ اس کے اسکو عالی وفان آباد تھے۔ واللہ تعالی ایمان کے علاوہ سب ہی بی آباد ہوئے سے تھے اس لئے اسکو عالی علوفان آبادہ کو تھوڑی ہوئی کو ہلاک فرمانا تھا وہ ان کہنا ہی تھے۔ واللہ تعالی اعلی بالصواب۔

ہلاک ہو گئے جنی زمین پر آباد تھے۔ واللہ تعالی اعلی بالصواب۔

۲- حضرت نوح علی السلام نے اپ بیٹے کے لئے دُعا کی تو اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا آنکا کیسی مِن اَفَاِلی (کہوہ تمہارے اہل میں بے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ مون اور کا فریش کوئی رشتہ ہیں اگر نہی اعتبار سے قرابت کا رشتہ ہوتو اسک کوئی حیثیت نہیں کسی نبی یا ولی کا بیٹا ہواور اس کے عقائد کفریہ ہوں تو اس کا رشتہ اُسے کوئی کا م نہیں دے سکتا اور اس کے وقت کوئی حیثر است نہیں معزات مہاجرین کرام کا بہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں خونی رشتہ کا وگر سامنے آئے لیکن رشتہ کا اعتبار بھی نہیں معزات مہاجرین کرام کا بہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں خونی رشتہ داروں پر تلوار شی کی جوائل چونکہ وہ کا فروں نے بھی اُن رشتہ داروں پر تلوار شی کی جوائل ایمان میں سے تھے بلکہ غزوہ بدر میں تو یہ ہوا کہ بعض انصار مقابلہ کے لئے نظر قو مشرکین مکہ میں سے بعض افراد نے کہا کہ لا سوید ھے ولکن نبار ذبنی عمنا من بنی عبدالمطلب (کہ ہم ان کے مقابلہ کا ارادہ نہیں رکھتے ہم تو بی عبدالمطلب سے مقابلہ کرنا چا ہے جیں جو ہمارے چھا کے بیٹے جیں) اس پر حضرت علی اور حضرت عزہ اور حضرت عبیدة بن الحارث رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی ورسے میں واللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت میں واللہ تعالی واللہ تعالی

شیبہ وقتل کر دیا اور حضرت عبیدة بن الحارث رضی الله تعالی عنه شهید ہوگئے (بدر میں زخی ہوئے تھے پھر مدینه منورہ واپس ہوتے ہوئے راستہ میں وفات ہوگئی) کیکن اکے شہید کرنے والے کو (جس کانام عتبہ تھا) بعد میں حضرت علی اور حضرت حزہ رضی اللہ عنہمانے قبل کردیا۔ (البدایہ)

جب کافروں کے جذبہ عداوت کابی حال ہے کو آل کرنے کے لئے اسپ عزیز دل کو خصوصیت کے ساتھ طلب کرتے ہیں تو الل ایمان کیوں الل کفرے شخص ندر کھیں اور کافرول کو اپنا کیوں مجھیں کوئی کافراپنائیس خواہ کیسا ہی رشتہ دار ہو اِنّه کیس مِن اَهْ لِکُ مِن اَمْ لِکُ مِن اَهْ لِکُ مِن اَمْ لِکُ مِن اَمْ لِکُ مِن اَمْ مِن اَمْ مِن اَمْ لِکُ مِن اَمْ لَا مِن اَمْ اِللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰه مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰمِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰمِن اللّٰ مِن اللّٰمُ لِللّٰ مِن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمِي اللّٰمِن اللّٰمِ

سال دواخگاف الفاظ میں وال حرفیا ہے۔ حرفرت سعدی رحمۃ التعظیہ نے کیا حوب حرفایا۔ حرف کے ہیں سنہ کیست کور بابدال بنشت کا ندان نبوش کم شد سک اصحاب کہف روزے چند ہے نیکال گرفت مردم شد ساس اصحاب کہف روزے چند ہے نیکال گرفت مردم شد ساس جودی پہاڑ کہاں ہے جس پر شیخی محربی تھی اس کے بارے بیل جم البلدان بیل کھا ہے کہ بیا گرہے جو دجلہ سے مشرقی جانب ہے جزیرہ ابن عمر پر محیط ہے اور بیشہرموسل کے مضافات بیل ہے (جو ال کے شہرول بیل سے ہے) بیہ جزیرہ ابن عمر پر قعیدی کی طرف ہے۔ جن کر مان عربی کی طرف ہے۔ میں نصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت کی وجوہ اعجاز ہیں جن کوعلامہ سکاکی (رحمہ اللہ تعالی ) نے جع کیا ہے بھر حافظ شمل الدین ابن الجزری صاحب مقدمہ الجزریۃ نے کہ فایة جن کوعلامہ سکاکی (رحمہ اللہ تعالی ) نے جع کیا ہے بھر حافظ شمل الدین ابن الجزری صاحب مقدمہ الجزریۃ نے کہ فایة کیا۔ (ذکرہ حاجی خلیفہ فی کشف الظون)

وَإِلَى عَادٍ اخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقُومِ اعْبُلُواالله مَالَكُو فِينَ الْعِعْدِة اِنْ اَنْتُو اورة معادى طرف بم فَاعَ بعالى بودكو بيجا أنبول في بها كدا عيرى قو بالله مَالَكُو فِينَ الْعِلَى الذي فَطريق الأمفار وي القوم الكائمة عليه المجال المعالمة عليه الجراف الجرى الاعلى الذي فطريق مود به لا بواح يرى قوم بن به عالى بول مردوى طب بين كتا ير البرمن الله به بن في بيدا فرايا كياتم بي بين ويك افلاتع في لون الله المستكام عكن كو اور اس كحنور من قوب كردوه تم برخوب بارش بي وعلى الداح يرى قوم تم الب كرد اور اس كحنور من قوب كردوه تم برخوب بارش بي وعلى الداح يرى قوم تم المؤلف وكالمؤلف والمؤلف والمؤل

إِنْ تَكُونُ إِلَّا اعْتَرْبِكَ بَعْضُ إِلَهَ يَنَا بِسُوءَ قَالَ إِنْ ٱللَّهِ فَاللَّهُ وَالنَّعَدُ م قریمی کہتے ہیں کسمارے معبودوں میں سے کی نے تمہیں کوئی خرائی پہنچادی ہے۔ مود نے کہا کہ بیشک میں اللہ کو کا وہ مواد ک نِنْ بَرِئَ عُرِجَتَا لَشُرِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيْلُ وَنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُ وَنِ ﴿ إِنَّى بیشک میں اُن چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کےعلاد واثر کیک قرار دیتے ہوئوتم سبٹل کرمیرے بارے میں مذیبریں کرلو پھر مجھے مہلت شدو بیشک تَوْكُلُكُ عَلَى اللَّهِ رَبِّكُ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ الْأَهُو اخِذْ بُنَاصِيَتِ الْآنَارَيْ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جومیر ابھی رب ہےاور تہارا بھی زمین پر چلنے والا کوئی ایسانہیں ہے جس کی بیٹانی اسکی گرفت میں نہ و میشک میرارب عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ فَإِنْ تُولُوا فَقَلُ اَبُلَغْتُكُمْ لِآ اُرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ وَكَسْتَغُلُفُ صراط متنقم پر ہے سواگرتم روگردانی کروتو میں سب کچھ پہنچا چکا ہول جو پیغام دے کر جھے تبہاری طرف بھیجا گیا ہے اور رَبِي قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلِاتَّضُارُ وَنَهُ شَيْعًا ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَّى كُلِّ شَيْءً حَفِيظٌ ﴿ میرارب تمبارے واکس دوسری قوم کوتبهارے قائم مقام کردے گا اورتم اسے کچھ بھی ضررت پہنچا سکو سے بیشک میرارب ہر چیز پرنگہبان ہے وكتاجاء أمرنا بجينا هؤدا والنين امنؤامعه برحمة ومنا وبجيناهم من اور جب ہمارا تھم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحت سے ہودکواوراُن لوگوں کونجات دے دی جوایمان لا کراُن کے ساتھ تھے اور ہم نے انہیں عَنَابِ غَلِيْظِ ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ بَحَكُ وَإِيالِتِ رَبِهِ مُ وَعَصُوا رُسُلَهُ وَاتَّبُعُوا الْمُر سخت عذاب سے نجات دے دی ادر بیت مقوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اٹکار کیا اور اس کے رسول کی نافر مانی کی اور گلِّ جَبَّارِ عَنِيُ رِ®وَ ٱتَبِعُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَالَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ ۗ ٱلْآاِنَ ہر سرکش ضدی کی بات کا اجاع کیا اس ونیا میں ان کے پیچے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی خبروار بلاشبہ عَادًا لَفُرُوارِيَّهُ مُ الْأَبْغُلُ الِّعَادِ فَوُمِرُهُوْدٍ ٥ قوم عادنے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ، خبردار عادے لئے دوری ہے جو بود کی قوم ہے

> قوم عاد كوحضرت مود الطَّيِّين كَا تَبَلِيغٌ فرمانا اورنا فرماني كى وجهسة قوم كاملاك مونا

قصصه و تصرت نوح علیه السلام کی سرکشی اور ضدوعنا داور کفرو تکذیب کی سزاکے بعد حضرت مودعلیه السلام کی قوم یعنی قوم عاد کی سرکشی دنا فرمانی اور ضدوعنا دکی تکذیب کا تذکره فرمایایه لوگ بوی قوت والے اور بوے ڈیل ڈول والے تھان

حضرت ہودعلیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہار ہے معہود دل سے بیزار ہوں اور میں اس پراللہ کو گواہ بنا تا ہوں اور تم بھی گواہ رہو اور بھی فرمایا کہ دیکھوا ب قو میر ہے اور تمہار ہے درمیان کھل کر دشمنی ہوگئ تم میر ہے دشمن ہوائی دشمنی میں کوئی کسر نہ اُٹھا کر رکھو جھے دُکھ پہنچا نے میں تم سے جو کچھ کر حیار سازی ہو سکے تم سبل کراس پڑ کمل کر و پھر جھے ذراسی بھی مہلت نہ دؤد کھو تم میراکیا بگاڑ سکتے ہو؟ میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے آتے سارے ہو قوت و شوکت والے ہوئی اکیلا ہوں اللہ کا توکل وہ چیز ہے جسے یہ چیز حاصل ہو جائے اُس کے سامنے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ۔ لہٰذا میں تمہیں کچھ نہیں سجھتا ۔ زمین پر جتنے بھی چلز پھر نے والے ہیں ان سب کی پیشانی اللہ بی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ مالک ہے قادر ہے قاہر ہے تم بھی زمین پر چلتے پھر تے تم بھی اسکی مخلوق ہوا ور مقہور و مجبور ہو تمہیں اس

ہے ڈرنا چاہئے بیشک میرے رب کی رضا صرا فی مشقیم پر چلنے میں ہے۔
حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی موجودہ تعتیں بھی یا دولا ئیں اور آئندہ تعتیں ملتے رہنے کاعملی
طریقہ بتایا اور وہ رہے تم اپنے رب سے استغفار کرولین ایمان لا وُتمہارا گزشتہ سب پجھ معاف ہوجائے گا اسکے حضور میں
تو بھی کرواللہ تعالیٰ تم پرخوب بارش بھیج وے گا جو ضرورت کے وقت خوب برتی رہے گی اور تمہاری جوموجودہ قوت و
طاقت وزور آوری ہے اللہ تعالیٰ اس کواور زیادہ بڑھادے گا۔ صاحب معالم التزیل نے لکھا ہے کہ تین سال تک بارشیں
نہیں ہوئی تھیں اور عور تیں با نجھ ہوگئ تھیں اولا دبیدانہ ہوتی تھی مال واولا دنہ ہونے سے قوت میں کی ہور ہی تھی حضرت

ہووعلیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو مال بھی مطے گا اور اولا دبھی ہوگی اور ان دونوں کے ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔

حضرت مودعليدالسلام نے واضح طور پر فرماديا كدد يھواگرتم رُوگرداني كرو كاورجو پيغام ميں لےكرآيا مول اس نه مانو کے تو ہلاک موجاؤ کے اور تہارے بعد اللہ تعالی دوسری قوم کوز میں میں بسا دے گا اپنے زور وقوت پر جو تمہیں محمند ہے یہ بچا ہے الله تعالیٰ عذاب بھیج دے گاتم اے کچھ بھی ضرر نہ بہنچا سکو کے اور پینہ بچھنا کہ جب عذاب آئے گا توسب پر آئے گا عذاب كافروں برآئے كاال ايمان محفوط رہيں كے إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ (بِشَك ميرارب مر چز رگران ہے۔ وہ اہل ایمان کو بچا لے گا) اُن کی قوم نے کہا کہ ممیں یہ پیغام دے رہے ہو کہ ہم صرف تنہا الله کی عبادت كرين اوراي معبودون كوچوردي (يهم فيس موسكا) تم جويد بارباركت موكمنداب آئ كاعذاب آئ گا اگرتم سے ہوتو عذاب لے آؤ۔ایک تو انہوں نے کفروشرک کنہیں چھوڑا دوسرے اپنے منہ سے عذاب طلب کیا۔لہذا حضرت مودعليالسلام فرمايا فَلَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبٌ (ثَم يرتمهار عدب كاطرف ع عزاب اورغصہ نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا) چنانچداییا ہی ہوا کدان پرعذاب آیا۔حضرت مودعلیدالسلام اوران کے ساتھیوں یعنی اہل ایمان کواللہ تعالی نے نجات دے دی اور باقی قوم کوخت عذاب میں جتلافر مایا جس سے وہ ہلاک مو گئے الله تعالى في خت آندهي بيجي جوسات رات اورآ محدون تك برابر چلتي ربى اوروه ايسيره كي كويا خالى مجورول ك يخ بول جيبا كسورة الحاقد مين فرمايا باورسورة احقاف مين فرمايا فَكَتَأْزَاؤَهُ عَالِصًا مُسْتَغَيْلَ أَوْدِيَتِهِ هُ قالْوَا هٰذَا عَالِصُ مُسُطِئنًا · بَلْ هُوكَا اسْتَغْيَلُتُ مْ يَهْ وَيْهَا عَذَا الْ الْمِيْلَا كُنْ مُرْكُلُ مَنْ وَبُأْرِ رَبْهَا فَأَصْبَتُوْ الديري إلاسَلينَهُ وْكُذَاكِ بَعْزِي الْقَوْمُ الْمُجْرِمِينَ (سوجب انہوں نے بادل کود یکھا جوان کی وادیوں کے سامنے آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جوہم پر پانی برسانے والا ہے یہ بات نہیں کہ وہ یانی برسائے گا بلکہ بدوہ چز ہے جس کی تم جلدی مجارے تھے۔ یہ مواہے جس میں دروناک عذاب ب-اپنے رب کے عم سے ہر چزکو ہلاک کردے گی۔ سودہ لوگ میں کے دفت اس حال میں ہو گئے کداُن کے رہنے كرون كيسوا كحددكماني نيس دينا تواجم اى طرح مجرمين كوبدلددياكرت بين )سورة حسم سجده اورسورة الذريات اورسورة الحاقد مين بحى قوم عادير وخت مواتحذاب آفكاذكر يدواقد عذاب بتاكرار شادفر مايا وأتبعوا في هذه الدُنيا لَعْنَةُ وَيَوْمُ الْقِينَمَةِ (اوراس دنيامس أع يحصلون الكادي في اورقيامت كدن بعي العني وه دنيامس بعي المعون موت اوراً خرت من بھی ان پرلعنت ہوگی آلا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبَّهُمُ (خردارعاد نے اینے زب كساتھ كفركيا) آلا بُعُدَا لِعَادٍ قَوْمٍ هُورُدٍ - (خردارالله كارحت عقوم عاد كي لئ دوري بجوبودكي توم مى قوم مودكي تكذيب اورضدوعناد اور ملاكت وبربادي كاواقد سورة اعراف ركوع نمبر ومين بحي كزر چكا بوبال بحى د كيوليا جائے۔

ورائی شود اک اُموری الرحی الی می ا اور بم نقر م مودی طرف کے بعانی مالی کو بیجا انہوں نے کہا کہا ہے بری قوم اللہ کی مبادت کرد اس کے علاوہ تبارا کو کی میر دبین الی کو اللہ کا میں اللہ کو اللہ کا میں اللہ کرد بھی کے دو اللہ کرد بھی اللہ کرد بھی اللہ کرد بھی اللہ کی کو اللہ کی کا دو اللہ کی کا دو اللہ کی کا دو اللہ کی کو اللہ کی کا دو اللہ کی کو اللہ کی کا دو اللہ کی کے دو اللہ کی کا دو اللہ کی کی کا دو اللہ کی کا د

قَرِيْبٌ فِجُيْبٌ صَالْوَا يُصْلِحُ قَلْكُنْتَ وِنِيْا مُرْجُوًّا قَبْلَ هَٰنَ ٱلنَّهْ سَآ أَنْ تُعَبُّكُ لكك اسصالح الس بعلية بمين تم بدى أميدي واستقي كياتم بمين أن جيزول كى عبادت كرف سدوك بو مَايِعَبُدُ الْإِذْ وَإِنَّنَا لَفِي شَلِيَّ مِمَّا تَنْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ وَقَالَ يَقَوْمِ آرَءُ يُتُمْ إِنْ جن كل موادت ماد ساب الله أي كرت تقادر بالشر بهم ربات كوار يد ش كالم من وسوع بين حمل أم من واحد يد من ذاك والمناس المناس الماس والمعاركة م كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رُبِّي وَاللَّذِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تم بناؤا گریس اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہول اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطافر مائی ہے چھروہ کون ہے جو مجھے اللہ سے عَصَيْنَةٌ فَهَا تَرْنِينُ وْنَنِي غَيْرَ تَحْنِيدُو وَلِقَوْمِ هَانِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ الدُّ فَلَا وُهَا بھالے گااگر میں اسکی نافر مانی کروں؟ سوتم میرے لئے نقصان ہی کو بردھارہ موادراے میری قوم بیاللندی اوٹنی ہے بیطورنشانی کے ہے سوتم تَأْكُلُ فِي ٱرْضِ اللهِ وَلَا تَمْتُنُوهَا إِسُوْءٍ فَيَأْخُنَ كُمُ عَنَا ابٌ قَرِيْبٌ ®فَعَقَرُوهَا اے چھوڑ مد کھواللہ کی زین میں کھاتی چر ساورا سے بُر ائی کے ساتھ باتھ شاگانا چر تمہیں جلد آنے والاعذاب چڑ لے گاسونہوں نے اس کو بارڈ الأ فَقَالَ تَكَتَّعُوا فِي دَالِكُمْ ثَلْثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُمَكُنُ وَبِ فَلَيَّا جَآءً اس برصالح نے کہا کہ تم تین دن اپنے محرول میں بسر کرلوبدالیا وعدہ ہے جوجونا ہونے والانہیں ہے پھر جب ہمارا تھم آ پہنچا آمُرُنَا بَعَيْنَا صَلِيًا وَالَّذِينَ الْمُنْوَامَعَهُ بِرَجْمَةٍ قِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيذِ إِنَّ تو ہم نے صالح کواوران لوگول کو جوان کے ساتھ الل ایمان تھا چی رحت سے جات دے دی اوراس دن کی رسوائی سے نجات دی میشک رَبِّكَ هُوَالْقُوِيُ الْعَزِيْزُ وَ آخَلَ الَّذِيْنَ طَلَبُو الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ تيراربةوت وال جاورد بروست جاورجن أوكول فظلم كيانيس في في كزليا سوده الي كرول ش اوعد صعند يزع وسي رو ك جيسا كدان كمرول ش جْشِينَ ﴿ كَانَ لَهُ يَغْنُوْ الْمِيْهَا ﴿ الْآلِ ثَنْهُوْداْ كَفَرُوْا رَبِّهُ مُرْ الْابْعُلَ الْمُنْوْدة مجی ہے ہی نہ سے خردار قوم فرو نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خردار دوری ہے فرود کے لئے

قوم ثمود کو حضرت صالح علیه السلام کاتبلیغ فرمانا اور قوم کانا فرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونا

فعصير: سوره اعراف كركوع من حضرت صالح (عليه السلام) اورائي قوم شودكا واقعد تفصيل كيهاته بيان كياجاچكا

ہوا مراجعت قرمالی مخضرطریقر بہال بھی تکھاجاتا ہے حضرت صالح (علیدالسلام) اپنی قوم کی طرف مبعوث موسے تقے یہ قوم عاد کے بعد تقی سورہ اعراف میں ہے کہ حضرت صالح (علیدالسلام) نے ان سے قرمایا: وَاذْ کُرُوْا اِذْ جَعَلَکُمْ حُلَفَاءَ مِنْ بَعُدِ عَادٍ وَبَوَّا حُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجَهَالَ بَيُوثَا فَادُ کُرُوا اللّهَ اللهِ وَلَا تَعْدُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِینَ (اور تم یاد کروجبدالله نے تہیں قوم عاد کے بعد آباد کیا اور نمین میں مین میں رہے کو تھا نہ دیا تم نرم زمین میں کی بناتے ہواور پہاڑوں کو تراش کر گھرینا لیتے ہوسوتم اللہ کی نعتوں کو یاد کرواور میں میں فیاد مت مجاؤ)۔

میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور تو بہ کرنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ میرارب قریب ہے جودعا کرو گے سنے گا اور مجیب بھی ہے دعا کوقبول فرمائے گا اور انہیں بتا دیا کہ اللہ کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے اُن لوگوں نے ضدوعنا دیر کمر با عدم لی اور حضرت صالح (علیدالسلام) سے کہنے گئے کہ میاں تم تو بوے مجھدار ہونہار تھے ہم تم کو اپنا سردار بناتے اورائے كامون من جهين آ كي آ كر كية تم في جويه باتين كالى بين كهم صرف الله كاعبادت كرين اور باب داد يجمل عبادت كرتے تے انہيں يكسر چور بيٹيس بيا تين مارى مجھ من نہيں آتي ئم ميں جس بات ك دوت دے رہم میں تو اسکے جو ہونے میں شک ہے شک بھی معمولی نہیں بواشک ہے جو بڑے تذبذب اور تر دو میں ڈالنے والا ہے۔ حفرت صالح عليه السلام نفر مايا كمين اين رب كالحرف سدديل يربول اور الله تعالى في محصر حت دى بينى نبوت عطا فرمائی ہے اگر میں تمہاری جاہلانہ باتوں کا اتباع کروں تو اللہ تعالی کا نافرمان ہوجاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس نافر مانی میں میرامو اخذہ فرمالیا تو اللہ کے سواکون میری مدکرے گاتہارا اجاع کرنے سے برابرمیرا نقسان ہی ہوتا رہے گا۔ان لوگوں نے بوی بیبودہ اور بے تکی باتیں کیں اور یوں بھی کہا کہ اچھاا گرتم پیغبروں میں سے ہوتو عذاب لاکر د کھا دوجس سے تم جمیں ڈراتے رہتے ہو ( کمانی سورۃ الاعراف) نیز اُنہوں نے بیجی مطالبہ کیا کہ پہاڑے اگراونٹی نكل آئے تو ہم مان لیس مے كرتم اللہ كے رسول ہو۔اللہ تعالى نے پہاڑ سے او نتی نكال دى۔حضرت صالح عليه السلام نے فرمایا که بیاللد کی او تنی ہے جونشانی کے طور پرہاس کو چھوڑ دوتا کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور می بھی فرمایا کہ اس اوننی کے پانی سے اور تہارے مویشوں کے پانی سے کے لئے باری مقرر کی جاتی ہے۔ (وَنَبَعُهُمُ أَنَّ الْمَآءَ قَسِمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) اورساتھ بى يېمىفرماديا كىتم اس اونئىكو برائى سے ماتھ ندلگانا لينى اس كورپ آزارند بونا ادرائ للمت كرنا الرتم في ايما كيا توجلدى عذاب آجائكا-

ان لوگوں نے اول تو خودا پنے مند سے فر مانٹی مغجزہ وطلب کیا پھر معجزہ فاہر ہو گیا تو ایمان ندلائے بلکہ أو پر سے اس اونٹی کے قل کے مشور سے کرنے گئے آئیں میں مشورہ کر کے ایک آ دمی کو تیار کیا کہ اس اونٹی کو ہارڈ الؤچنا نچے اُس نے ایسانی کیا رفنا دَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَلَ حضرت صالح علیہ السلام نے اُن سے فرمایا کدد یکھوتم تین دن اپنے گھروں میں رہ لواس کے بعد عذاب آجائے گا یہ وعدہ جموث نہیں ہے۔

تین دن گزرنے کے بعد عذاب آ گیا اللہ تعالی نے حضرت صالح (علیہ السلام) کواور ان کے ساتھیوں کوجواہل

ایمان تھا پی رحت ہے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی ہے بھی نجات دے دی کیونکہ جس قوم پر اللہ کاعذاب آتا ہے۔ وہ ذکیل درسوا بھی ہوتی ہے بیاال ایمان عذاب سے بھی محفوظ رہے اور ذلت سے بھی محفوظ رہے۔

قُوم پرجوعذاب آیاس کے لئے فرمایا: وَاَخَدُ الَّذِیْنَ ظَلَمُواالصَّیْحَهُ فَاصَبَحُوا فِی دِیَادِهِمُ جَشِمِینَ جن لوگوں نے ظلم کیااکو چی نے پکڑلیا مووہ اپ گروں میں اوند ھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے گویا کہ ان میں رہی ہی نہ تھ آکا آن فَمُود کَفَوُوا رَبَّهُمُ (خردار قوم خود نے اپنے رب کے ساتھ کفرکیا) اَلا بُعُداً لِفَمُود (خرداردوری ہے خود کے لئے) یہ قوم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئی اور آخرت میں بھی۔

فا كره: سوره اعراف ميں ہے كه ان لوگوں پر زخه لعنى زلز لے كاعذاب آيا تھا اور يہاں چيخ ہے ہلاك ہونے كا ذكر ہے ان دونوں ميں كوئى تعارض نہيں ہے زلزله اور چيخ دونوں ہى جمع ہوگئے تھے۔ بعض حضرات نے فر مايا ہے كه او پرسے چيخ آئى اور پنچ سے زلزله آيا دونوں أكلى ہلاكت كاسب بے مفسر بغوى معالم التزيل (ص ١٩٣٦) ميں لكھتے ہيں كه حضرت جبرئيل عليه السلام نے ايك زوردار چيخ مارى جن سے ده سب ہلاك ہوگئے۔

### وَلَقُلْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرِهِيمُ بِالْبُشْرَى قَالُوْاسَلْمًا قَالَ سَلَمٌ فَهَالِيثَ أَنْ جَآء

اور مار يجيع ہوئے فرشتے ابراہيم كے پاس بشارت لے كرآئے انہوں نے سلام كے الفاظ بولئا براہيم نے سلام كاجواب ديا چردير ندلگائى كرايك تلاہوا

بِعِبْلِ حَنِيْنِ ﴿ فَكُمَّا رَآ أَيْدِيهُ مُرِلَاتُصِلُ إِلَيْهِ نَكِرُهُمْ وَ أُوجُسِ مِنْهُمْ خِيفَةً \*

مچھڑا لے آئے۔ سوجب ابراہیم نے دیکھا کہ اُن کے ہاتھ اسکی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں تو اُن کی طرف سے خوفزدہ ہو گئے

قَالُوا لَا تَخْفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَالِمَةٌ فَضِيحَكُ فَبُشَّرُ نَهَا بِالسَّعْقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَضِيحَكُ فَبُشَّرُ نَهَا بِالسَّعْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

انبوں نے کہا آپ ڈرین بیں بیٹک ہم قوم لوط کی طرف بیسے گئے ہیں اور انکی بیوی کھڑی ہوئی تھی سوہنس پڑی سوہم نے اُسے اسحاق کی

وَمِنْ وَرَآءِ اِسْطَى يَعْقُوبُ قَالَتْ يُونِيكُنِي ءَالِدُ وَأَنَاعَجُوْرٌ وَهِ لَمَا بِعُلِيْ شَيْغًا الْ

اورا کن کے پیچے بعقوب کے پیدا ہونے کی تو مخبری سنائی وہ کہنے گی ہائے خاک پڑے میں بچے جنوں گی حالانکہ میں بردھیا ہوں اور سیمیرے شوہر بڑے میاں ہیں ،

إِنَ هِ إِنَ هِ إِنَّ اللَّهِ وَ بِرَكْتُكُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ اللّلَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذُالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلَّالِمُواللَّالِلَّا الللَّهُ وَاللَّالِمُولِ الللَّلَّالِ الللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّل

بینک یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تو اللہ کے علم سے تعب کرتی ہے اے الل بیت تم پر

عَلَيْكُمْ آهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْكٌ وَجِيْكُ ﴿ فَكُلَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ

الله كى رصت ہواور اسكى بركتيں ہول بلاشبدالله مستحق حمد برائى والا ب كرجب ابراہيم كا خوف جاتا رہا اور اس كے پاس

الْبُشْرِي يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِلُوطِهُ إِنَّ إِبْرِهِ يُمَكِّكِلِيْمُ أَوَّاهُ مُنِيبُ ۚ يَابُرُهِ يُمُ

خوشخری آگئ تو ہم ہے تو ملوط کے بارے میں جدال شروع کردیا بیٹک ابراہیم بردبار رحمال رجوع کرنے والے تھے اے ابراہیم

### اَعْرِثْ عَنْ هٰذَا أَنَّ وَلَهُ مَاءَ اَمْرُرَتِكَ وَإِنْهُ مُ الَّذِهِ مْ عَنَ الْ عَيْرُمُرْدُودٍ ٥

اس بات سے اعراض کرو بیشک تمبارے رب کا حکم آچکا ہے اور بیشک اُن پر عذاب آنے والا ہے جو واپس نہ ہوگا۔

### حضرت ابراتیم العَلَیْلاً کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر ہونا اور فرشتوں کا بیٹے اور بوتے کی بشارت دینا

قضسير: حفرت ابراجيم (عليه السلام) كاوطن ايران اورعراق كدرميان تهاائى قومت پرست تفى نمرودى حكومت تقى وبال انهول نے توحيدى ووتدى قوم نے خالفت كى دھنى پرائرآ ئے حتى كمآپ كے باپ نے بھى يوں كهديا لَيْنَ لَفَتَنْتُ كَارْتُمْكَكَ وَالْحَجُونَ مِلِيًّا (اگرتوبازندآیاتومیں تخفے پھروں سے ماردوں گااورتو مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے)ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیااللہ نے آگ اُن پڑ مختذی کردی اوروہ اس میں سے مجھ سلامت باہرنکل آئے اور پھر اپنا وطن جھوڑ کر ملک شام کے علاقہ فلسطین مين آباد مو كئے حضرت لوط (عليه السلام) أفك مينيج تھے وہ بھي ساتھ آگئے حضرت ابراہيم عليه السلام كوالله تعالى نے نبوت عطافر مائی تھی نیز حضرت لوط (علیه السلام) کو بھی نبوت سے نواز اتھا۔ شام ہی کے علاقہ میں حضرت لوط (علیه السلام) کی قوم آباد مونی تھی جہاں آ جکل بحرمیت ہے اُ کی توم نے بڑی سر شی کی اور بیہودگی اور بدفعلی اور بدکاری کواپنا مقصد زندگی بنار کھا تھا جب اُن ك قوم برعذاب بصيخ كاللدتعالي في فيصلفر ما يا توفر شق اول مفرت ابراجيم (عليه السلام) كي باس آئے جوانساني صورتوں ميں تضانبول نے آ کرسلام کیا حضرت ابراہیم (علیالسلام) نے جواب دیا اورجلدی سے اندرتشریف لے گئے اور بھنا ہوا بچھڑ مے كاكوشت أن كے كےمهمانى كور ركا تے يكورافر باورمونا بازه تفاجيا كيورة الذريات من فرمايا بي بيع بخسل سَمِينِ حديث شريف من بكر حفرت ابراجيم عليه السلام بهليده وهخص بين جنهون في مهماني كي (اول السنساس ضيف الضيف كما في المشكوة صص المان أن والممان فرشة تصوه نكات بين نهية بي ركوشت سامن ركها بوا بيكن أن كم باته اسكى طرف نبيل برهة حفرت ابراجيم (عليدالسلام) في جب بدماجراد يكها تو خوف زده مو كئة كديد کون لوگ ہیں عجیب سے لوگ معلوم ہوتے ہیں کھانا سامنے رکھا ہے کھاتے نہیں ہیں نہ صرف دل سے خوف زدہ ہوئے بلکہ زبان سے بھی کہدیا اِنَّا مِنگُمُ وَجِلُونَ (کہمیں تم سے ڈرلگ رہاہے) فرشتوں نے کہا کہ ڈرونہیں ہم تمہیں ایسے لڑے کی بشارت دیتے ہیں جوصا حب علم ہوگا میٹا ہونے کی بشارت دبی اور اس کے ساتھ ہی پیتا ہونے کی بھی بشارت دیدی پیدیٹا الطق اور يونا يعقوب (عليها السلام) تص بيني كي بشارت سنى تو كهنه لكر البَشْوَيْهُ فوني عَلَى أَنْ مُسَّدِي الْهِ فَيْمَ تُبَيِّرُونَ (كياتم مجھاس حالت ميں بشارت دے دہم جوجبکہ مجھے برھایا آچكا ہے موكس چزكى بشارت دے رہے ہو) عَالُوْابِكُونِكَ بِالنَّيِّ فَكَانَكُنْ فِنَ الْقَانِطِينَ (أنهول في جواب ديا كه بم في منهين حق كساته بشارت دي بسوتم نا أُميد موجانے والول میں سے مت بنو ) نیزان فرشتوں نے میجی کہا کہ ہم قوم لوط (علیدالسلام) کی طرف بھیج گئے ہیں (تا کہان پرعذاب لے کرآئیں) وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی کھڑی تھیں آنہیں النی آگئ بنسی کس بات پر آئی اسکے بارے میں صاحب معالم النزيل نے کئ قول نقل کے بین اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ انہیں اس بات پر انسی آئی کہ ہم ان مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو کھانا پیش کیالیکن کھاتے ہی نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ فرشتوں نے یوں بھی کہددیا تھا کہ ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں اس لئے مومنہ خاتون کو اُن کی غفلت پر ہنسی آ گئی کہ دیکھو اس کے بعدائی ہوی سے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کالڑکا پیدا ہواجس کا نام آئی (علیہ السلام) رکھا گیا اور بعد

علی اس صاحبز اوہ کالڑکا پیدا ہواجس کا نام بیقوب (علیہ السلام) رکھا گیا۔ اس ہوی کا نام سارہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے پتیا کیلڑ کی تھی اور ہجرت کر کے ہمراہ آئی تھی۔ دوسری ہوی کا نام ہاجرہ تھا اُس سے حضرت اسلام)
پیدا ہوئے۔ ہاجرہ اور اسلیمل وہی دونوں ماں میٹے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کم معظمہ کے چشل میدان میں
چیوڈ کئے تھے جس کا واقعہ ہوں ہوتھ ہی آئے ہو اُل الشیفا وَ الْمَدُووَةَ کَلَ آیت کی تفیہ السلام) کم معظمہ کے چشل میدان میں
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا تو اب حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالی شائہ کے
سے بیدعا ما نگنے لگے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے کیونکہ ان کے اندراوط علیہ السلام موجود ہیں اس کو یُسجو ہوئے تھا س لئے
سے بیعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بی جدال فرشتوں سے تھا کو تکہ یہ فرشت اللہ تعالی کی طرف سے بیسے ہوئے تھا س لئے
ہوئی حضرات ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا: ایک فوٹ ہوئی اندراوط علیہ السلام کے فرمایا: ایک فیٹھا اُوٹھا کہ اس میں کو طرف وجود ہیں اس پر فرشتوں نے جواب دیا تھی ہی جہ بہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ایک فیٹھا کہ ہوئی اُلٹھ کی بی اس کی خوالوں کو خوالوں کی جواس کی بی کہ بہتی میں ہوں گرفیا آلا اُلموا آلہ کی گائٹ میں النہ ہوئی اُلٹھ بیمن فرمایا کہ وہ والوں کو خوات دے دیں گے بجواس اس کی موراوں کے کھروالوں کو خوات دے دیں گربی کی بیمن اُلٹھ بیمن فرمایا کہ وہ عذاب ہیں دوجات خوالوں ہیں ہوگی کہ بھی کے دو عذاب ہیں روجات نے والوں ہیں ہوگی )

حضرت ابراہیم علیالسلام کی خواہش تھی کے عذاب نہ آئے اُنہوں نے عذاب رکوانے کے لئے وہاں لوط علیہ السلام کے موجود ہونے کورتم لانے کے لئے بیش کیا اُن کے اس جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا۔ اِن اِنْداهِ فَیْدُ اِنْدا اَلَّا اَنْ کے اس جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا۔ اِن اِنْداهِ فَیْدُ اِنْدا اَلَّا اَنْدا کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس لئے فرشتے آئے تھے انہوں نے ابراہیم طرف حضرت لوط علیہ السلام) سے کہا کہ اس بات کو جانے دو تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہاں پر عذاب ضرور آئے گا جو شخے اور واپس ہونے والانہیں ہے۔

وَلَتَاجَآءَتُ رُسُلُنَالُوطًا سِيءَ وَمِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ قَالَ هٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ

اور جب امادے بھیج ہوے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ اگل اوب سے دنجیدہ ہوئے اوران کی ویہ سے تک دل ہوئے اور کہنے لگنآ ن کاون مصیبت کاون ہے

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُفُرِعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ "قَالَ يَقُومِ هَ فُلْأَ اوراً تی قوم کواگ اُن کے پاس جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آگئے اور دہ اس سے پہلے برے کام کیا کرتے تھے اوط نے کہا اے میری قوم بْنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُ لَكُنُمُ فَاتَّقُوااللّهَ وَلَا تُغُنُرُونِ فِي ضَيْفِي ۚ ٱلْيُسَ مِنْكُمْ رَجُكَ بيميرى بيٹياں بين وہ تمبارے لئے ياكيزہ بين سوتم الله ، ورواور جھے ميرے مبانوں بين رُسوانه كرو-كياتم بين كوئى بعل رُشِيْكُ ﴿ قَالُوْالْقَالُ عَلِمْتَ مَالِنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَتَعَلَّمُ مَا نُرِيْلُ ﴿ مانس نہیں ہے کہنے لگے کہ مہیں تو معلوم ہے کہ میں تمباری بیٹیوں سے کوئی سرد کارٹیس ہے اور تم تو جانتے ہو ہمارا کیا مطلب ہے كَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أُوكَ إِلَّى رُكْنِ شَدِيْدٍ ﴿ قَالُوْ الْمُؤْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّك لوط نے کہا کاش میراتم پرزور چالا ہوتا یا میں کس مضبوط پائے کی بناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہاا نے و بینک ہم تیرے رب کے بینجے ڵڽؙؾڝؚڵۏٙٳٳؽڮٷؘٲڛ۫ڔؠٲۿؙڸڮؠؚڣڟڿڞڹٲڷؽڸۅؘڵٳؽڶؾڣؘؿۻٛڬٛؠؙٲۘػڽؖٳڵٳٳڡٚۅٲؾڮ<sup>ۥ</sup> ہوئے ہیں۔ بوک برگرتم تک نیز کا تھے کس کے مرتم مات کے کی صرف اپ اگر والوں کو کے رکل جاکا ادتم ش سے کوئی شخص بیچے جرکند کے محرا پی بیوی کو ماتھ نے جاتا إِنَّهُ مُصِيبُهُا مَا آصَابَهُ مُوْإِنَّ مَوْعِدُهُمُ الصُّبُحُ الدُّسُ الصُّبُحُ بِقَرِيْبٍ ۗ فَلَتَا بینک اُسے وہی عذاب بینچے گا' بینک منح کا وقت اُن کے عذاب کے لئے مقرر ہے کیا منح قریب نہیں ہے۔ جَآءِ آمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَآمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلَ فَمَنْضُوْدِ فَأَسُوَّمَةً سوجب ہما را تھم آئینچا آئو ہم نے زمین کے اُو پر کے شختے کو پنچ کردیا اور ہم نے اس زمین پر کنگر کے پھر پر سادیتے جولگا تار گرد ہے تھے جن پر عِنْكُ رَبِكُ وَمَا هِي مِنَ الظُّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿ آپ کے رب کے پاس سے نشان لگائے ہوئے تھے اور مید بستیاں ان طالموں سے دور نیس

فرشتوں کا حضرت لوط العَلَيْ لا کے پاس آنا نکی

بدكارقوم كابلاك مونااورابل ايمان كانجات يإنا

قضعه بيو: الله تعالى في جوفر شع حضرت اوطعايا السلام كي قوم كو بلاك كرف كے لئے بھيج تقودہ حضرت ابراہيم (عليه السلام) كو بشارت دے كراوران كے مكالمه اورمجادلہ سے فارغ ہوكر حضرت اوطعايه السلام كے پاس پنچ جوانسانی شكلوں ميں تقے حضرت اوط (عليه السلام) كي قوم كواركوں اور مردوں كے ساتھ بدفعلى كى عادت تھى وہ منع كرتے تقے قوباز ندا تے تھے اور اُلٹا حضرت اوط عليه السلام اور اُن كے ساتھيوں كوطعند ديتے تھے اور يوں كہتے تھے كه ان اوكوں كوا بي ليستى سے نكال دويہ بروے پاک باز بنتے ہیں (جیسا کہ سورہ اعراف کے رکوع ۱۰) ہیں گذر چکا ہے۔ فرشتے حسین اور خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کورنج ہوا اور تک دل ہوئے۔ کیونکہ اُنہوں نے بچھ لیا کہ یہ لوگ مہمانوں کے ساتھ حرکت بدکر نے کا ارادہ کریں گے جب وہ لوگ جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے تو حضرت لوط (علیہ السلام) نے اُن سے کہا کہ دیکھویہ چری بٹیاں ہیں بعنی وہ عورتیں جو میری اُمت میں ہیں یہ ہمارے لئے بہتر ہیں ان سے نکاح کر واور اپنا کام چلاؤ 'ان پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کر ایسے کام کا ارادہ نہ کروجو اللہ کی ناراضگی لانے والا کام ہے گھریہ جمی کی عقلوں پر پھر پڑھی کے کیا میں میں کوئی اچھا آ دی بھی کی عقلوں پر پھر پڑھی کیا ۔ میں کہا کہ کہا آ دی بھی ان ہیں آئی اور کیا تم بھی کی عقلوں پر پھر پڑھی کے کیا تم میں کوئی اچھا آ دی بھی دائے والانہیں ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ اللہ لوط پر رحمت فر مائے وہ مضبوط یائے کی طرف ٹھکانہ پکڑر ہے تھے۔ (رواہ البخاری ص ۸۷۸ ج1)

فرشتوں نے جب حضرت اوط علیہ السلام کی پریٹانی دیکھی تو انہوں نے کہدیا کہ بیٹک ہم تہارے رہ کے بھیج ہوئے ہیں یہ لوگ تہبارا کچھنہ کرسکیں گے۔ آپ تک اکی رسائی ہرگز نہ ہوگی اور پیتو خود ہلاک ہونے والے ہیں ہم ان کی ہلاکت کے لئے بھیج گئے ہیں اور چونکہ الل ایمان کو محفوظ رکھنا (اور الل ایمان صرف حضرت لوط کے گھر والے ہیں ہم ان کی ضروری ہاں لئے آپ رات کے وقت میں آئیس لے کر باہر چلے جائیے اور برابر چلتے جا میں تم میں سے کوئی شخص مور کر ندد کیھے گر آپ کی جو بیوی ہے وہ ساتھ نہ جائے گل (وہ کا فرہ تھی) اس پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو بستی کے دوسر سے لوگوں پر آئے گا اور بیعذاب مہلت دینا گوارا نہ کیا اور فرمایا کہ ابھی عذاب آجائے (کما ذکر فی الدر المنفوری ابن عباس ) فرشتوں نے بہوئی تو اللہ کا جو بھی ہوگئی وہ سب لوگ فرشتوں نے بھی ہوئی تو اللہ کا تم ہوئی تو اللہ کا تم ہوئی تو اللہ کا تعزیب کی مہلت دیا ہوئی تھی ہوئی تو اللہ کا تم ہوئی تو اللہ کا تم ہوئی تو اللہ کا تعزیب کی مہلت دیا ہوئی تھی ہوئی تو اللہ کا تار برس رہے تھے اور النہ تعالی نے اُوپر سے پھر بھی برسا دیے جو کئر کے پھر تھے وہ لگا تار برس رہے تھے اور النہ تعالی نے اُوپر سے پھر بھی برسا دیے جو کئر کے پھر تھے وہ لگا تار برس رہے تھے اور النہ کو اور اللہ تعالی نے اُوپر سے پھر بھی برسا دیے جو کئر کے پھر تھے وہ لگا تار برس رہے تھے اور النہ کی اُنہوں نے اُنہوں کے اُنہوں علی اللہ کو فیلہ اقو ال آخوں)

بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ جولوگ اُس علاقہ میں موجود تھے اُن پرزمین اُلٹنے کاعذاب آیا اور جولوگ ادھراُدھر نکلے ہوئے تھان پر پھر برسے اوروہ پھروں کی بارش سے ہلاک ہوگئے۔حضرت مجاہدتا بعیؓ سے کسی نے پوچھا کیا قوم لوطً میں ہے کوئی رہ گیا تھا انہوں نے جواب دیا کوئی ہاتی ندم اتھا ہاں ایک مخص زندہ نے گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھاوہ چالیس دن کے بعد حرم سے لکلاتو اس کو بھی پھر لگ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگیا۔

صاحب معالم التريل لكصة بي وَامُ طَوْنًا عَلَيْهَا اى على شدادها ومسافريها لينى ان من سع جواوگ ما فرتے ادھر اُدھر نکلے ہوئے تھان پر اللہ تعالی نے پھروں کی بارش بھیج دی جس سے دہ ہلاک ہو گئے پھر لکھا ہے۔ وقيل بعد ما قلبها امطر عليها (ليني جب تخة ألك دياتو أوپر عي تقرير مادي كئ ) يتول صحح بحرقران ك ساق کے مطابق ہے۔ اور بیاس کے معارض نہیں کہ جولوگ ادھر اُدھر گئے ہوئے تھے ان پر بھی پھر آئے ہوں اور وہ پھروں کے ذریعہ ہلاک کئے گئے ہوں ان لوگوں پرجو پھر آئے تھان کے بارے میں مِنْ سِجیل فرمایا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا کہ پیلفظ معرب ہے سنگ اور گل سے مرکب ہے فاری میں سنگ بقركواورگل مني كوكہتے بين مطلب بيہ كدير پقرايے تھے جوشى سے بنائے ہوئے تھاى لئے اس كاتر جمد كنكر كيا كيا ہے حفرت عليم الامت قدس سرؤ في بيان القرآن من فرمايا ب كهاس عجمانوه مرادب جويك كرمثل پقر كر بوجاتا ب-حفرت لوط عليه السلام جن بستيول كي طرف مبعوث موع چند بستيان تعيل جن كينام مفسرين في مسعه عموه عصرہ وم سدوم بتائے ہیںان کے ناموں کے بارے میں دیگراقوال بھی ہیںان میںسب سے بوی ستی سدوم تھی حضرت لوط علیہ السلام اس میں رہتے تھے اکی قوم کے اعمال بدکی دجہ سے ان پرعذاب آیا۔ یہ بستیال نہر اُردن کے قریب تھیں۔ان بستیوں کا تختہ اُلٹ دیا گیا اوران کی جگہ بحرمیت جاری کر دیا گیا۔جو آج بھی موجود ہے میہ پانی کہیں دوسری جگہ ہے ہیں آتا صرف ان بستیوں کے حدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بد بودار ہے جس سے انسانوں کو یا جانوروں کو یا کھیتیوں کوکسی قتم كانتفاع نبيس موتا \_ سورة جريس زمين كاتخته ألنے كتذكره سے يہلے يہ بھى فرمايا: فَأَخَذُنَّا الصَّيْحَةُ المُسْرِقِيْنَ (سورج تكلتے ألبين چینے نے پر لیا) اس معلوم ہوا كہ حضرت لوط عليه السلام كي قوم پر تنون طرح كاعذاب آيا، چینے نے بھى پكرا اوراُن کی زمین کا تخته بھی اُلٹ دیا گیااوران پر پھر بھی برسائے گئے۔حصرت لوط علیدالسلام کی بیوی کا فرہ تھی وہ بھی ہلاک کر دى گئ بعض مفسرين نے لکھا ہے كدوه حضرت لوط عليه السلام كے ساتھ لكل بى نتھى جب پورى قوم پرعذاب آيا توده بھى أنهى میں ہلاک ہوگئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ ساتھ تو نگلی تھی لیکن جب اُس نے عذاب آنے کی آ ہٹ تی تو پیچے مڑ کر د كيف كي اورائي قوم كى بلاكت كايفين كرتے موسے يوں كها" بائے ميرى قوم" أس وقت أسے ايك پھر آ كراكاجس سے وہ بلاك موكئ حفرت اوط عليه السلام كي قوم كا قصر بم نے تفصیل سے سورة انعام (ع٠١) كي تفصيل كے ذيل ميں بيان كيا ہے وہاں بھی ملاحظہ فرمالیں (انوار البیان جس) وہاں میمی بیان کردیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والاعمل کرنے والوں ك أمت محديكي صاحبها الصلوة والتحيد كعلاء في كياس ابتائى ب قصد كختم مون برفر مايا وما هِي مِنَ الظُّلِمِينَ بِبَعِيْدِ (بدبستیاں ظالموں سے دور نہیں ہیں) یعنی جواوگ ایمان نہیں رکھتے کفر پر مُصر ہیں اُن لوگوں کو حضرت لوط والے واقعہ سے عبرت لينا چاہے يه بستياں أن سے دورنبيں بين سوره جر من فرمايا وَالْهَالْيَسَيِيْلِ مُقِيْمِ (بيد بستيان ايك آبادسرك بر ہیں) عرب کے لوگ جب تجارت کے لئے شام کوجاتے تھے تو ان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے اُن کود مکھ کر عبرت حاصل كرنالازم تها سوره طفت من فرمايا وَإِنَّكُوْلَتُهُ وَوَنَّ عَلَيْهِ وَمُصْبِعِينَ وَبِالَّيْلِ أَفَلا تَعْفِدُونَ (اورتم أن برضي ك

وقت اوررات کے وقت گزرا کرتے ہوکیاتم بجونیس رکھتے)

ا پنالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تعرف کرنا چھوڑ دیں بیٹک تم توبڑے بُر د بار ہونیک چلن ہو

### مدین والول کوحضرت شعیب التکنی کا تبلیغ فرمانا اوراُن لوگول کا اُلٹے جواب دینااوراستہزاء کرنا

قضسيو: حضرت شعيب عليه السلام كوالله تعالى في اصحاب مدين اوراصحاب ايكه كي طرف مبعوث فرمايا تها اصحاب ايكه كافر ومردة اعتبال على الميكاذ كرسورة الشعرا (ع-1) من مي اورسورة اعراف (ع-1) من احراب مدين كاذ كرب -

یدوگ بھی مشرک تے غیراللہ کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو جو مال بیچے تھے تو ناپ تول میں کی کرتے تھے حضرت شعیب علید السلام نے اُن کو تبلیغ کی اور اُن سے فر مایا کہ صرف اللہ کی عبادت کر واس کے علاوہ تہارا کوئی معبود نہیں ہے نیز یہ مجمی فر مایا کہ لوگوں کو اُن کے مال پورے بورے انصاف کے ساتھ دوناپ تول میں کی نہ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال نج جائے تہارے لئے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کوئی کرتے ہو۔ حلال میں برکت ہوتی ہے اگر چہ م ہواور حرام اگر چہ خاندہ ہونے والدے برکت ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے والا نے لہذا تم حلال پراکتفا کرواور زمین میں فسادنہ بچاؤ

### حضرت شعیب کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک ہوسکے میں اصلاح جا ہتا ہوں اور میری مخالفت تم پر عذاب آنے کا سبب نہ بن جائے

قسفسد الله تعلیہ الله تعلیہ الله مے جب مدین والوں کوئی کی طرف بلایا تو حیدی وعوت دی اور قرمایا کرزیمن میں فسادمت مچاؤ تو ان لوگوں نے اُن کا غذاتی بنایا اور بے سکے جواب دیے اور تو حید قبول کرنے پر آ مادہ نہ ہوئے اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہتم ہی بتا ہوا اگر میں الله تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر ہوں جق بات کہتا ہوں اور حق کی طرف کا تا ہوں اور الله تعالیٰ نے مجھے بہت بری رحمت یعنی نبوت سے نواز اہے تو یہ کسے ہوسکتا ہے کہ میں تبلیغ کرنا اور حق کی وعوت دینا چھوڑ دوں اور پھر یہ بھی سمجھ لوکہ میں جو پھھ بتا تا ہوں خود اس کے خلاف نہیں کرتا اگر میرا قول و نعل ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرتا اور میں بھو دوسرے کو نسیجت اپنے کو نسیجت الیکن میں تمہیں وہی بات بتا تا ہوں جو اپنے لئے پند کرتا ہوں میر امقصد تمہاری ہمدردی ہے اور میں جا بتا ہوں کہ جہاں تک میرے امکان میں ہے اصلاح کرتا ہوں اور جو پھھیں نیک کام کرتا ہوں (جس میں نماز پڑھنا بھی واغل ہے) اور جو پھی بلیغ کرتا ہوں یہ سب الله کی تو فیق سے ہیں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

حضرت شعیب علیه السلام نے مزید فرمایا دیکھوتم ضدنہ کروعناد پر کمریست ندہو۔ایہا ندہوکہ میری بیخالفت تمہارے لئے عذاب آنے کا ذریعہ نہ بن جائے جیسے قوم نوح اور قوم ہوداور قوم صالح نے اپنے پینمبروں کو جھٹلا یا اور ان پر عذاب آیا وران پر عذاب آیا ان ہلاک شدہ قوموں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی جے ذیادہ زمانہ نہیں گزراان کے عذاب کے واقعات مہمیں معلوم ہیں اُن سے عبرت حاصل کر وبعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْ کُمُ بِبَعِیْدِ سے دونوں مطلب لئے جاسکتے ہیں یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دور نہیں اور خطر ارضی کے اعتبار سے بھی۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ اصحاب مدین کے علاقے سے دور نہیں تھا۔

حضرت شعیب علیه السلام نے اُن سے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو کفرکو چھوڑ وایمان پر آؤ۔ پھر باقی زندگی بھی ای طرح سے گزار واللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہوا وراس کے حضور میں تو بہکیا کرو اِنَّ رَبِّسے دَحِیْم وَ دُودٌ وَ اِنْ مِی مِرارب بہت زیادہ رحبت زیادہ محبت کرنے والا ہے) جو شخص اس کے حضور میں تو بہ کرے اُس پر دم فرما تا ہے اور اسے دوست رکھتا ہے۔

فَا كُلُهُ: وَدَذَقَنِي مِنْهُ دِذْقاً حَسَنًا كَ الكِتفريرة وبى م كه مير عدب في مجصر برى دولت يعنى نبوت عطا فرمائي م اور بعض مفسرين في اس كامعنى متبادله ليا م اور وه بيه كه الله تعالى في مجصح طال مال عطا فرمايا م اوراس صورت ميں مطلب بيه محمد ميں اپ رب كی طرف سے دليل پر بھى موں اور الله في مجصح طال مال بھى عطا فرمايا م اور بير طال مال كى طرح كى خيانت كئے بغير مجھے لگيا ہے نہ ميں ناپ تول ميں كى كرتا ہوں نہ كى طرح سے فرمايا ہے اور بير طال مال كى طرح كى خيانت كئے بغير مجھے لگيا ہے نہ ميں ناپ تول ميں كى كرتا ہوں نہ كى طرح سے

سمی کاحق مارتا ہوں تو اس صورت میں میرے لئے یہ کیسے دُرست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی نخالفت کروں اور تمہارے کاموں کی موافقت کروں۔

### قَالُوا يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كُثِيرًا مِنَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرِيكَ فِينَا ضَعِيْفًا وَلَوْ لارهُ طَكَ

وولوگ كينے لكك كار شعيب تم جو كھ كتے ہوال مل بي بہتى باتى بمنيس بھتے اور بلاشر بم د كھور بي كتم مار درميان

كريمنك وما أنت عكينابعزين قال يقوم آرفيطي اعز عليكر من الله والمعن أعن موده

كرون ولوراكر تبدارا خالدان ندوناتو الم تهيس منظر الروية كوران ويريتم بحوارة والتيس ويشعب في كدار مري قوم كيامير اخالدان تبدار ميزو كي الروس الدورية الموران المروسة المورود المروسة المروسة المورود المروسة المروسة

ۅڒٳ۫ۯؙڬۿڂۣۿڔؾٳ؞ٳڽٙڔؠٚ٤ؠٵٮۼڵۅؘؽۼؽڟؖٷڽڡۏۄٳۼؠڵۏٳۼڵؽػٵڹؾڴۿٳڹٚعامۣڮ

اورتم نے اسے پس پشت ڈال دیا بلاشبہ میرارب اُن کامول کااحاط کے ہوئے ہے جنہیں تم کرتے ہؤاوراے میری قومتم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو

سُوْفَ تَعُكُنُونُ مِنْ يَأْتِيْهِ عَنَ الْ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَارْتَقِبُوٓ النِّهِ مُعَكُمُ

میں بھی عمل کرر ہا ہوں تم عنقریب جان او کے کہ س کے پاس عذاب آتا ہے جواسے رسوا کردے گا اور میر بھی جان او کے دہ کو اُخف ہے جو

رَقِيْبُ ﴿ وَلِنَاجَ آءَ مُرُنَا كَجِينَا شُعَيْبًا وَالْزِيْنَ الْمُوْامَعُ مُرِرِحُرِ مِنَّا وَ اَحْنَ تِ الْذِيْنَ

جھوٹا ہے۔ انظار کرو بیشک میں تہارے ساتھ انظار کرنے والا ہول اور جب ہماراتھم آپنچاتو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب کواوران لوگوں کو

ظكمُواالصَّيْعَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ لِمِثْمِيْنَ هُكَأَنْ لَمْ يَغْنُوْ إِفِيهَا الدَّبُعْدُ الْمِدْيَنَ

نجات دیدی جوا کے ساتھ ایمان لاے اوجن اوگوں نظم کیا آئیں خت واز نے پاڑلیا سووہ اپ مگر وں میں اور مے گرے ہوئے کہ ان شرار مہت کی نہ تھے جردار دین کے لئے

كَمَابِعِدَتْ تُبُودُهُ

دوری ہے جیسا کہ شموددور ہوئے

### ابل مدین کابری طرح جواب دینااور ہلاک ہونا

قسفسسی : حضرت شعب علی السلام کی دعوت برابر جاری دی قوم کی اصلاح کی کوش کرتے رہے کیان وہ لوگ اپنے کفر وشرک پر جے رہے انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام کو جو جواب دیئے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری بہت ی با تیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں۔ یہ بات انہوں نے استہزاءً یا تحقیراً کہی جس کا مطلب بیتھا کہ تمہاری با تیں سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ بعض با تیں نہ بچھتے ہوں کیونکہ قوجہ کے ساتھ سنتے ہی نہ تھے۔ اپنی اس بہودہ بات کے ساتھ منتے ہی نہ تھے۔ اپنی اس بہودہ بات کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہاتم ہماری جماعت کے سامنے کمزور آدمی ہولیکن تمہارے خاندان کے لوگ جو ہمارے ہم نہ ہب بیں انکی پاس داری ہے اگر ان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگ ارکر دیتے یعنی پھر مار مارکر ہلاک کردیتے گو کہ تمہاری پھھڑ تا اور وقت ہمارے ذریہ ہیں۔ وقت ہمارے ذریہ ہوئے ہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو تہمیں تبلیغ کرتا ہوں ہیاں بناء پر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف جو میری نبست ہے (کہ میں اس کا نبی ہوں) اس کا تہمیں کچھ خیال نہیں اور میرے فائدان کا تہمیں خیال ہے ہی زیادہ عزت والا ہے ہم الرائی اللہ تعالیٰ ہے ہی زیادہ عزت والا ہے ہم نہرے فائدان کا تو خیال کیا اور اللہ تعالیٰ کوتم نے پس پشت ڈال دیا اُسے راضی رکھنے کا تہمیں بالکل خیال نہ آیا بلا شہر میرا ربتہ ہارے سب اعمال کو جا تا ہے تم عذاب کے مستحق ہو چھے ہو جب تم ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آنے ہی کو ہوہ ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کر دے گا اور بتادے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سپاتم جھے دعوائے نبوت میں جھوٹا بتار ہے ہو عذاب آنے ہے والی میں مشغول ایسا عذاب ہو جائے گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں تم جھوٹے ہو تم اپنی جگم کی کرتے رہو میں اپنی جگہ اعمال میں مشغول ہوں تم بھی ختظر رہو میں جھی تنظر ہوں کہ دیکھیں عذاب کب آتا ہے اور کس پر آتا ہے؟

ان لوگوں کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کاعذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اوران لوگوں کو جو النے ہمراہ اہل ایمان تھا پی مہر بانی سے بچالیا اور ظالموں کو جی نے پکڑلیا اس جی کی وجہ سے سب ہلاک ہوگئے ہے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔
ایخ گھروں میں اسطرح اوند مصمنہ پڑے دہ گئے کہ گویاوہ ان میں رہے ہی نہ تھے بیلوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دینا اور ناپ تول میں کی کرنے سے منع فر مانا اور انہیں دیگر مصحتی فر مانا پی توم کو تو حید کی دعوت دینا اور ناپ تول میں کی کرنے سے منع فر مانا اور انہیں دیگر مصحتی فر مانا پی توم کو تو حید کی دعوت دینا اور ناپ اور بربادی کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (عال) میں کرز چکا ہے وہاں بعض با تیں ذاکہ ہیں جو یہاں نہ کورنہیں اسکو بھی ملاحظہ کر لیا جائے آیک یہ بات بھی تجھے لینی جائے کہ وہاں فرمایا ہے اَخَدَ لَدُنُونَ ظَلَمُوا الطّیَدُ مُنَّ (ظالموں کو وہاں فرمایا ہے اَخَدُ لَدُنُونَ ظَلْمُوا الطّیدُ مُنَّ (ظالموں کو چین نے بکڑلیا) اور یہاں فرمایا ہے واُخَدُنُ الْذِنُینَ ظَلْمُوا الطّیدُ مُنَّ آئی اور زلزلہ جی کہ کا نہاں میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کیونکہ اُن پر دونوں طرح کاعذاب آیا تھا زیر دست جی آئی اور زلزلہ جھی آیا نے تول میں کی کے بارے میں جو بعض احادیث مروی ہیں وہ سورہ اعراف کی تعیر میں ذکر کردی گئی ہیں۔

وُلَقُلُ الْسِلْنَا مُوْسِى بِالْتِنَا وَسُلْطِن مِّبِيْنِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَاتَبُعُواَ اور ال عروارول كالمرف بيجا مو ان لوكول نه اور بلاثب بم نه موی کو این آیات اور روش دلیل عرفی اور اس عروارول كا طرف بیجا مو ان لوگول نه امر فرعون کو مِنَّ امر فرعون کو بات می در می این قوم عالی قوم القیام فرا فرود هی این قوم عالی اور فرعون کو بات می در می ایامت عود دل دو این قوم عالی قوم القیام بیش الورد المورود و انبی عوارف ها المورود و انبی فوم المورود و انبی قوم عالی اور فرا المورود و انبی قوم عالی المورود و المورود و انبی قوم عالی المورود و المورود و انبی المورود و المورود و انبی المورود و المو

## حضرت موسىٰ العَلَيْلا كى بعثت فرعون اورآ ل فرعون كى بعثت كى بعثاوت اورد نياوآ خرت ميس آل فرعون برلعنت

قصف میں اس اس آیات میں فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی ہربادی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ شائہ نے حضرت موئی علیہ السلام کو آئی طرف بھیجاوہ ان لوگوں کے پاس مجڑات اور وشن دلیل لیکر آئے اُن کے بیم بجڑات سورہ اعراف کے رکوئ علیہ السلام کو تھے فرعون کی پوری ہی قوم کے لئے لیکن خاص طور سے فرعون اور اسکی قوم کے سے لیکن خاص طور سے فرعون اور اسکی قوم کے سرداروں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ قوم وں کے سردارہی اصل ہوتے ہیں عامة الناس آئیس کے پیچھے جس اگر بیلوگ حق قبول کر لیے ہیں قوم کے سردارا گرحق کے مشکر ہوں تو عوام دوجہ سے حق قبول نہیں کرتے اول تو اس وجہ سے کہ سردارلوگ آئیس حق قبول نہیں کرتے اگروہ حق قبول کریں تو بیلوگ ان پرختی کرتے ہیں اور انہیں اس سے باز رکھتے ہیں اور دوسری وجہ سے کہ عامة الناس سیجھتے ہیں کہ ہمارے ہوئے جس کو اور میں میں ہی اس راہ پر ہونا چا ہے اگر چہوتا ہی ہی رہا ہے کہ ضعفائے قوم ہی پہلے حق کی طرف ہو ھے ہیں کیوش ہوتی تھی کہ وہ میں میں اسلو قوالسلام کی بیکوش ہوتی تھی کہ وہ میں اس وہ میں اسلو تا والسلام کی بیکوش ہوتی تھی کہ وہ میں اس وہ میں اس کو خواب کریں تا کہ وہ ہمایت تھوا ہم ایت ہم ہمایت ہوئے ہیں۔ حضرات انہیاء کرام علیم الصلو قوالسلام کی بیکوش ہوتی تھی کہ وہ میں داروں کو خطاب کریں تا کہ وہ ہمایت تبول کرلیں اور عوام بھی اُن کے ساتھ ہمایت پر آ جا کیں۔

یہ جوفر مایا کہ موی علیہ السلام کوہم نے معجزات اوروش دلیل دے کر بھیجا۔ اس میں روش دلیل سے بعض حضرات نے انکی عصا اور بعض حضرات نے ید بیضاء مرادلیا ہے۔

ذلك مِن اَنْبُاءِ الْقُرِي نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِيهُ وَحَدِيلُ وَوَاظَلَمْنَهُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### الله تعالی ظالموں کی گرفت فرما تاہے اسکی گرفت در دنا ک اور سخت ہے

قفد میں اسلام کی استان فرمایا کہ ہم آپ کوان بستیوں کی خبر یہ ساتے ہیں۔ ان ہلاک شدہ بستیوں سے بعض بستیاں دنیا ہیں موجود ہیں کھوتو کھنڈروں کی صورت ہیں ہیں اور کھالی ہیں کہ اُن کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد دوسر بےلوگ ان میں رہنے گئے وسکٹنٹٹر فی مشکر اُلڈیٹ ظکٹٹو آ انڈیٹ کھالی ہیں کہ اُن کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد دوسر بےلوگ ان میں رہنے گئے وسکٹنٹٹر فی مشکر اُلڈیٹ ظکٹٹو آ انڈیٹ کھالی آ انڈیٹ کھالی بستیاں ہیں جن کابالکل خاتمہ ہوگیا جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں ۔ ان قوموں کی ہلاکت کے واقعات مخاطبین نے پہلے بھی من رکھے ہیں اور آپ نے بھی بتا دیے اور صرف زبانی کہا سانہیں ہے ان میں سے بعض بستیوں کے آٹار موجود ہیں اور پہلوگ اُدھرکوگر رہے بھی ہیں اُنہیں اُن سے عمرت حاصل کرنالا زم ہے۔ ساتھ ہی ہی تھی فرمایا کہ ہم نے اُن پڑھا نہیں کیا۔ اُنہوں نے اپنی جانوں پرخودظم کیا اور جب عذاب کا وقت آگیا اور قرائی عزودوں نے جسکی اللہ تعالی کو چھوٹر کرعبادت کرتے تھے آئیں پچھ بھی نفع نہ پہنچایا اور ذرا بھی کا منہ آگے ان کی عقیدت اور تعظیم اور عبادت کی وجہ سے ان کے پرستاروں کو ہلاکت کے سوا کی خیمیں طا' انکی عبادت کی وجہ سے اسباب ہلاکت میں اضافہ ہی ہوتار بابالآخر ہلاک اور بربادہ و ہے۔

وَكُذُلِكُ ٱخْذُرُ آلِكُ اِخْدُالُقُرِى وَهِي ظَالِمَةٌ أِنَ اَخْدُالُهُ الْكِيدُ اللهِ الْكِيدُ الْكِيدُ اللهِ الْكِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والكرض إلا ما شائم ربيك عطاء غير مجن و فلاتك في مرية متايع بل هو كلو و والكرض إلا ما شائم ربي الله عطاء غير مجن و في الله في مرية متايع بل هو كلو و دين قائم دين الا يكتب كرب ك هيت بعد ينشق من قطع من وكاموا عناطب بمن يزي يوك عبادت كرت بين المحافظة في من الموقوة هم و نصيب المحمن المناور المواجد و المناور المواجد و المناور المواجد و المحافظة و المناور المواجد و المناور المواجد و المناور و ا

قیامت کے دن سب جمع ہونگے اللہ تعالیٰ کی احازت نہ ہوگی احازت نہ ہوگی

قفسیو: ان آیات میں اول قریم مایا کر گرشته اُمتوں کے جود اقعات بیان کے گئے ہیں ان میں اس فحض کے لئے عبرت ہے جو آخرت کے خداب ہے قررتا ہو گھر یفر مایا کہ آخرت کے ذن میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پی حاضری کا عبرت ہے جو آخرت کے خداب کے قررتا ہو گھر یفر مایا کہ آخرت کے ذن میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پی حاضری کا حداث کہ ہم اس دن کو تعور کی ہوت کے لئے مؤ خر کر رہے ہیں جس دفت اس کا آ نا اللہ تعالیٰ کے علم میں متعین ہے اس دفت آ کہ ہم اس دن کو تعور کی ہوت کے لئے مؤ خر کر رہے ہیں جس دفت اس کا آ نا اللہ تعالیٰ کے علم میں متعین ہے اس وفت آ کی ہو کے گل اس سے پہلے نہیں آ کے گی کین فوری اور ابھی نہ آ نے سے پہنے تھا جائے کہ دور آ نی بی نہیں اس میں ان جا بلوں کی تر دید ہے جو یوں کہتے ہیں کہ سیکٹر وں سال سے من رہے ہیں کہ قیامت ایک دن آ کی گہر ہو باللہ کی گئے مقرر دوقت تک بات کہ کر جا بال لوگ قیامت کے دن کا انکار کرنا چاہتے ہیں یہ اُن لوگوں کی جہالت ہے کی چڑکا اپنے مقرر دوقت تک مؤ خرجو جا نا اگر چتا خیر زیادہ ہو جائے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکو گا ) ہا بات کہ کہ خرجو جا نا اگر چتا خیر زیادہ ہو جائے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکو گا ) ہا بات کی دلیل نہیں اس در بہوش ہو جائے اس دفت کی ہیت الی ہو گی کہ کی ایک کا جازت کی بیت الی ہو گئی کو گئی ہو گئی کو گئی تھو گئی ہو گئی کو خرفر ما رہا ہے جس میں آ تکھیں پھٹی رہ کی گیا درائے دلیا لکل ہوا ہوں گی اور زائھا ہے ہوئے ہوں گان کی نظر اُ کی طرف واپس نہ لوٹ گی اور دورائے دل بالکل ہوا ہوں گی )

پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو بولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ لہذااس آیت میں اور اُن دیگر آیات میں کوئی تعارض نہیں جن میں اٹکار کرنے پھر اقر ار کرنے اور معذرت پیش کرنے کا ذکر ہے حضرات انہیاء کرا ملیم الصلوة والسلام اور علاء اور شہداء اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گئ اسکے بعد حاضرین محشر کی دوشمیں بتا کمیں اور وہ یہ ہیں کہ بہت ہوں گے اُن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا کیں بخت ہوں گے پھر برفریق کا مقام بتایا جولوگ بد بخت ہوں گے اُن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا کیں گے جس میں وہ چن پکارکرتے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔'' چن و پکا''ز فیراور شہین کا ترجمہ کیا گیا ہے زفیر گدھے کی ابتدائی آ واز کواور شہین اسکی آخری آ واز کو کہا جاتا ہے معلوم ہوا کہ اٹکا چیختا پکارتا گدھوں کی آ واز کی طرح ہوگا۔اور نیک بختوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے اس میں وہ بمیشہ رہیں گے اہل جنت کو جو بچھ عطافر مایا جائے گاوہ واکی ہوگا بھی منقطع نہ ہوگا۔

آخریں فرمایا کداے خاطب جس چیز کی بیاوگ پرسش کرتے ہیں لیمی غیراللدکو پوجتے ہیں اُکھاس مل کے موجب سزا ہونے کے بارے میں ذرا بھی شبرند کرتا بیاوگ ای طرح عبادت کرتے ہیں۔ جیسے انکے باپ دادے ان سے پہلے غیر اللہ کا عبادت کرتے ہیں۔ جیسے انکے باپ دادے ان سے کہا خیر اللہ کا عبادت کرتے ہیں درا بھی کی ندہوگ ۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں درا بھی کی ندہوگ ۔

### فوائد ضروريه

قرآن مجید میں جیسے اہل جنت کے بارے میں خلیدین فیقا ابکدا فرمایا ہے ای طرح سے اہل دوزخ کے بارے میں مجید میں جید میں جلیدین فیقا ابکدا فرمایا ہے ای طرح سے اہل دوزخ کے بارے میں مجی فرمایا ہے (دکوع ۲) اورسورة جن (دکوع ۲) بعض لوگوں کو اہل کفر سے ہمدردی پیدا ہوگئی اور اُنہوں نے خواہ مخواہ آیا ہے کریم اورا حادیث شریف کا انکار کرکا ہی جان کو گراہی میں پھنسادیا۔ بہت سے لوگ اس محراہی کی تائید کے لئے کیر پیدرہ ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر بھی دوزخ سے نجات یا

جائيں كے۔اوردوزخ حتم ہوجائے گے۔بيلوگ قرآن مجيد كوجھلارے ہيں۔الله تعالى انہيں تمحمدے۔(آيين) (٢) آيت بالا من الل شقاوت كى سر ااور الل سعادت كى جزابيان كرنے كے بعد دونوں جگه خليدين فيفكا كے ساتھ مادامت السلوث والدرض بھی فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے سیابل عرب کے محاورہ کے مطابق ہے اہل عرب بدالفاظ بول كردوام اور بيشكى مرادليا كرتے تھے اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كداس سے جنت دوزخ کے آسان وزمین مراد ہیں جو چیزان کے نیچ ہوگی اس سے زمین مراد لی ہے اور جو چیزان کے اُوپر سقف یعنی حیت کے طور پر ہوگی اس سے آ سان مرادلیا ہے جنت ودوزخ کے آ سان وزمین بمیشدر ہیں گے۔اوران میں داخل مونے والے بھی ان میں ہمیشدر ہیں گے۔ یہ بات سی درجہ میں مجھ میں آتی تو ہے کیونکہ جنت کے لئے ارض کالفظ قرآن مِن بَعِي وارد بواب\_ ( كما في سورة الزمر وَاوُرَفَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا أَمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ اوبرول كَأُورِجو كِجه گاأے أو يربون كى وجه سدماء بھى كہا جاسكا ب لان كل ما اظلك فهو سَماء ليكن چونك سَموت جمع كصيغ كساته وارد مواجاس لئ جبتك وبال تعدد اء ثابت نه مواس ونت تك اس بات كي محض من تال ب) (٣) مَادَامَتِ السَّمُوتُ وَالْاَرْضُ كَسَاتُهُ دُونُوں جَلَّهُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ مِحْى فرمايا ہے۔حضرات مفسرين کرام نے یہاں بڑی بحث کی ہے متنفی منہ کون ہے اسٹناء متصل ہے یا منقطع ؟ اوراسٹناء کامطلب کیا ہے احقر کے نزدیک سب سے زیادہ رائح بات وہ ہے جوعلامہ بغوی رحمة الله علیہ نے معالم التزیل (ص۲۰۲م ۲۶) میں فر آء سے فقل کی ہے انہوں نے فرمایا کہ هذا استفاء استفاء استفاد الله ولا يَفْعَلُهُ جس كامطلب بيدے كري خلود سے استثناء تو ب حس كا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو اہل دوزخ کو دوزخ سے اور اہل جنت کو جنت سے نکال لے کیکن وہ نکالے گانہیں ( كيونكه برفريق كے خلود و دوام كافيصله فرما ديا ہے جس كا ذكر قرآن كريم ميں جگه جگه موجود ہے) فرآء كے اس قول كو صاحب روح المعانى نے بھى بحوالدامام بغوى فل كيا ہے پھر بعض افاضل في كيا ہے كداس استثناء كايد فائدہ ہے كدكوئى تخص یوں نسمجھ لے کہ دوز خیوں کوعذاب دینااور جنتیوں کو جنت میں نعتیں دینااللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہےاس کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں وہ جو چاہے کرے نہ وہ عذاب دینے پر مجبور ہے اور نہ اکرام وانعِام پڑاگروہ کسی دوزخی کو دوزخ سے نکالے یاکسی جنتی کو جنت سے باہر لائے تو وہ بہر سکتا ہے اسکی مشیت اور ارادہ اور اختیار بھی ندسلب ہواندسلب ہوگا۔

ولقال النيناموسى الكِتب فاختُلِف في في فولو كوككم الله سبقة من ريك لقضى الديناموسى الكِتب فاختُلِف في في فولو كوككم الله سبقة من وي تواس كورميان فيملكرديا اور بلاشه المحرف في المنافع في الله المنافع المناف

وكاتركنوالى الن الن طكنوا فتكسك كوالقال ومالكوقين دون الله من الدورة المن الدورة المن الدورة المن الدورة الدورة الدورة النهار و ذُلَقًا مِن الدورة إلى النهار و ذُلَقًا مِن الدورة عن الدورة المنازة المن الدورة الدور

# حضرت موسی العلیظ اور توریت شریف کا تذکرہ استخصرت علیقہ اور آپ کے بعین کواستقامت پررہنے کا تکم

قضسيو: ان آيات ميں اولا موئ عليه السلام كا تذكره فرمايا اور فرمايا كر جم نے أبيس كتاب دى تھى (يعن توريت شريف) اس ميں اختلاف كيا گياكس نے ماتاكس نے نبيس ماتا اس ميں آنخضرت علي ہے لئے تسلى دى ہے كہ قرآن جميد كے بارے ميں اگر لوگ اختلاف كررہ جين كوئى مانتا كوئى نبيس مانتا تو يہ كوئى نئى بات نبيس ہے آپ سے پہلے بحى اليا موتا رہاموئی عليه السلام پر جم نے كتاب نازل كي تو اُسے بھى كسى نے ماناكسى نے نبيس مانا۔

پر فرمایا و کولاکلیکہ سکفٹ مِن رُنِف کَنْفِی بَنْهُم ﴿ آپ کے رب کی طرف سے اگر پہلے سے ایک بات طے کی موئی نہ ہوتی نہ ہوتا تو جلدی عذاب بھیج کرا کا فیصلہ کردیا جا تا اور معذب اور ہلاک ہو بھے ہوتے۔
رکھی ہے۔ اگر اس کا تعین نہ کردیا گیا ہوتا تو جلدی عذاب بھیج کرا کا فیصلہ کردیا جا تا اور معذب اور ہلاک ہو بھے ہوتے۔

وَانَهُمْ لَوْنُ اللّهُ اللّهِ اللهُ الله

جاتا ہے اور سید صوراستہ کو صِسوَ اجا مُسْسَت فِینَم کہتے ہیں۔ بیدہ دراستہ ہے جواللہ تعالیٰ نے مو من بندوں کواپ رسولوں اور کتابوں کے ذریعے ہتایا ہے۔ اور اس پر حفظ رسم بھی اور کتابوں کے ذریعے ہوا اور ہمارا کی مسید المرسین عقالیہ کو پوری طرح ہجالا نا ادھر اُدھر ماکل نہ ہونا اور ہماری تردم تک اس پر چلتے رہنا استقامت ہے اس آیت میں سید المرسین عقالیہ کوارشاو فرمایا کہ آپ کوجی طرح حکم دیا گیا ہے بالکل ای طرح اہتمام اور پابندی کے ماتھ چلتے رہیں اور ساتھ بی وَمُن آباکہ ملک آپ ہم فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک و نفر سے قوب کی ہے اور ایمان کو جن لوگوں نے شرک و نفر سے قوب کی ہے اور ایمان کو جن لوگوں نے شرک و نفر سے قوب کی ہے اور ایمان کو جن لوگوں نے شرک و نفر سے قوب کی ہے اور ایمان کو جن لوگوں نے شرک و نفر سے تھے بی پھر بھی آپ کو اس کا تعلق میں امور فرمایا کہ استقامت تھے بی پھر بھی آپ کو اس کا اور منہیات سے بچیں استقامت کے ساتھ چلتے دیس رسول اللہ عقائد و المعمل المومنین اور منہیات سے بچیں قال صاحب المروح (ص۱۵۳ کا) و ھی کلمہ جامعہ لکل ما یتعلق بالعلم و العمل و اسانہ و العمل و العمل و المومنین الد صاحب الموح و المحکام المشتر کہ بینہ صلی اللہ علیہ و سلم و بین سائر المومنین و الامور د المحاصة به علیہ المصاحرة و السلام من تبلیغ الاحکام و القیام بو طائف المبوۃ و توحمل اعباء و المحام و غیر ذلک درصاحل المحام و القیام بو طائف المبوۃ و توحمل اعباء الموسنان المرسالة و غیر ذلک درصاحل المحام و منان میں مشترک ہیں ان کو بھی شال ہے اور احکام کی بینے اور نور کا می تعلقات کو جام و وطائف اور رسالت کی ذمہ دار ہوں جسے حضور علیہ کے خصوص امور کو بھی شال ہے ) در حقیقت استقامت بہت ہوئی چرخص بہت ہوئی چرخص ہی تو می جن ہیں انہیں اللہ تعالی کی مردوار ہوں جسے حضور علیہ ہوئی ہوئے جیں انہیں اللہ تعالی کی مردوار ہوں جسے حضور علیہ کی خصوص امور کو بھی شال ہے ) در حقیقت استقامت بہت ہوئی چرخص بردور کو کی مردور کی می شال ہے ) در حقیقت استقامت بہت ہوئی چرخص بہت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی دروائل کی کرنے کو کرنے کی مردور کی ہوئی ہوئی کی دروائل کی کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کی کرنے کی دروائل کی کرنے کرنے کی کو کرنے کی دروائل کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کے کہ کو کرنے کے کو کرنے کرنے کرنے کو کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

حضرت سفیان بن عبداللہ تعفی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول علیہ مجھے دین اسلام سے متعلق کوئی الی بات بتادیجے کہ جھے آپ کے بعد کی اور سے دریافت کرنانہ پڑے آپ (علیہ ہے) نے فرمایا قُلُ امّنتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمُ کَرُوّ اَمْنتُ بِاللّٰهِ بُعْنَ اللّٰهِ مَضْرَفِی اللّٰ بِمضْوطی اللّٰہ کی مضاول ہی مختفر تھا اور جواب بھی مختفر کیکن اختصار کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے نقاضوں کو پورا کرتارہ (رواہ مسلم) سوال بھی مختفر تھا اور جواب بھی مختفر کیکن اختصار کے ساتھ اس میں ساتھ اس میں میان فرمادیا۔ درمنثور (ص ۱۳۵ ت س) میں ہے کہ حضرت حسن نے بیان فرمایا کہ جب بیا ہیں نازل ہوئی تورسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ شدمت و اشتمروا (تیارہوجاؤتیارہوجاؤ) نیز حضرت حسن نے بیکی کہا کہ رسول اللہ علیہ اس کے بعد ہنتے ہوئیں دیکھے گئے۔

سنن ترندی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت اُبو بکر رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑ ھے ہو گئے (یعنی آپ پر بڑھا ہے کے آٹا رظاہر ہو گئے ) آپ نے فر مایا سور ہ ہوداور سوء واقعہ اور سور ہ والمرسلات اور سور ہم پیسالون اور سور ہ اذاالشنس کورت نے بوڑھا کردیا (مفکلو ۃ المصابح ص ۴۵۸) ان سورتوں میں قیامت کے احوال اوراھوال ندکور ہیں۔ان احوال کی فکر مندی نے آپ کو اتنامتا ٹرکیا۔

روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نظر کیا ہے کہ رسول الله عظیم براس آیت سے زیادہ شدید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض اکابر سے اسلمالہ میں ایک خواب بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آنخضرت علیمی کو

خواب میں دیکھاتو عرض کیا کہ اے رسول الله طلی الله علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ جھے سورہ ہوداوراس جیسی سورتوں نے
ہوڑھا کر دیا سورہ ہودیش ایک کون ی بات ہے جس کی وجہ ہے آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے فرمایا اس میں جواستقامت کا
عظم ہے اس نے جھے بوڑھا کر دیا۔ (راجع حافیۃ المفکل ق) یہ خواب اس کے معارض نہیں ہے کہ سورہ ہوداوراس جیسی
دوسری سورتوں میں جو قیامت کے دن کے احوال اوراھوال فرکور ہیں اُگی وجہ سے بوھایا آگیا کیونکہ وہ سب اموراورام
بالاستقامت سب بوھا ہے کا سبب بن سکتے ہیں۔
مرسول الله صلی الله علیہ وسلم پر

خشیت البی کا غلبہ تھا استقامت کے باوجود آپ کو پیکر لاحق ہوگئ کہ اللہ تعالی نے جیسی استقامت کا حکم دیا ہے۔وہ پوری

نہیں ہوئی اس فکر مندی نے آپ کی صحت کومتا اثر کردیا۔

صد سے آ کے بروصنے کی مما نعت: پر فرمایا و کا تطفوا یا اس میں صد سے زیادہ جانے کی ممانعت فرمائی استقامت کا محم دے کر یہ می بتادیا کہ اللہ تعالی کی مقررہ صدود ہے آ کے بدھو گے قاس سے استقامت میں فرق آ گا۔

یہ صدود ہے آ کے بدھ جانای تو بدعات اعتقادیہ اور بدعات اعمالیہ میں جٹلا کرتا ہے اوراس صد سے لگلنے ہی کو فلو کہا جا تا ہے اس فلو نے تو نصاری کو حضرت عیلی علیہ السلام کے بارے میں خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے اعتقاد پر آ مادہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اٹکار کریں جبکہ قرآن کریم میں آ پ کے بھر ہونے کی تقریح ہے۔ یہ بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ درائی ہے جو انہوں نے بھر بونے کی طبیعت سے وضع کی ہیں اور انہیں دین بھا کر اور دین بچھ کر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔

ن ای طبیعت سے وضع کی ہیں اور انہیں دین بیا کر اور دین بچھ کر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔

ے ای جیسے سے ول فاق اور است اللہ استقامت کو بورا بورا است سے تم بر فرمایا: اِللهٔ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (بلاشباللہ تعالی تمہارے اعمال کودیکھنے والا ہے) وہ اہل استقامت کو بورا بورا بدلہ دے گا ورحدے برھ جانے والے (اہل اعتماء اور اہل ابتماع) سزائے سختی ہیں اللہ کا حاطم علمی سے کوئی با بر ہیں۔

بلدد كااور مد يره جان واله المراه او را به المراه او را به المول كي طرف جعك كي مما نعت: پر فرايا: وَلاَ تَرَكُنُوْ الْيَ الْوَيْنَ فَلَكُوْ افْتَهُ مَكُوْ الْكُوْلُو اور اُن الْمُول كي طرف مي جَلَو جيور في جمال في الله المول كي طرف من جيون الله المول كي المول كي

اوراُ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلنا اوران کے مطابق حکومت کرنا ان سب میں اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی ہے آیت شریفہ کی خلاف ورزی ہے اس قتم کے سب لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔

آیت کے ختم پر فرمایا و ممالکو قِن دُون الله مِن اَوَلِیا آوَ اَللهِ مِن اَوَلِیا آوَ اَللهِ کَاللهِ مِن اَوَلِیا آوَ اَللهِ مِن اَوَلِیا آوَ اَللهِ کَاللهِ مِن اَوَلِیا آوَ اَللهِ کَاللهِ مِن اللهِ مَاللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَاللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَ

اس کے بعدار شاد فرمایا و اقتصالو کا طرک النگارو دُلُگا المِن الیک (اور دن کے دونوں طرفوں میں اور دات کے جوموں میں نماز قائم کیجے) حضرات مفسرین کرام نے اس سے پانچوں نمازیں مُر اولی ہیں حضرت مجاہدتا ہی نے فرمایا کہ دن کے دونوں طرفوں سے معج اور ظہر اور عصر مراو ہے اور دات کے حصوں سے مغرب اور عشاء کی نماز مراو ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فر اور ظہر سے دن کے ایک طرف کی نمازیں مُر او ہیں اور عصر اور مغرب دن کی دوسری طرف کی نمازیں مراد ہیں اور عصر اور مغرب سے دن کی دوسری طرف کی نمازیں مراد ہیں اور ذُلَمُنَا فِن الیک سے عشاء کی نماز مراو ہے اور ایوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ آئے ہیں مراد ہیں اور کو گاؤی ہوں کہ اور عصر کا دوباری وقت ہوتا ہے اس لئے آئی پابندی کا خصوصی ذکر فرمایا اور ذُلَمُنَا فِن الیّن سے عشاء کی نماز بھی مراد ہو سے اور اس کی تاکید اسلئے فرمائی کہ میسون کی وقت ہے اور نماز تبجہ بھی مُر او کی جانب کے کو کہ دوہ درات کے فلف حصوں میں اوا کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ آئے ہیں پانچوں ہی نمازوں کا ذکر ہو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قرآن مجد میں سورہ روم کی آئے ت فیکن اللہ جن کھی تو نوی کھی ہوں میں اور کھی المنہ کو سے کو اور کھی کھی کہا ہوں کا ذکر ہو دورات کے فرمایا ہے کہ قرآن مجد میں سورہ روم کی آئے ت فیکن اللہ ہوئی تی نوی کھی تھی کہا ہوں کا کہ کہا ہوں کا ذکر ہو دورات نے فرمایا ہے کہ قرآن مجد میں سورہ روم کی آئے ت فیکن کھی نوی کھی نوی کھی کہا ہوں کا ذکر ہو دورات نے فرمایا ہے کہ مورات کے فرمایا ہوں کہ مورات کے فرمایا ہے کہ مورات کے فرمایا ہوں کہا کہ مورات کے فرمایا ہوں کہ مورات کے فرمایا ہوں کہا کہ مورات کے فرمایا ہوں کہ مورات کے فرمایا ہوں کہا کہ مورات کے فرمایا ہوں کہ مورات کے فرمایا ہوں کھی ہوں کہ کھی کے دورات کے فرمایا ہوں کہ کھی مورات کے فرمایا ہوں کہ مورات کے فرمایا ہوں کہ کے دورات کے فرمایا ہوں کو دورات کے فرمایا ہوں کہ کھی کے دورات کے کہ مورات کے فرمایا ہوں کھیں کی کھی کے دورات کے کو دورات کے دورات کے کہ کو کھی کھی کھی کے دورات کے کہ کو کھی کے دورات کے دورات کے کھی کے دورات کے کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کھی کے دورات کے دورات کے کہ کو کھی کے دورات کے کو کھی کے دورات کے دورات کے کو کھی کے دو

 کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی بھی کرے اور تو بھی کرے ۔ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم علی کے خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے ایک بڑا گناہ ہوگیا ہے کیا میرے لئے تو بہا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ عرض کیا ہاں ہے۔ فرمایا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر (مفکلو ق المصابح ص ۲۳۰) تو بہتو اصل اس کا نام ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عبد ہوا ورگزشتہ گنا ہوں میں پچھتا وا ہوا ورحقوق العباد اَوا کرنے کی پختہ نیت ہولیکن نکیاں تو بہ کی قبولیت میں معاون ہو جاتی ہیں اس لئے تو بہتے کے لئے نماز مشروع کی گئی ہے یوں تو ہر نئی گنا ہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کین اس بارے میں بعض نکیوں کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنهٔ سے روایت ہے کہ رسول نکھی سے کہ روانہ ہر ہرۃ رضی اللہ تعالی عنهٔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے اللہ سے کہ روانہ ہو ہم بیانی رہ جائے گا صحاح ہوں نماز وں کی اللہ تعالی اس صورت میں تو اس کے بدن پر ذرا بھی میل نہیں رہے گا آپ نے برمیل باتی رہ جائے گا صحاح برمیل باتی رہ جائے گا صحاح برمیل باتی رہ جائے گا صحاح برمیل باتی رہ جائے گا حوالہ بی مثال ہے بانچوں نماز وں کی اللہ تعالی ان کے ذریعہ گنا ہوں کو مٹادیت ہو جائے گا صحاح بیانی مثال ہے بانچوں نماز وں کی اللہ تعالی ان کے ذریعہ گنا ہوں کو مٹادیت ہے۔ ( تھی بخاری ص ۲ کے کا آپ نے فرمایا یہی مثال ہے بانچوں نماز وں کی اللہ تعالی ان کے ذریعہ گنا ہوں کو مٹادیتا ہے۔ ( تھی بخاری ص ۲ کے کا آپ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیروایت بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ایشان فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کا یقین کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھاس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ (صبحے بخاری ص ۲۵۵ ج))

اورآپ نے ریجی ارشادفر مایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ و اب کا لیقین رکھتے ہوئے قیام کیااس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جاکس گے۔ (صحیح بخاری صحیح بخاری م

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے حج کیا سواس میں فحش با تیں نہ کیس اور گناہ نہ کئے تو ایساوا پس ہو گیا جیسا اس دن (گناہوں سے پاک وصاف) تھا جس دن اسکی ماں نے جنا تھا۔ (صحیح ابنخاری ص ۲۰۱ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میر بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرہ تک جو گناہ ہو جائیں بید دونوں عمرے اُن کا کفارہ ہوجاتے ہیں اور حج مبرور (جومقبول ہوجائے) اسکی جزاجنت کے سوالچھ نیمیں۔ (صحیح ابنحاری ص ۲۳۸ج۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریجی روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اُن گناہوں کے لئے کفارہ ہیں جوان کے درمیان ہو جا ئیں جبکہ گناہ کبیرہ نہ کئے جا ئیں۔ (صبح مسلم ص ۱۲۲ج) '

عضرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضوکیا اور چھی طرح پانی پہنچایا پھر فرض نماز کے لئے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو الله تعالی اُس کے گناہ معاف فرما وے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۲ ج ا)

حضرت عثان رضی الله عنهٔ سے بیجی روایت ہے کدرسول الله علیہ نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی موجودگی میں مماز کا وقت ہوگیا کے اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔ مماز کا وقت ہوگیا کا ہوں سے بیتار ہادر بیش (یعنی ہرنماز کے موقع پر) ملتار ہے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲ اج)

حضرت عثان رضی الله تعالی عند سے بیر بھی روایت ہے کدرسول الله علقہ نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا اچھی طرح کیا تواس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے پہاں تک کداس کے ناخنوں کے بینچ تک سے نکل جائیں گے۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۵ج ا)

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھے پرایک بار درو د جیجا اللہ تعالیٰ اس پردس رحتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ معاف فرمادیئے جائیں گے اور اس کے دس در جات بلند کر دیئے جائیں گے۔ (نسائی ص ۱۹۱ج ۱)

فا مكرہ: جن حدیثوں میں گناہ معاف ہونے كاذكر ہاں سے چھوٹے گناہ مُر اد ہیں اور صحیح مسلم كى بعض روایات میں مَالَمُ يُوٹَ كِبِيْرُةٌ كِالْفاظ بِحَى آئے ہیں جن سے بیطا ہر ہوتا ہے كہ بڑے گناہوں كا كفارہ نيكيوں سے نہيں ہوتا ہے۔ فا مكرہ: علاء نے يہ بھى لكھا ہے كہ اگر كى كے چھوٹے گناہ كم ہوں اور نيكياں بہت زيادہ ہوں تو پھر چھوٹے گناہ در كالان كا موں كفارہ كے بعدا سے بڑے گناہ كردى جاتى ہے۔اگر بڑے گناہ نہ ہوں يا بہت تھوڑے ہوں كہ خفيف موت ہوتے ہوتے معاف ہو سے ہوں اور چربكيوں كے ذريعدر جات بلند ہوجاتے ہیں۔

پر فرمایا: فلک فِکْلُولِ للگالوین (بی نفیحت بے نفیحت مانے والوں کے لئے) لیمی بیر آن اُن لوگوں کے لئے نفیحت ہے جو نفیحت ہے مضامین کی طرف اثنارہ ہے جن میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات بھی ہیں اور قیامت جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی ہے اور نماز قائم کرنے کا تکم بھی ہے اور بیا تھی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کردیتی ہیں جنہیں نفیحت مانے کی طرف توجہ ہے وہی نفیحت مانے ہیں اور جو لوگ کے جتی کرتے ہیں اُن کے تن میں نفیعت کارگرنہیں ہوتی۔

آخريل فرمايا: واضرد فاك الله لا يُضِيعُ أَجُوالنَّسُونِيْنَ - كما پصريج جوكام آپ كے سردكيا گيا ہے أسے انجام دية رہے آپ كا وقت كوئى قبول كرے يا نہ كرے آپ تو برابرا جركے متحق بين كيونكه الله تعالى محسنين كا اجر ضائع نہيں فرما تا۔

فكؤك كان من الفرون من قبل كر أولوا بوتية ينبون عن الفساد في سوء أمين م يه الفساد في الفساد في المدرة عن من نادك عن الدكت

### 

### گزشتہامتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ تھے جوز مین میں فساد کرنے سے روکتے

 ے روکتے تھے اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے انہیں مجھ عطا کی تھی اور انہیں نشانیاں دکھلائی تھیں اور یہ کا فروں کے لئے تعبیہ ہے۔ بعض نے کہا کو کا یہاں پرنفی کے لئے ہے لیعنی تم سے پہلے نہیں تھے )

پھر فر مایا: وکاکان رکافی کے لفظ کے لفظ کے ایک کے ایک کے ایک ارب ایسانہیں ہے کہ لوگوں پرظلم کرے وہ جوعذاب دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے اس کا سب کفر اور شرک ہوتا ہے اور بھی معاصی بھی ہوتے ہیں ان معاصی بھی ہے یہ جولوگ گنا ہوں فقر رت ہوتے ہوئے انہیں نہ روکا جائے جب لوگ اصلاح کے کام میں گئے ہوئے ہوں گئے جب لوگ اصلاح کے کام میں گئے ہوئے ہوں گئے تو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نہیں آئے گاور نہ عذاب بھی جتلا ہوں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عند نہ نہان فرمایا کہ بھی قوم میں کوئی ایسا فخص ہوجوان میں رہے اللہ عند نہیان فرمایا کہ بھی نہ بھی قوم میں کوئی ایسا فخص ہوجوان میں رہے ہوئے گنا ہوں میں جبتال ہوا وروہ فقدرت ہوتے ہوئے اسکی حالت کونہ بدلیں تو مرنے سے پہلے اللہ اُن پر عذاب ہے گا۔ (رواہ ایوداؤد ص میں ج

اور حفرت الویکر صدیق رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم میں گناہ کئے جاتے ہوں پھروہ قدرت ہوتے ہوئے گنا ہگاروں کی حالت نہ بدلیس تو اللہ اُن سب پر عام عذاب بھیج دے گا۔ (رواہ الوداؤد ص ۲۲۰۶۰)

آیت کامعنی اور مفہوم بتانے میں مفسرین کے متعدداقوال ہیں۔احقر نے جومطلب ترجمہ وتفییر میں اختیار کیا ہے وہ اقرب الی الفہم ہے اس آیت کا دوسرامفہوم علامہ قرطبیؓ نے زجائے سے قال کیا ہے وہ فرماتے ہیں: قال الزجاج یہ بحوز ان یکون المعنی مَا کان ربک لیھلک احدًا وهو یظلمه وان کان علی نهایة الصلاح لانه تصوف فی ملکه احد (زجاح نے کہا ہے ہوسکتا ہے بیمعنی ہوکہ اللہ تعالی کی کو ہلاک کرتا ہے قویظم نہیں ہے اگر چہ وہ آدی انتہائی نیک ہوکہ اللہ تعالی نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے)

اس کے بعد فرمایا: وَکُونُتُکَا وَبُکُ لَمُعُنُ النَّاسَ اَمْکَ وَالِیہ اَسلام ہوتا اورسب کو بی طور پر قبرا و جرا الله کا اسلام ہوتا اورسب کو بی طور پر قبرا و جرا مسلمان ہوجاتے لیکن اللہ تعالی کی حکمت کا پہ تقاضا ہوا کہتن اور باطل دونوں راستے بیان کر دیے جا تیں اور جے ایمان قبول کرنا ہو وہ اسے اختیار سے قول کر سے قول کر سے اور جے فر پر دہنا ہووہ اسے اختیار سے تقریر دیے جیسیا کے سورہ کہف میں فرمایا و قبل النحق مِن وَبِعُمْ فَمَن هَاءَ فَلْیُومِن وَمَن هَاءَ فَلْیَکُفُو اِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْقُلِمِینَ فَارًا (اور آپ فرمایا و جی کے کہ تہارے دب کی طرف سے تن ہو جو چا ہے ایمان لائے اور جو چا ہے تقرافتیار کرے بیگل ہم نے فالموں و جی کہ کہ تہارے دب کی طرف سے تن جہوجو چا ہے ایمان لائے اور جو چا ہے تقرافتیار کرے بیگل ہم نے فالموں کے لئے آگ تیار کی ہے جب تن قبول کرنے پر جبر میں کیا باختیار بنا دیا تو شیاطین کی کوشوں اور نفوس انسانیت کے لئے آگ تیار کی ہو ہو جا کا فرر ہیں کے اور اسطر حسال تن اور اللی باطل میں ہمیشہ اختلاف رہے گا ہاں جس پر اللہ کی موریانی ہودہ تن ہودہ تن ہودہ تن ہی کو اختیار کرے گا اور تن ہی ہو ہو گا جوں کو ایک فریق فی السّعین و اللہ باطل میں ہو گا جی بیدافر بایا کہ وہ تن میں اور ایک فریق فی کا نستونی و (الآبیہ ) (ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوز خ میں ہوگا جیسا کہ سورہ شور کی میں فریا یہ فور اللہ باطل میں ہی قبال نے اور اللہ باطل میں اللہ فریق فی السّعین و (الآبیہ ) (ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوز خ میں ہوگا ہیسا کہ سورہ شور کی میں فریا ہوں کہ ایک فریق فی السّعین و (الآبیہ ) (ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوز خ میں ہوگا )

آخر میں فرمایا و تککٹ کلیک ڈرکٹ (الآیة) اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بھردوں گا جس میں سب دوزخی موجود ہوں گے۔

### وكلاً تفصَّى عليْك مِن النَّكَ وَالرَّسُلِ مَا نَتَكِبَتُ بِهِ فَوَا كَكُ وَجَاءَكُ فَيْ هَنِ وَ وَكُلاً تَقَصَى عَلَيْكَ مِن النَّكَ وَالرَّسُولِ مَا نَتَكِبَتُ بِهِ فَوَا كَكُ وَجَاءَكُ فَيْ هَنِ وَالْكُولِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْكُ مِن عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْ مِن الرَّالِ مِن عَنْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِن الرَّالِ مِن عَلَيْ مُنْ مَا يَعْ مِنْ الرَّالُ مِن الرَّالُ مِن عَنْ مَا يَعْ مُنْ الرَّالُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْم

الْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْنِزُنَ اعْمَلُوا عَلَى

آپ کے پاس حق آ گیا ہے اور اہل ایمان کے لئے تھیجت ہے اور آپ اُن لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان تہیں لاتے کہ تم

مُكَانَتِكُمْ إِنَاعْدِلُونَ ﴿ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ وَبِلَّهِ عَيْبُ السَّمَا وَتِ وَالْكَرْضِ

اپی جگہ برعمل کرتے رہوہم بھی انظار کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لئے ہے آسان کی اور زمین کی غیب کی چیزوں کاعلم

واليدير برجع الامركلة فاغبله وتوكل عليه ومارتك بغافي عتاتع مكون

اورای کی طرف تمام اُمورجع ہوں گئے سوآ پ ایک عبادت کریں اوراس پرتو کل کریں اور آپ کارب اُن کاموں سے عافل نہیں جوتم کرتے ہو

### حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آپ کے لئے تقویت قلب کاباعث ہیں

قف مديو: سوره مودكا كر حصه حفرات انبياء كرام يليم الصلاة والسلام كي أمتول كو اقعات پر شمل ب آيت كخم پرارشاد ب كدا ب رسول عليف مم جب حفرات انبياء سابقين عليه الصلاة والسلام كقص آپ كوسات بين ان ك ذريعه مم آپ كه دل كومضبوط كرتے بين اور بيجو قص آپ سے بيان كئے گئے بين ان بين جو پھر بيان موا بوه سبحق ب پچ ہم آپ كي دل كومضبوط كرتے بين اور بيد وقص آپ مطلب بيہ كة صون كابيان كرنا قصہ كوئى كے طور پر نبين ب ان قصول سے آپ كول كومضبوط كرنا اور الى ايمان كوفسيحت اور يا دد ہائى كرانا مقصود ب جولوگ ان قصوں كو پر هين اور

### جعه کے دن سورۃ هود کی تلاوت کرنا

حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن سورۃ حود بڑھا کرو۔ (مشکلوۃ المصابیح ص٨٩عن الداری)

وَهلا آخِرُ تَفْسِيْرِ سُورَةِ هُودُ عَلَيهِ السَّلام. والحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ وَحُسُنِ الخِتَامِ وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الكِرَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الكِرَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الكِرَامِ وَالْخِيَامِ. وَمَنْ يَتَنِعَهُمُ بِأَحْسَانِ إلى يَوْمِ القِيَامِ.